

ALVE

## ملقوطات

حضرت مِرْاغلاً احمقا دیا نص میح مَوْوُومَدُی مِهُوُ علالِنَالاً

علديث

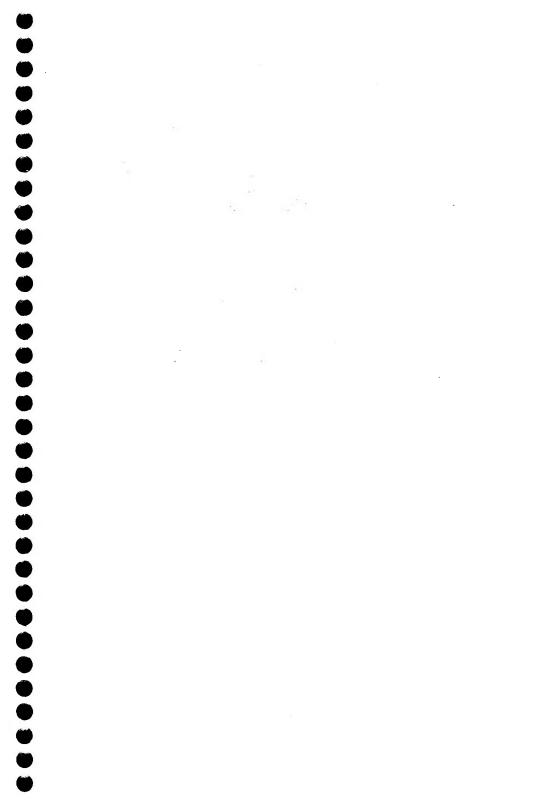



تعفرت می مودد طیالسلام کی با برکت تصانیف اس سے قبل رُوحانی فرائن کے نام سے ایک سیسٹ کی مورت میں طبع ہوجی بیں لیکن ایک عرصہ سے نایاب ہونے کی دجہ سے اس بات کی شدت سے مزورت محسوں کی جارتی متی کداس رُوحانی مائدہ کو دوبارہ شائع کر کے تشذرو حوں کی سرانی کا سمان کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کا بیما حسان کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کا بیما حسان کے اسک دی ہوئی تو نیق سے خلافت را اجد کے با برکت دور میں اب ان کتب کو دوبارہ سیسٹی ک صورت میں شائع کیا جاریا ہے۔ یا کہ اسک نے مناسب جاس سے مناسب جاریا ہے۔ یا کتب اکر جونکھ اُردو زبان میں بیں اور اُردو وان طبقہ کی اکثریت پاکستان میں ہے اس سے مناسب قویہ مناسب کی اشاعت کی استان میں ہوتی ۔ لیکن ناگریز مشکلات کی دجہ سے مجبوراً بیرون پاکستان سے ہی ان کی اشاعت کا فیصلہ کرنا بڑا۔

اس ایرلین کے سلسلہ میں مبندامور قابل ذکر ہیں۔

ا من قرآن آیات کے جوا نے موجودہ طرز پر (نام سورہ : نبر آیت) نیچے حاشیر میں دیئے گئے ہیں -

ب- سابقة الريش معن كابت كى خلطيوں كى تقيم كى كئى ہے -

ت - المقد سے مکمی بولی انگریزی عبادات کوماف TYPE میں بیش کیا گیاہے۔

خدا تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ زیا دہ سے زیادہ سعیدروحوں کوان رُوحانی خزارُن کے ذریعہ

ماہ مدایت نصیب فرائے اور ہاری حقر کوششوں کو تبولیت بختے۔ آین

خاكسار

الثانثر

مبارك احدساقى ايديشنل ناظرا ثناعت

۲۰ نومبر ۱۹۸۳ء

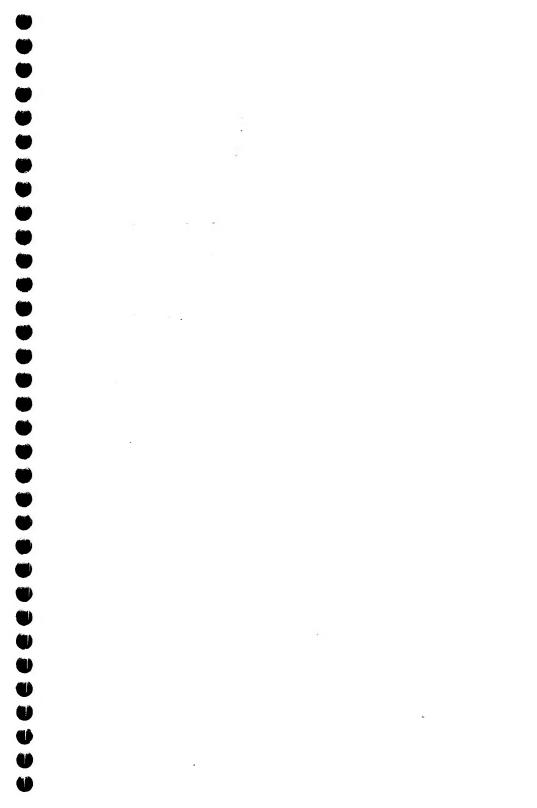



## لمغوطات طيبهضرت يح موفود البسّلام

جلد<sup>،</sup> تتم

صفرت مسیح مؤود طیالصلوق وات م کے طفوظات طیبر کی یہ اسطوی مبدہ عرکم سمبر فوالد سے اسم مرف اللہ سے اسم مرف اللہ سے سرم می اندائی تک کے طفوظات پر مشتل ہے۔ اس مبلد کی ترتیب و تدوین بھی کرم موانا مجھوان ما عمیل میا۔ ویا لگو معنی کی مساعی کی دبین منت ہے۔ جن اے انتاہ نشالی فی الدہ نیا والوہ میں ۔

مفوظات طیتبدگی جدری ایک مائدہ گروحائی کی طرح ہیں جرا نواع وا فتنام کی رُوحائی خذاگل پُرشتل اسے۔ یا وہ ایک الیسی دکان کامکم رکھتی ہیں جس بر مرض کی دوا پائی جاتی ہے۔ مغدا ثغا لے کامقدس میسیح اسے میں اس مرحن کی دوا پائی جاتی ہے۔ مغدا ثغا لے کامقدس میسیح اسے مرحد بیان اور ان کے امراض کی تشخیص کیا اورجب کسی ہیں کوئی دوحائی کردوی یا بیاری دیکھتاہے تو اس کے مناسب معال علاج تجریز کرتا ہے۔ کسی وہ انہیں مندا نتعالے اور اس کی صفاحت کی طرحت توجہ دلاتا ہے اور کسی اُن کے مفات کی اُن کے اُن کے ایمان کی وہ دلاتا ہے اور کسی اُن کے اُن کے اُن کے ایمان کی وہ دواران کے مقائدگی اصلاح کرتا ہے۔ اور کسی اُن کے اعلام عام کی نشان دہی کرکے انہیں ان کی وہر داراہ اِن کی طرحت توجہ دلاتا ہے اور کسی اُن کے ایمان کو تروقان ا

اور منبوط كرنے كے لئے قرآن مجيد كے حقائق و معادت اور نشانات الهيدكا ذكر كرتا ہے اور كھي انہيں تنزل سے بچانے اور بام عوج پر لے جانے كے لئے قومول كى ترتى اور تنزل كے اسباب و بواعث بيان كرتا ہے جائے اُلها العدلعالي اور اس كى صفات سے متعلق فرماتے ہيں :-

ا ۔ "الدانعائے مخنی ہے گراپنی قدرتول سے پہناناجا آہے اور دعاکے ذراجہ اس کی استی کا پتر گفتاہے " (صغر ۳۵ جلد برا)

٢- " اليسا احتماد كه الدنسالي جود في بولف برق درب، به ادبي ين داخل ب- مروه امري أس

کے وعدہ اس کی ذات ، مبلال اورصفات کے برخلاف ہے اس کی طرف منسوب کونا گناہ ہے"

اسد تعالیٰ کی سادی چیزول بیں شمس ہے " (صفحہ ۱۰ مبلد ہذا)

اللہ " العد تعالیٰ بیسا نکتہ نواز ہے ایسا ہی نکتہ گیر ہی ہے۔ لیفن دفعہ انسان سمجھتا ہے کہ مجھوٹی سی بات ہے گرخدا تعالیٰ کی تا راضگی کا موجب ہوجاتی ہے " (صفحہ ۲۲ مبلہ مبلہ بذا)

وعدہ نمیوں کی ذبانی ہوتا ہوں کہ میں مُفتری نہیں ہوں۔ کا ذب نہیں ہوں۔ بکہ وہی ہول جس کا وحدہ نمیوں کی زبانی ہوتا ہوا گیا ہے ۔ وہی مسل کہ اسے ۔ وہی مسل کہ اسے ۔ وہی مسیح موجود ہول ہو تجد جو میں صدی میں آنے والانتھا اور جو مہدی ہی ہے وہی تبول کرتا ہے۔ مہی مسیح موجود ہول ہو تجد جو میں صدی میں آنے والانتھا اور جو مہدی ہی ہے ۔ مجھے وہی تبول کرتا ہوجس کو خوا تعالیٰ اپنے ضفل سے دیکھنے والی آنگھ مطاکرتا ہے " (صفحہ ۱۳۷۱ جلد ہذا)

اور فراتے ہیں ا

" من ضالقالے کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جو مؤود آنے والا تھا وہ میں ہی ہوں اور بر بھی بگی بات ہے کہ اسام کی نندگی جینے گئے کہ مرنے میں ہے " ( صفحہ عصر علی اللہ غذا )

ہے کہ سام کی نند کی میٹی کے رنے میں ہے " ت میٹی انسمان سے نازل نہیں ہول گے۔

ابنے ما لغوں سے مخاطب ہوکر فراتے ہیں۔

" میں کہتا ہوں کہ تم اور تہادے سب معاون فل کر دعائیں کرو کہ مسیح آسان سے اُتر آ دے بھر وکھ وہ اُتر آ دے بھر وکھ وکھ وہ اُترا ہے اور الیسی دھائیں وکھ وہ اُترا ہے یا نہیں۔ میں لقبینا کہتا ہوں کہ اگر سادی دھائیں کہتے کہتے دوہ اُترا ہے کہ اُترا کہ کہ کہ دکھ اُتے دوہ آ آ کہا اُترا کہ کہ کہ دکھ اُتے دوہ آ آ کہا اُترا کہ کہ کہ دکھ اُتے دوہ آ سان سے نہیں اُتے کا کیونکہ اُتے دوہ آ ہے کا اُترا کہ اُترا کہ

جماعت احمریه کا بلندمقام مهونت کوخلاب کرتے ہوئے ذراتے میں:-

ت اسلام.

" اسلام اس وقت يتيم برگيا كوئى اس كاسر پرست نبيس - خدا تعالى ف اس جهوت (جهوت احمير) كو افت بيات مربيست بود وه چا بتا هد كم يبي قوم بوگى احمير) كو افت بياد كم يبي قوم بوگى بوليد من آنيوالول كے لئے نون شيرے كى "

فراتے ہیں ہ۔

"اسلام کے معنے یہ بیں کہ انسان خدا نغلط کی مجست اور اطاعت میں ننا ہو جا وسے اور جس طرح پر ایک بکری کی گردن قصاب کے آگے ہوتی ہے۔ اسی طرح پرمسلمان کی گردن خدا نغلط کی اطاعت کے لئے دکھ دی جائے"

<u> حفاظت اسلام</u>

"اسلام پرطوفان آرہے ہیں۔ مخالف ہرو تت ان کوسٹشوں بیل گلے ہوئے ہیں کہ اسلام باہ مرحوف میں کہ اسلام باہ مرحوف ال میں ایسی میں ایسی میں اللہ میں اللہ

مفاظت اسلام كاطراتي

"اسلام کی حفاظت اورسیائی کے ظاہر کرنے کے لئے سب سے اول تو وہ پہلوہے کہ تم سیح سلانوں کا نموند بن کرد کھاؤ۔ اور دومرا پہلویہ ہے کہ اس کی خوبیوں اور کمالات کو دنیا میں بھیلا و اور اس پہلومیں اللی میرود توں اور امداد کی حاجت ہے "
(صغیر میں ۱۳ سید بندا)

<u>ترقی کا گرُ دیا</u>۔

" رَقَى بِمِيشْد راستبادَى سے بواكتی ہے جبتگ مسلان قرآن شراب كے إُد سے متبع اور پابند نهيں اُت ق دوكسى قىم كى رَتَى نين كريكة " (صفر ٢٩ جلد بذا)

قومول کی تباہی کے اسباب زمایا :-

" یاد رکھ وجب کوئی قرم تباہ ہونے کو آتی ہے قربہ اس میں جہالت بیدا ہوتی ہے الدوہ دین جوانین کھیا ا کیا تھا اُسے بھول ہاتے ہیں جب جہالت بیدا ہوتی ہے قواس کے بعد بیٹھیبت اور بُلا آتی ہے کداس قوم پیس تقدیٰ خیں دیتا اور اس میں فسق وفجور اور ہرقسم کی برکردادی شروع ہوجاتی ہے اور اُنز المدتعالے کا فضنب اس قوم کو ہلاک کر دیتا ہے کیونکہ تقویٰ اور خلاتر سی علم سے پیدا ہوتی ہے" (صفح ہدی میں ہما ہما مہلا

جایانیوں کو تبلیغ اسلام کی دلی خواہش حضور ذرائے ہیں ۔ مارین میں کو تبلیغ اسلام کی دلی خواہش حضور ذرائے ہیں ۔

منها با نول کے واسط ایک کتاب کمی جائے حسی میں اسلام کی تصفیت اور سلود پر دارج کردی جا دے۔ گویا اسلام کی پوری تصویر ہو۔ اس کتاب میں اسلام کی خربیال اور اس کے تمرات اور شائج و کھائے جاویں۔ اضلاقی صسالگ ہواور ساتھ ساتھ وو مرسے خام بھی ساتھ اس کا مقابلہ کیا جا دے۔۔۔۔ اور کسی میں میں جا باتی کو ایک بنزاد روسید دیکر ترجمہ کرایا جائے اور بھراس کوس بزار نسخ جہا کہ جا پان میں شائع کردیا جا کہ "منی جامعت کو نسیعت کرتے ہوئے فرائے ہیں ،۔

ار " تمكسى كوابنا واتى وتتمن نيمجو- انسان كوشرف أدرسعادت متب طتى سيعجب وه واتى طور بر کسی کا دشمن ند ہو" (صغه ۱۰۲ جلد مذا) ۴ ما "و دنما کی محبت ساری خطا کارلول کی بوط ہے" رصغہ ۵۵۵ م) و الله " ریاحت ات کوایسے جلا دیتی ہے بعیسے آگ خس وخا شاک کو " (صفحہ ۳۸۹ م) ۵ ۲۰ - " ضرورت عوم کی مال ہوتی ہے۔ ہرقم کاملم ضرورت سے پیدا ہوتا ہے" (صفر ۲۹۱ م) . هد" دینی عقل تقویٰ سے تیز ہوتی ہے" وصفره ۲۷ م ، و المعلم ایک طاقت ب ادرطاقت سے شیاعت پیدا ہوتی ہے ۔ رصفه ۸ م ) ۵ م م ال العلوم سع ترقران شراعيت كم منادم بين واقف مونا مرودى بيعً رصفی ۳۳۰ م) \* ۸۰ ایمال انسان کے اعمال کاعکس دوسروں کے دل بری اوا ہے (مفر ٩١٠ ٢٨٩ مورين و دولت على المارك القديس مدانين و دولت على ب جواميرون كے ياس منبي عُزيب آدمي قُلم "ككبر" خود بدى اددسرون كو اينا يهنج في اور آلاب حقدق دفيروببت سي برائيول سيدي دبتا سه" (صفيه ١٠١٠) ٠ ا - فعات "انسان كي فعات یں دراصل بری نہیں لیکن براستعمالی اسے بُرا بنادتی ہے" (صغیر ۱۵۵۸ مر) و ۱۱-"مسجدو کی ڈیٹسٹ میارٹوں کے ساتھ نہیں بلکہ ان نمازیوں کے ساتھ جے جو اخلاص کے ساتھ نازیں پڑھتے مِن " (صفحہ ۱۷۰ ) ﴾ الا حقیقی مومن " خدا نعالی کے نزدیک وہی مومن سے جو دین کو دنیا بیمقدم کے " (صفر ۲۹۱ م) ، اسال بیکی " نیکیال بطور غذا کے ہیں جب نک انسان بديون كوتيور كرنيكيان اختياد فرس إس دوحاني زندگي بين زنده نهين روسكتا "صغرايمه) مما - اصل مربم "يادر كمومعيديت كرزغم ك لشكوئى مربم الساتسكين ده اورارام بخش نهي بيساكه الدتعالي يرميروم كرناسي (صفيه ٧٥ ه) و ها وليادالد من تكلفات نبين چوتے وہ ببت ہی سادہ اورصاف ولی لوگ ہوتے ہیں ۔ ان کے لباس اور دومرے امورش کسی قسم كى بناوك ادرنصنع نهيل بنونا (صنحه ١٤٥٥) وغيره 4

طفوظات کی جلیں ایسے بی بیش بہاقیمی مرتبول سے بھری پڑی ہیں . مبادک ادر توش تسمت ہیں دہ دوست ہو ان رُوحانی خوائی کو اپنے گھروں ہیں جگرد ہے ہیں اور نر مرف خود ان سے فائدہ و اُسٹا تے بلکہ اپنی اولاد دل اور اپنے قریبی رشتداروں کو بھی ان سے فائدہ اُسٹانے کی تعقین کرتے دہتے ہیں۔ آسے ہمادے رہیم و جہریان خدا ؟ قوان دوستوں دنیا و کھنت ہیں جونت والامقام حملا فرما ہو تیرے مائورا وو مرسل کے کام کو عوزت کا مقام دیتے ہیں۔ آئین ہم رہے ہے۔ کرفیزی کا بیون حدولات

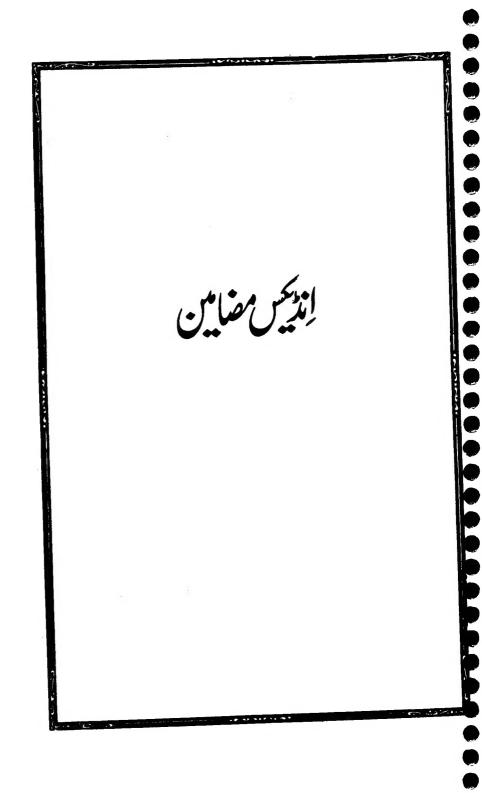

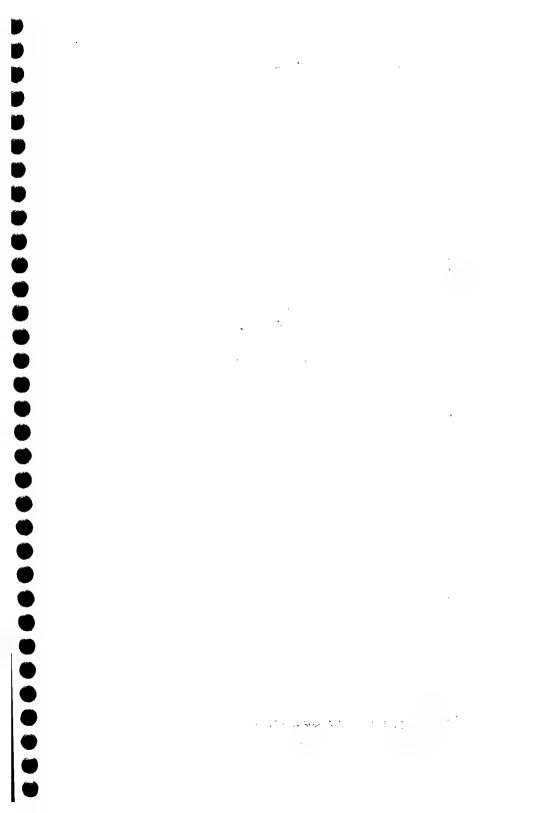

محكمة ونعيق على سواي ألكوينية إلشيراللوالركان الرهنيه (مرتبه مولوي عيدُ اللطيف صاحب بها وليوري)

ا- تَرْ امر كى طناب الدتعالي كه القديس ب اس کے بغیرنہ کوئی مقدمہ نتے ہوسکتا اورنہ کوئی كاميا بي ماسل بوسكتى س الدلقاك مخنی ب مرایی قدرتوں سے بیمان ایر الدلقاطے ایسی بالوں کو معیی روانہیں مکتا جاتا اوردما کے ذرابیہ اس کی مستی کا پہتر لگتاہ السرتعال براطاع بانے کے لف ایک ہی ذوليد مكا لمات كاسته حسل كرميب اسلام

> دوسرے مزاہب سے متنازیے مستعلا خَدا تُعالى سے ایسے انسال صاور بہیں ہوتے جواس کی صفات کا طہ اور اس کی قرومیت کے خلاف ہوں 1100

وه ایسے امور سے پاک ادرمنزہ سے جواس کی مسفات کا لرکے خلاف ہوں مست آيسا اختقادكم العرتعائ يجوث بولف يرقادر

ب بدادی میں داخل ہے۔ سروہ امرح اس کے دصرہ اس کی ذات بال اور صفا کے برخلات سے اسے اس کی طرف مفسوب کن براگناه ہے ٤- الدنقال كى سارى چيزول مين محسن م مالا

۸۔ رحمینی خلق خدا تعلیے کی حادث ہے ۔

جومید برشرک بوکرکسی کو مشریک الب دی تغيراتي بوق

١٠ نموا تعالے كى يہ عادت نہيں كركسى ايك فخفس کے داسطے کوئی ام مخصوص کردے اس طرح سے تو دوشخص معبود بن مباتاہے ماوا

ا ١٠ تسلان كاخدا ايسانېين جس بوكو ئي اتران ماحمد ہوسکے PAY

١١- اسلام كاخدا وه خدا بي صين ير ايمان اف کے لئے ایک جنگل کا دیستے وال مجی تعلی اُ

١٣. بچمفات بم خدا تعالے کی بانتے ہیں وہ سکے

سی بات ہے گرخدا تعالے کی اراضگی کا مرتب حنت ہوجاتی ہے الدلفائي في الاده فرايا ب كه دومي غاب كومثادس إدراسلام كوغلبد اور قوت ن ما ٢٥٠ ا- نہرہ جمعد کے دن عصر کے وقت بدا ہوئے مداع صلا ۲ آنسان کو آدم دلینی کائل انسان) پنتاچاہیے جب انسان كابل أدمين جاما سهد توالستعالي فرشتول كومكم سيده (اطاعت) كا ديتا ب الا اس کے برایک کام کوخدا تعالیے فرفتوں کے ذرايد عدمرانهام كتاب م١٢٩-١٢٩ ملل ١٠ فماتما الداس كا والى والدث بوما تاسيد عير اس يركوني مخالفت سے دميت اندازي بنبيں المين كمنا وه معى اليك رنگ مين ) كافريد ملك إ- الريون ك ال بجو كنه كاسنا كه اوركوفي صورت یاک بونے کی نہیں ۔ ان کے ال نجات یافتریمی ایک عرصد کے لید مکتی خاند سے نکال دینے جا ویں گے TYP , POT

ايان نہيں لاتے

TTT

ماشف واست بيل بهاد سے خلاا برعیسائی مجی ايان لا تفيين يا درى فنلدايني كتابيس اكمتنا ب كرا يليد والول سع جهال عيسائيت كا وعظ نہیں بہنیا قیامت کے دن لیسوع ادراس كے كفارہ ير ايمان لانے كاسوال نبس بوكا بك يرسوال بوگاكرتم اس ضاكو مانتے بوجواسلام كىصفات كانعابيه الماد كال فعاكر مان كرموين كمي خمكين نيس بوتدان كالمروسه خدا تعالئ يربونا ب صلك ها - السرتها في سع مجلت ادراس كي عقمت وجروت کا دعب یہ دوالیسی چیزی ایس جن سے گناہ جل ماشته بس. ١١- آمدتعا للصالمين كامتولى اورمتكفل بوجانا منما تعليك كى طلب على يوسمن إدى كوشش را۔ خدا تعالے کی رمنا کے ساتھ جمتفق ہوجاتا ے خوا تعالے اس کو محفوظ دکھتا ہے ادراس كوحيات طيبه حاسل بوتى بي 19۔ ہوشفس خدا تعاملے کے ساتھ دوستی کتاہے ال- آلیوں اود دہرایال کے عقیدہ میں 11-۲۷ خدالقالے اس پر برکات نازل کرتا ہے۔ اس کے ا گرور مات دینا اس کے کیروں میں بکت دینا اور اس الم يديدا تفالي كافهوت بيش نبيل كرسكة ما معمل المر يه وك ورحقيقت والدتعالي كا تدول يد یں فورد ویں بمکت دیتا ہے ١٠- ألد تفائ جيسانكة نوازي ايسا بي نكتركير مجى ب - بعض وفعد انسان سميمتا ب كر تقورى اهد و ميمى كيفة من كرميتي سيرستى نبين مو

يخ

بي

سُنتی یہ باتیں انہوں نے یُونانیوں کے اندھے اللہ تیہ لوگ اسلام کی ڈیوڑھی ہے ہیں۔ ایک خیب فاسفروں سے لی بیں بوعم دین سے مفن بیجر کا دھکا لگیگا تو متبادے معا ئی بوسائیں کے ٧- الدلقائے كى معرفت سے بے لعيب اورحتوق ا ١٥ پودن مندنا مى ايك اربر سيصنوركي فنگو منا جم كرسمية سے قصر من اور حقوق العباد كى طرن إور أس كا احتراث كرنا كر توات كے لئے ويد سے ایسے افسے بن کدنوگ میسے مسئلہ کو انتا کے البای انٹا ضروری انہیں منئ [آسمال اس وقت أسمان كيدود والرسد كلي او ي بادجود ایسا مذہب رکھنے کے پیر ان میں اس کی مایت کے لئے اس قدر جرش ہے کہبت ہیں خدا تعالے کا کام اُتر داہے مالکا عة تعليميانة ابى زندگيال منهب كى خاطر آيات المد مث ا - بحب انسان این نفس کا تزکید کرتا ہے . وقف كرديت بين م - آریدسان کے افرایک نیش ہے۔ وہ بیما کودہ آبات الدکودیکھتا ہے طورسے مسلافوں پے مکتر چینی کرتے ہیں اور الاسترایات اخضرت صدا احد ملیہ والم کے کال احترا من كرنابى اينے خرب كى سونى اور كال متبعین ہی کو طبقے ہیں مصة آيات قرأنيه ممجية بس و. وه الدتعاط كي قدول سے آگاه نهيں اور مار الاسين كوالله تعلم عن القلوب صل ندانيين وه واس ع بين جن سے وه اس الد لاخوت عليمم ولاهم يحز، أون ما عالم مين بيشتى نظارول كوديكوسكين ملالاً ٣- دنا فت د كي اد أن كه غرب كو بنياد ربت يرب مث الم. وما السلناك الارحمة للعالمين n . بہانتک میں نے اس فرقہ کے حالات دیکھ بن ان من شوخول كرموا كم نبين ديكامت ٥٠ والله يعصمك من الناس ملك ١١٠ آن كه نزيك فواب يعقيقت جزب مد ادر قند اضلم من ذكها مدار ١٨٠ ار آن کا فہور ہی اسلام کے کالات کے قبور ا۔ قد خاب من دستمها كى خاطر جوًا - بُت يرسى سے ومشروارى كيلنے مد لن تنالواالبره شي تنفقوامماتحبين کے لئے الدتعالی نے الیی قرم پیدا کردی مس

240 ملك الي عين م٢٠٤ ممريم ١٠٤ فيها تخيون وفيها تموتون مرهم 31 ما الدين المت علمهم مد ٢٥٢٥ ما ٢٥٢٥ معربكم الله معرور والمعروبة 4 ra , rrq , 481 00 100 سير عمما عن الم ماقدرواالله عن قدره 5 Les Lemb 0 24 - 90-117-17 744 من ١٣٦- وقالوامالهذا الرسول ياحل رسولًا مده - ۲۲۳ - ۲۷۳ ربيه والذى خبث لايخرج الانكدا

 ٩- فنن اضطر، غيرباخ والاعاد نبلااثم اله- ولكدنى الارص مستقر ومتاعً عليه ١٠- ياايها الناس انى رسول الله اليكمجييعًا ٢٧١ - المدنج حل الارض كفاتنًا ۱۱- اذاجام نصرا به والمنتج ورایت الناس مه مناالدی رزتنا من قبل و او توا 11- نبه ماهم اتت 8 مراهم الم 19- الم منا المستقيم. صماط ١١٠ لا تخنان إن الله معنا ١٣- أوينهما الى دلوةٍ ذات قوار ومعين ٢٠٠ قل ان كنستد يحبون الله فالتبعوني MY 10- والناين جاهدوانينا لنهدينهم ١١- فلمَّا تَجِلَّى ربِّية للجبل جعله دكاً و ٣١. وما محمد الاوسول قدخلت من 490 خترموملى صعقا ماذاغ البصروماطفى منه ٨١- وجوده يوسفذ ناضرة الى ربها ناظرة ١٣٦٠ قل انما انا بشرم ثلك مك المعنى الله الملى المله اعلى مع-١٢- ٢٠ ١٠٠ معد وماانامن المتكلفين ٢٠- ولمن خاف مقاهروبه جنّتان مك ٢٠- فلعلك باخعٌ نفسك الآيكونوا ١١٠ لاتفتم لهم ابراب السهام مده مدين ٢٢- مفيّعة لهم الابواب مهوريه الله في قلوبهم مرضٌ فزادهم الله ٧٧- فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صلاه مريناً ٢١٠- قل مبعان رقي مل كنت الابشرا مع- داليلدالطيب يخرج نباتة باذن

ببتغ غيرالاسلام دينا فلن يقبل 110 مئه ما ١٣٠ مه- لااكراء في الدين قد تبسين الرشد صلال مسته - ۲۳۱ - ۲۱۱ مع انانحن نذلناال ذكرواناله ليافظون 44. - 444 - 114 m 114 ولكن رسول الله وخاتم النبيين ما المه المد تعلمات الله على كل شعى قدير 844-476-448-119 744 - 144 - 11-111 -كما ارسلنا الى نهون رسولًا مدل اولئك كان عنه مستولًا مسكا الا والذين همعن اللغوم مرضون 144 الذين من قبلهم معديما ١٦٠ لارطب ولايابس الآفي كتاب مبين \_\_\_\_\_ مه وسلات المال المرود ولقد يسرنا القرأن للذكر مملا ١٩٥٠ وحامل الذين التبعوك نوق الذين ١٩١١ فيائ الآوريكما تكذبان مكاا كنيروا الخايوم القيامة مسلوم موسير أود. واذكروا الله كشيرًا لعلكم تغلمون مث. مان ا ٢٧٠ نمسك التي قضي عليها الموت مايا الايرجعون مه ان اكومكم عندالله القلكم صل مد بحن اوليدكد في الحيمة الدنيا وفي الأخرج

الم منهميمن تضلي غنبه ومنهممت الهد الاالدين عندا فله الاسلام وسن 494 - 496 - 496 - AT ام أانت قلت للناس ا تمند وفي و ألحى العين اله فلما توفيتني كنت انت الرديب مليم من الغي ا الم- كنتمخيرامة اخميت للنّاس مش المام ماكان محمدابا احدمن رجالكم ١٥٠ يغلق ما يشاء ١١٥٠ إن شانك موالايتر 900 المايخشى الله من عبادة الملمور ١٥٥- لاتقت ما ليس لك بم علم <u> 7.7-94</u> ٢٠١- انّا ارسلنا اليكم رسوي شاهدا عليكم ١٠٠- ان السمع والبصر والفرّادكلّ علم وعدولله الذين منوا .... ليستخلفتهم فى الارض كمااستخلف ۸۴. پامیسی افی متوفیك و رافعك الی ا.ه- وهويتولي الصالحان انه- نعن ابناء الله و احباء كا منا ١٠٠ ومهام على تربية احلكناها انهم ا ١٥٠ وكان الوهياصالحاً مد

صاعا . ٤- اماما فلم الناس فيمكث في الارش مدر ادفع بالتي مي احسن ملكا صلاً المدان يُلك كاذبًا فعليه كذبه وان 1) - قل ما يعبُّونكم وفي لولادها وُكم ملكات الله على علادةً إيصبك بعض الناع TAL صلال عمد لايمشه الآالطهرون مع ٢٠٥٠ الايمشه المه-ماينطق عن العوى ملكا مد ولقد لصركمالله بهدر وانتم 44.4 كنتاب مكا وم فاذكروا الله كن كركم أباء كداواشد KIN م عدد الاستان المركب بالعدل والاحسان الله الامع العسر يسروا وان مع العسر العسر المائي مسم ٣١٢ - ٢٣١ . والله ونوا سينه سينه مثلها Y4. - YA. صلامًا ١٩٠ الد تركيف ضرب الله مثلًا كلة ٨٨. رفعنا ومكانًا عليًّا مكانًا طبيعة . . . . . تؤتى احلها و، اعملواعلى مكانتكم الى عامل كلمين باذن ربها ملالا فسوت تعلمون مكنا ٩٣. ان الله لايغيرما بقرم حتى يغيروا . ه. ادعونی استجب اکم مالا ا مابانفسهم مالا ا - الا ا ١٨٠ والله من نورة ولوكرة المشركون ١٩٨٠ يوم يفي المرم من اخيه مالكا ملكا عد فسعلوا اهلاك كراك كنتد لا יבין من رسول صلكا ١٩٠ شهده شاهدمن بني اسرائيل مكلكا ٣٨- وظنّوا انهم تندكن إوا منات مهدكي بالله شهيداً بيني وبينكرو المه واما نوينك إمعن الذى تعداهم منعند عملمالكتاب ست

۲۶- ولاینان عقباها م<u>۱۲۹ - ۳۵۲</u> اونتوفیناک ٧٤- لوكنّا فسمع او نعقل ماكنا في اصاب العدكم السمير ١٤٠١ الله لايه دى من هومسرت اذلة هه- اذك للين ين يقاتلون بانهم ظلموا ذكراً ليسوا 44- الالمنافقين في المدرك الاسفل ٨٢- لايظهرعلى غيبه إحداً الآمن ارتعل تعلمون

مه. يعم فوته كما يعم فون إيناءهم صكك ا ١١٠ ان الملوك إذا وخلوا قرية انساده ان مثل عيسى عند الله كثل أحد مطل الله الدانين قالوا رينا الله ثماستقاموا تتنزل عليهم الملائكة الآتخافوا و سلاعة المعتالوا منتك عليكم نحمتى ورضيت لكم الاسلام الرقيم كانوامن أياتناعجها مكاكا دينًا مع ٢٤٦ - ٣٩٠ - ١١٥ واجتنبواالرجس من الاوتان و 444 مهلا (١١٩ من يتوكل على الله فهو حسية مامي الهذا- كل يعمل على شاكلته ماكا من يعمل مثقال ذرة غيرايرة ماكات PAA. ras. ما المار ولله خزائن السمه والدوض ممير الها- احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا إ ١٢٠. بإنها الذين أمنوا التعوا الله ملك مان الماء لدنين احسنوا الحسنى مث ۲۲ من المناس TAL . و مناله الانحن مهلكوها قبل

ا A4- تلنايانادكوني بردًا وسلامًا ملكًا - وجعلوا اعنة اهلها اذلة ماك اله . ظهرالفساد في البرواليم الما و اليوم المعلت الكم دينكد واتبمت ١١١١ - امرحسببت ان اصحب اللهف و اساء قل لم تومنوا وأكن قولوا اسلمنا اجتنبوا تول الزور هدا و لاتدرى نفس باى درض تموت فلهم الماد مخلصين له الدين ١٠١٠ ان المنافقين في الدرك الاسفيل ١١٩٠ لاتمش في الارض مرعًا امتادهم لايفتدون م ٢٩٢٠ - ١٩٢١ ال الله مع الذين القوا والذين ا ١٠٨ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة مم محسنون ١٠٠٠ منهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ١٢٢٠ يشربون من كأس كان مؤاجها ومنهم سابق بالمنيرات منانا كالمورا ١١٠ والسماء ذات الرجع والارض ذات الما- يسقون فيها كأسًا كان مزاجها ١١١- المد ولك الكتاب لاريب فيه . . . ا ١٢٧- يا إيها الناس افي رسول الله اليكم و اولنك هم المفادرن مس المالة كالا

سے تھنڈے ہو جاتے ہی اور گناہ کی تمام تخریکوں کے مواد دبا دیئے ساتے ہیں مفات مت الا جَتك السان متنى نبين بما يرجام الصنبين دیا مبانا اور شاس کی صبادات اود دهاؤل ہیں قبولیت کا دیگ بیدا موالید قبولیت مصراد یہ ہے کہ عیادات کے اثمات اور برکات عباد مگذار مِن بِيدا بروجانين 744 ملالا له ابرار کے لئے دوسرا انعام شربت زنجسیل ہے۔ دلی آآویکر کی قدر و منزلت الدنالی کے زویک اس بات سے ہواس کے دل میں ہے 104-14 (ب) الرمي كسى كودنيا مين دوست دكمت تو الوكر كودكمتا N. - Y44 دین الوکری کوکی مسیدیں کھلی دہے میستک انسان ابتووں کی برواشت شکرے اور تیرے نزدیک آنصنرت صلے اسمیر وسلم کے بعرببت بڑا احسان اس امست پرمحضرت الويرك

كاست الدِّلْعا ليُ في حنرت الوكرُهُ كي نوليد

ددمارہ اسلام کوت اٹم کیا اور وہ آدم تانی ہوئے

يدمالقيامة اومعدا بدهاعذا أاشديت كان ذلك في الكتاب مسطورًا مرايا ١٢٨- دينى الله عندم ودينواعد منا الله كافرى بالمبيغ والول كو الدتعاك زمرة ١٢٩- ونزعناما في صده ودهم من علي عيم المالين وافل فرامًا عيم ١٣٠ انا انزلنه في ليلة القدر ١٣١- ماخلقت الجن والإنس الاليعبدون 7900 ١٣٢- انا أينك به قبل ان يرحد اليك ٣٣ قليل من عبادى الشكور ۱۳۴- انها اشکوایشی وحزنی الی الله و مثن الومكم بعلممالاتعلمون an- رينااف تربيننا وبين قومنابالحق إن الشلالت نبويه :-وانتهفيرالفاتحين مث ١٣٧-مستقر ومتاع اليحين متكا 4 ١٣٨ والصليفير ابتلاء ا - ترایک نی کے وقت ابتلاؤں کا ہونا ضروری مندا تعالیٰ کے یاس اس کو درجہ تنہیں ل سکتا M/M-ايرار آیادے ملے پہلا انعام شربت کا فرری ہے الا حضوت الوبكر والى معييبت كسى فينيس ديكي اس مشروت کے پینے سے ول برے کاموں

ومنوت الله في المادر مقرع في في مدين الله من يهد وما كي جاوے وه كام أتى ہے

قدر فم يناكه اكريباريد وه فم يلتا قوز من ك الله متحالة كا اجاع عنها يرتبين بوسك مك

آت کی خلافت میں خطرناک فتنہ (فتنہ ارتداد) |- اتحدی ایک استیازی نام ہے پیدا ہوا۔ خدا تما کی سے تائید پاک آب فاس فنند او تحد کے نام میں اسلام کے بانی احرصلی اللہ مانا الميدولم كرساتة اتعال ب ار آسلام احدی اود احدی اسلام ہے۔ مدانقالی کے نزدیک جومسلمان میں دہ احدی

ا. احيادموتي كي حقيقت جو لوگ دوساني طورير مُرجِك بوت بين - أن كابدايت ياب بوانده موما ہو تا ہے الا احماد موتی کے دواقسام ایک احیاد مجیات دُدهاني. دومرا احيارجهاني. مثلًا اليص مخت امراص مين مبتلاشخص رحب مين آزوهيات مفقود موں) کا ماموروں اورمرسلوں کی دعا وُل

سے شفار پائا۔ ان دونوں قلم احیاد موتیٰ کو

ہم مانتے ہیں۔ دومثالین ماحبراده مردامهادک احمرصاحب

ام. حقرت الويكاكي واست بري تيزيتي مك ه ر آپ کا دجود مجرومة الفراسين مقاديب في ابتداد الجماع ين مين غوند د كهايا اور انتهاد من مين مدن ا- فتحارث كا ببلا اجماع وفات مستع بر بوا-تخفرت عائشة فرماتي بي ميري باب براس

مشيخ الحمري

كوفردكيا ـ

أتب ایک مرتبرببت مقوری سی نواست بو كبرے يرمتى دحور ب مقے كسى نے كماكہ آپ نے تو اتنی سی مقداد کے لئے نتو لے نہیں دیا۔ فرمایا۔ آن فتوی است وایں تمتولے

أجرت ( قرأن خواني)

ومصنان يسمانظ مقرد كرلينا اوراس كأتنخواه المعيرالينا درست نهين - اگر معن نيك تيتي اور خدا ترسی سے اس کی خدمت کر دی جادے تو الزب 1110

جَب كسى كى ايل أماتى ب وعيردُك نبين سكتى الديير جومديث ين آيا ہے كه دُعاسے الله تصنور اقدال ك دماؤل سے احياد موتىٰ كى عمر بملعد جاتی ہے اس کے بیرمعنی میں کہ آبل

جس طرفي بريم اسلام كويليش كرسكة بين ودمرا لہیں کرسکت ۲Ľ. ا- دوس دوس الگرامامي مسائل بيش كرت بين وه اسلام بربنسي كا موجب بين اور تسلانون كوخدا تعالى في ايك سيادين اسلام مطاکیا مقا گر انہوں نے اس کی قدر نہ کی YP اگرایک مجنس میں الدنقائی کیے صفات بيان كشياوي ادراس بين آديه ميسائي اورمسلمان موجود بول توبيو مسلمان ك برایک خدا تعالیٰ کے صفات بیان کنے 184 - 184 is مے شرمندہ ہوگا مرت اسلام ہی کابل اور زندہ خرب ہے م<mark>سوم</mark> 4- مسلام کے برکات اور تاثیرات بیسے پہلے تقین دلیے ہی اب بھی ہیں وہ خدا این تعرقات اب مي د كه آيا الدكام كراب ٠ . اسلام کی پیخصوصیات این سے سے کرجب انسان اس كى تعليم يركمل كرتا ب تر الدلغالي اسعدايت نشانات الدايات مى دكمانات جس سے اس کا ایمان عرفان کے رنگ میں معنبوط ہوجاتا ہے۔ دوسرے ادیان کے متبعين ان آيات ونشانات سعروم بي 11A - 114

اسلم کے معنی پر ہیں کہ انسان خدا تعالیٰ

اور نواب صاحب کے صاحبزادہ عبدا رحیم صاحب کے دیجویں انوت اور فلت من فرق ديكمو علت ادريس أواب مسل حسن خال في صفرت ادراس ك اسان برجانے کی مکذیب کی ہے لتخضيت صفيا لدهليد وسلم كى وفايت يرمزادول آدمی مرتد بوسکے التواد کی فوبت یہاں ک بهني كمصرت دومسجدول من نمازيطي جاتى متفرت الوبكراف في اس نتنه كو فروكيا اورجنكى باديرنشين مرتدول كوسدهادا دنیا جائے امہاب ہے اس لئے اسباب سے 291 كم ليناجا بيئ انسال کے لئے مرودی ہے کہ استغفاد کرتا رسيد تا وه زمراود بوش پيدان بوجو انسان كوباك كرديتاب معف التفاميت ا- جبتك استفادت نرزوبيست بعي ناغام ب تمتنقيم وه سيهومب باؤل كوبمعاشت

دی برشض نے اپنی طرزیر اس کی تصویر کو بعيانك بزاف كي فكركي والسي مودت مين دمني حمد الدارمني تداير كام نبين دسيسكتي بين-اس کے لئے کہ ای ویہ الداسانی تداہر کی مكاتلا ماجت ہے اتسلام اس وقت يتيم جوگيا . كوفي اسس كا مربيمت نبين فا تعالى في اس جاحت رجاعت احدير) كواختيادكيا اودليسند نوايا که وه اس کی سرپیست ہو أسلام برايك قوت كواپن محل يرامتعال حت كهف كي جايت ديماسيم الصلاح تخوب کی اصلاح اسی کا کام ہے جس نے قلوب كربيداكيا ہے۔خوا تعلك كى يہى منت ہے کہ اصلاح کے واسطے بیوں کو مامود کرکے جیجا ماتاہ ندوة العلمادكا دعوى ب كه وه بحث مباحث سے الگ مہ کر اصلاح جا ستے ہیں ۔امرستے طلب بہ ہے کہ اصلاح کس طرح ہوسکتی ہے اورکن ماہوں سے ہو دہی ہے ادراسلام ہے كياحمله بورا ب. اس كى مانعت اورانساد کی تمابیر کا سوال بعض اورخیالی دعوی موکا 177

اصلاح کاطراق ہمیشہ دہی مفیدا دونتیج خیر عبت ہوا ہے جوالد لقائی کے ادّن اور ایمام

طرح یرایک بکری کی گردن تصاب کے آگے ہوتی ہے اس طرح پرمسلان کی گردن ضرا تعالیٰ كى اطاعت كے لئے رك دى جادے ملك اتبلام کی تعلیم کے دو عصے ہیں۔ مختوق المد اور حموق العماد -سى المديدكم اس كو واجب الاطاحب مميا جائے اور حقوق العباديد كم خدا تعالى كى مخنوق سے ہمدردی کی مبائے اور مخالفت مذمب كى وجد سے كسى كو دُكھ ند ديا جائے ميكا أسلام كعمقاصدين سع ايك عظيم الشان اقتعد يرجه كدانسان اسى زندگى مين شي كيفيا ير اطلاح يا في اور أن كما يول سيحن مي یہ دمشی انسان مبتلامین نجات پائے مکام أسلام في الحقيقت خوا تما فرجب بعداسلام كى رُوح اور إصل حقيقت يبي بي كدا لسراتنا لى سعد مكالمه اودمخاطبه كاشرت انسان كوصطا 241 ا- أسلام مين كوئى كزورى ننين يائى ماتى ماس وترقت ملام كالمدايك خطراك بعيوثا بوكياب اود ایک جذام بابر کی طرف سے لگ دا ہے۔ اندوني ميودك كاباعث فودمسلان موث بنهوں نے آنحفزت صط اندعلیہ دسم کی پاک تعلیمات اور اکسوہ حسنہ کوجیو لرکھ (نی وائے

كموافق اس يرا اصلاح وترميم هروع كر

کی محبت اور اطاعیت میں تنامورماوے اورحیں

اس سے پہلے کسی آدمی کا نام نبی بنیں رکھا ماسال ار تحفورا قدس في أيك مرتبر هيسانيون كالتماضو كاندازه كيا توان كي تعدادتين مزارتك منى مست افلاطون افلافون نے مرتے وقت کہا کہ میرے سائے بنت يدامك مُرخا ذبح كردد. 710 الخمال الدين الكال الدين اعى كناب عمعلوم بوتاب كد صاوب قبرانيس سوبرس كابنى ب أدلهام ا البام اللي كي عبارت عموة معقى موتى ب اور اس میں ایک شوکت ہوتی ہے۔ اس میں سے كوم اللي كي فوشيو آتى ب CTA ما البام خداتماك كافعنل بعد بنده كي المامين ففيلت نبيس بكداممال صالحرس نفيلت ب dec يرامتراض كدجن ممالك مين مجه ماه تك آفتاب اللهامات حضرت مسيم موعود عليدالسلام عمايى العامات مو الم افي سهين من اراد امانتك -1-مال 10. ني بوسكتاب تو آب سے يہلے كون نبى بواء كى بوكة من عدي صلى الله على وسلم فتبادك من عكم وتعلم 190-91 

١٣٠ المبنان الكمينان قلب كيمقتقت اورفاسني اعتراض ا - وفات مسح يرايك اعترام كاجواب أس التوامل كاجواب كرجب تصرت مسيح بجرت کے بعد ۸۸ مال تک زندہ رہے تو آپ کی قوم فے ترتی کیوں نہ کی اس سوال كاجواب كر إوماعلم جيسا بيدادى بي بوما بصرفواب مل كيول بنهس موما آس اعتراض کا جواب کمسیع کے زمانہ میں قرآن أثقابا جائے كا وہ اب كبال أثقابا كبا أس احتراض كالبحاب كه انداله اوام مين معزات مبيح كمتعلق انكاريا ياجاناب أس احترامن كاجواب كه قرأن شراي كروش أسان كاقال ب كاطلوع وغروب بنيس بوماً ان ممالك مي نماز دوزه كے احكام كى تعيل كس طرح ہوگى مستن ال آبسا احترامن كرف والولكا منشايه موتا ي كرفران كريم كي تعليم كو نافض قراروي س س الا افي فضلتك على المعالم على أس احترام كاج اب كراكر اسلام مين أتنى الا- ال كيد كن عظيم برسوال مجه يرتنبي طكرا فحضرت عط الدهليدوسلم

| M 494 - 495                                   | ۵- اناته وانا الیه واجعون م <u>۱۹۳ - ۱۲۳</u>                  |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| سد انفقرا في سبيل الله ان كنتم                | ٨- تونزون الحيوة الدينا معاد الك                              |
| مسلمين ملكم                                   | ١٠٠ ان المنايا لاتطيش سهامها ما                               |
| ٢١٠. وأخردعوانا ان الحمدالله ديب              | ١٠. الحامع الرسول اقوم والوم ما يروم                          |
| العالمين مست                                  | واعطيكمايدوم مفتل                                             |
| ٢٥. طلع البدرعلينامن تنيات                    | ١١٠ تأتيك وانامعك مث                                          |
| الرداع مث                                     | ١١- الرصلن علمالتهان مك                                       |
| ۲۷- یا قمریا شمس انت منی وانا                 | ١٣. يأترن من كل فيم ممين دياتيك                               |
| المد                                          | من كل فج عميق م114- ١٢١٩ - ١٧١١                               |
| ١٧٠ ياعيسى انى متوفيك درافعك                  | ١٥- لاتصعم لخلق الله ولاتستم من                               |
| الى ومطهرك من الذين كعنروا و                  | וווייט שוויין וויי                                            |
| ماعل الذين إتبعوك نوق الذين                   | <ul> <li>۱۵ رب لاتدرنی فردا وانت خیر</li> </ul>               |
| كنرواالى يوم المتيامة ص ٢٩١ - ٢٩٩             | الوارثين مــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                |
| ۲۰ ام عسبت ان اصلب الكهن                      | ۱۱۰ انت منی بمنزلة توحیدی فان                                 |
| والرقيم كالواسن أياتنا عجبه صكالا             | الاتعان وتعرف بين الناس مشلا                                  |
|                                               | ١٤. الىمعك يا ابن رسول الله مسير                              |
| ٣٠- اخْرة الله الى وقت مسطى مــــ             | ١٨. سلمان منا اصل البيت. على                                  |
| ۳۱ راذامرضت فهریشفین م۲۲۳                     | . مشرب الحسن ـ يصالح بين                                      |
| ٣٢- لولاك لماخلقت الافلاك يه الهم             | الناس مث                                                      |
| دراصل دسول كريم صلط الدخليد وسلم كحص          | ١٩- ١١ الله لايغيرما بقويم في يغيروا                          |
| بين مخة ليكن ظلى طود پرجم براس كا الحلاق برتا | مابانفسهم م <sup>123</sup><br>۲۰. قىلمىيادرىك م <sup>23</sup> |
| الاتاء ج                                      |                                                               |
| ۲۲ الیک ولااجیمک و اخرجمنك                    | ٢١- قرب إجلك المقدر صـ ٢٨٤- ٢٨٢                               |
|                                               | <u> </u>                                                      |
| ۳۲- انزل فيهارحة ٢٣٠                          | ٧٢- لانبق لك من المغنيات ذكواً ملك                            |
|                                               |                                                               |

جدالكرم صاحب كى تبركهاس دوأ ورقبرس مروم کی بئی 444 ال الهام انذل فيها رحمة كمستى يوبدى صاحب پھوٹ بھی ہوئے طعم أمام اللي بوتا جا رشيد اليسا إمام جمعن اللي کے لئے نماز پر عاتب اس کے پی ناز نہیں مللك بلعنى جاسيته آمر دوقسم کے ہوتے ہیں۔ ایک شرمی رنگ مِن دومرسين كونى اوريه احكام تفناد وقدر کے رنگ میں ہوتے ہیں أميرء اميرى ا۔ امری ایک زیرہے۔ اس کے الرسے دی کا مكتاب وتنعقت على عن المدك تمياق كو استعال كرب اور يحترينه كرب ام- دولتمندادي اگراينه مال و دولت كوبندگان خدا کی خدمت میں صرف کرنا اور ان کی جمددی ين لكاما اينا فرمن سجه تروه ايك خيركثيركا والمناشب زبان چى ئىتى رقیا می صرف سے مودو علیالت ام فیج مولی الد انجیل کا اکٹر صدای سے یہ ہے کہ برے کام

اددوالهامات ۳۵- بادشاہ تیرے کیڑوں سے رکت دھونڈیں کے سطال میں ان میں مصوبک قبر جدر کا صاحب . ١٣١- دوشوتير أوث كف مسلاها- ١٩٧٠ اس كن ين ليشاكيا 144 ١٨٠ - ١٤ يس كاعر- الالدوالااليدوايون - سع ٣٩. مب مسلانوں کوجودو شے زمن ير بن جي كو علیٰ دین واحد 777 . الميت تقول عدن ده ي م م م م م ١٠٠٠ م الله الدن مب يدأدا كاجما جائے كى ١٧٠ مسلاؤن كاليثد 1º46 مه. آدیمی ایک دسول سے جیساکہ فرمون کی طرت ايك رسول بعيما كي MYM فارسى الهامات المام. وست ودهائ و تح زندا مالا ۵۲. آب نندگی 1410 ١٧٩- سال ديكرداكه مع داند صاب 297 ١٧٥ سرائخام جايل جبتم إدد - كرجال كوحاتبت كم بود drs. دجيدى البدواو ج البام الي تازل جما نقا كردوش تروث محف ان میں سے امک شہتر قومولوی عیدا لکرم صاحب مرتم مقدد دررس جهدى صاحب معلم إلات المسل أليل كايترنبس لكنا كه وه كونسى اوركس ماسل

ن کرد گرینکمیل ایمان کاپہلا زیز ہے مستقلا ساگل اس کے پاس آجادے تو وہ کھونہ کھ . استعضرود دے دیتا سے۔ یہ امر دیر برایت نین بک نعات کا ایک طبعی خاصہ ہے م<u>دا ۳</u> ۲- نی جو دار دارتا کید کتا بول که خدا تعلقے کی رده میں خرچ کرویہ خوا تبالیٰ کے حکم سے ہے الكريز، الكريزى ملطنت ا. تعلنت الريزى امن يسندې ا. آل حکومت نے خصب کی تبلیغ واشاعت کے لئے فجدی آنادی دے رکھی ہے ماسم تجس طرح أنحنوت جلالدهليدوسلم نوشيروان 1100 كي وسلطنت وفركسة مقد اسى طرح بم كوال مبلطنت يرفزي تمسیح کے زمانہ کی دوی معلمانت سے ب معلنت بمراتب اولئ وانعنل سبع مديد مد اس سلان کے اون کسی سے دیے ہوئے رنبي بي اد آلدتمالی نے اس قرم کوئی کے سے ایک 444 یمات دی ہے أولاد كاابتاء ليك بهت يرا ابتاسهاس كى ماييت كے لئے كوشش كى جادے الا مكثل دعائين كي ميائين

الله کی فوایش اس فرص سے ہو کہ دہ

خادم دين يو.

اتسال ا- السال مين دوانس بين- ايك أنس احكام البي سے دوم مخلوق الی سے ۲- كال انساق مه درسول الدمصط الدهليد وسلم عقر بحب انسان جمة الدك مقام يربوكاب والد تعالے اس کے جوارح ہوجا آ ہے أكثر لوك يظاهرانسان بوتياي ليكن مالت کشف بیں ان کوکٹوں اورگدھوں کی مکل بی دبكما جاناب انسان کے بین طبقے ہیں۔ ظالم لنف مقتصد مبابق بالغيات لد تا كم لنفسه ده بوت بن بونفس المره كينيم میں گرفتار ہوں۔ م يتقتصدوه بوايك ورورتك بفنس المره س منات يا ماستديس. رجر سابق بالخيرات مد موت بس جن سے نيكيال بی سرند ہوتی ہیں۔ گویا ان کے نفس امارہ يموت إباتي سيصده ملمئة مالات يربية اولاد ال كى معرفت اود بعيرت بهت راعى ہوئی ہوتی ہے۔

الفاق كى دوسيس مين ايك فطرقى ووسرازيار ال

بُوت . فطرت الساني كا تقاصًا ہے كم الركوئي

الله المحت المحت المحت المال الله المحت المحت المحت المحت المال المحت ا

ہوں ہی تخفرت پختیاد کا کی دحمۃ اصدطید کے مزاد پر معفرت مسیح موہ د حلیات کام نے کمبی دھاگی سان

ری برقیقی تمام بُرائیوں کی جزاد ہے۔ باتی جس قردگناہ ایس دہ اسی سے پیدا ہوتے ایس مستریث میں ہے کہ دوزخ میں در نہا فی آدی برگونی کی وجہ سے دائل ہوں گے۔

MA.

ا آسدتمان برای ایمان نیکیول کی جراه ہے
اور یہ بدوں اس کے پیدا نہیں ہوتا کہ انسان
خدا تعالیٰ کی قد توں کے جائیات اور نشان تا اور نشان میں اسلام کی قد توں کے جائیات اور نشان میں اسلام کے ایک آبیاشی انسان اسلام سے بوتی ہے بغیر اسلام کے دہ خشک جو جاتا ہے
اس کے دہ خشک جو جاتا ہے
اس کے دہ خشک جو جاتا ہے

با با تانگ پچکہ اودمسلانوں کی مصاحبت مبات بہتائے بیں کہ بابا ہیک مسلان عقد - ان کا اس طرح سے طاہر ہونا بھی ایک بڑی مصفحت مکمتا ہے اگر تھے طور پرمسلان ہوتے تو ایکے ہوتے ۔ اب ایک بڑی بہوت کتی ہ کہ آدمیوں کی لے کر وہ مسلمان ہیں ۔ مسلمان ہیں ۔

تحفرت نحاج باتى بالعددمة الدحليدكى قبري

صنوت کسیے مواد ملیرسام نے اتھ اُٹھا کہ بہت کمیں ڈھا کی میلانا بہت کمیں ڈھا کی میلانا ۲- تجد معا کے فراغ کہ ان قام پڑدگوں کیج دبی شکل مرفون میں کوامت ظاہرہے کہ ایسی مخت مرز میں نے اُن کو قبول کیا مالانا ایر بیرایش

بری کومچوڈ تاکمیل ایان کے لئے پہلا ذیبہ اتبودمیں بشب صاحب نے مسلمانول کے ساعف برسه بهادى طبسه من لينوع كى 744 لتحرانسان السرتعلط كودازق يتنين كرم تو فغیلت اس طرح بران کی که وه زغره سیصاور برجورى برديانتي اود فريب سے لوگوں كا مال انحفزت صطائدهليه وملم فوت بويك بين تب کوئی مسلمان جواب نہ دے سکا بہوری جہافت منك کیول لارے یں سے مغتی محرصادق صاحب نے اُٹھاکہ دلائل سے ابت كر ديا كه قرآن معديث اور فاکٹریزیرفرانسیسیاح نےکٹمیروں کو بنی اسسائیل کعا ہے انجيل كےمطابق معندت معينى فوت بوچك منك بي تب بشي كوئي جاب نه در سكا . . بشب معاصب کوبہب مقابلہ کی داوت دی - محمم صوفيول اور اكابران امت كايبي منبيب گئی ق<sub>و</sub>برچنداس کوبعن انگریزی اخبردن ہے کہ کامل متبع ہوتا ہی نہیں بمتنک پروزی نے ہی ہوٹ دلایا گر تیرمبی دہ میدان میں ويك بي أتحرت صط الدحليد وسلم كركمانات كواينضاغدن دكعتابو نزبكا 444 تہی بروزی اورفلتی مرتبہ ہی تو مقامیں سے بلاد بايزىد مخركبلاما يه ون باؤل كه جن - اگريندا تشاكيان مايل كونازل ندك وعيردين كى فيرنبي. بجس قدر ابنياء ورسل گندست بس ان سستے مِنتك لاك تقوىٰ اختياد نبين كري مك يدج أي كاللت مامل بوسكت بن.

ان کے مرسے نہیں کمیں کی ببئكك متعلق فرايا. مجدكي وفعه خيال آیا ہے کہ جب سخت ڈلزلہ آئے گا تواس

وقت ببئى كاكيامال بوكا

سالا مربب بيي ہے كربيشت ميں بعي مب

بإن الدين تولوى بربال الدين فرت مو يحث اب قائمقام كأنين YAT.

مدى

آن کی طبیعت یں تن کے لئے امک سوزش اور جنن مخ معسعة قرأن شريعت يرها مموفيان مناق مقا بهال فقراد كو ديكفة وبين بطيعات المجمست ميرى ما تذبى كالمست د كلق ساق المع

240

اس کے کفادہ پر ایبان لانے کا سوال ذہوگا بکہ ان سے برسوال ہوگا کہ کیا تم اس خدا کو بلٹے ہوجو اسلام کی صفات کا خدا ہے مالئے پکر فکر ہے بک برندے کی جہان ٹواڈی کی سکایت ملائے لیطائی بھولیس جوسب سے اول نیر اور ٹاگر دو شید کہاتا تقا مسیح کے مدائے کوٹے ہو کہ تین مرتبہ لسنت کی مدائے کوٹے ہو کہ تین مرتبہ ہنچاپ بنچاپ کی سرزمین نوم ہے۔ان اوگوں میں دہ شور اور شارت بنیں جو ہندوست نیوں میں ہندوستان کو ایجی اس سے کچو نسبدت ہی نہیں ہندوستان کو ایجی اس سے کچو نسبدت ہی نہیں ہندوستان کو ایجی اس سے کچو نسبدت ہی نہیں

ماها المنظیم کونین میں خدا پرستی ہے بطعن تشلیع کو بدداشت کتے ہیں۔ پنجابوں کا اس کثرت سے ہمادی طرف دجائے ہورہا ہے کہ جیش اوقات ان کو ہماری مجالس میں کھڑا ہونے کی جگر نہیں طبتی مطالع

پوران چیند پرن چندای میک آریدے صنود کی گفتگو احداس کا احترات کتاکہ نباست سکے ساتے دید کوالیای ماننا طرودی نہیں مس<u>ر ۲۰۱۲ مریم ک</u>

ہوں تھے

ارسسی مقبرہ بہشتی مقبرہ کے مصلق الجام انذل نیما کل رحمہ

باوری نیز دیکھو میسائی آدری فنڈد کا احترات می دواہی کآپ میں

کمت به کر ایسه جزیده والول سیجهال میسا که ومتانیس پنچارتی مست که دل یسوع اور

كيونكه اس ميں رعونت اور تكتر كا ما وہ موزما اس الباري زاوله والى ييشكو ألى ك شائع بحرثے يرحفود نے فروايا۔ " پليسہ اخباد مج ايک وكوجيميا ب اود ايك ايك يرديد كوكمي كني آدى بالصين مك تواس طرح زازله والى يشيكونى كِنُى لا كُدا ومين تك بيني جلت كى معلم شكوني نيز ديكمو نشان تبشكر يُمون كامعاط مخفى دكعاماة بي تأكد شکالیت کا تواب انسان ماسل کرے۔ مست تشاك نبوت مي مظيم الثان نشان اور معزو پیشکوئیاں ہیں بعن بشي وثيال باليك اسراد اين افدركمتي ہیں اور دلنیق امور کی وجہ سے لوگوں کی سمجہ میں نہیں آتی ہیں پیکوئی اور اداده الی یس فرق عے کہ پیشگوئی کی اطلاع نبی کو دی یا تی ہے احد ادادة اللي يركسي كواطع البين جوتى مسام وتميدكى سب بيشكونيال إدى منبي بوتي المسننت جماوت اودكل ونيا كالمسلم مسئله و عند كر تفرع سے عذاب كا وعده لل عايا 444 -444 -لتملی کتابوں میں بدیشگوئی درج معنی کہ نبی الرانان كسى كم إلة سي تل ذبوكا ملا

بيدائش دوقعم كى بوتى ہے-ايك مسس رُوح القدس سعه، دومرى مسِّ شيطان سے۔ تمام نیک احدراستیاز لوگوں کی اولادمس روح القدی سے اوربری کے فتیمس سما ہونے والی اواد مس شیطان سے ہوتی ہے 445 مس شیطان والی اواد ولدالحرام کبنا تی ہے اور روح القدس كمس والى ولدالحلال مملا بیر، پیرزاست ا۔ آس دقت کے پیرزادوں اورمشا موں میں بلے بڑے تکلفات یا ئے جاتے ہیں۔ان کی بهشاك مي خاص تسم كانكلف بودا سهد- ال ك بطن فيلف الدكام من يمي تكلف موماً الدر ان کی خاموشی مجمی محفق تکلفت سے ہوتی ہے مربا برتسم کی کا شرات کوده تکلف سے والت سمحة بن بعض ببرزتانه لباس د کھتے ہیں، ونگیبی کیڑے بینف کے ملاوہ القول میں موریال مجی سکھتے بي ١٠ن لوگول في يد امور لطود درسوم مېنروول سے لھیں الممغزالى في اين ذ مان كه برزاوول الا فقرول كي مجيب مجيب سالات لكه بن ده كبخ بب كريه نقرالدنبي بكه نقرالحنق أي ا برزادی کامرض دق اورسل سے برتر ہے

رقی ہمیشہ داستہازی سے ہوا کرتی ہے مالا 4- جِنگ مسلان قرأن شراف كى بور اعتبادر یابند نہیں ہوتے وہ کسی قسم کی ترقی مہیں کر وهانسان جوايين مراتب اور مداديج مين رتي منہیں جاہتا وہ منتوں کی طرح ہے 704 الم سررق مريكي الوقي ب الك رك ك صورت على الادوعليال الم سوالات اواصنوركي طرف سعتهاب مظالا **U**: متحابد كدنانه مي تسبيحين نبين بوتي تقين لوگوں نے بعد میں بد بائیں بنائی ہیں مواہ كاردون يرحنوركي تصويرهيبواكرشا أع كيف كي متعلق حضور كا ارشاد، يد درست نهين برعت بعيون كايربيلا قدم ب 149 آن كاردول كيمنعلق فرايا- ان كوميا دو اور " كمت كردور اس مين الخنب دين اور الخنب س. بت رستی کی جوا تصور ہے تَعْن داقد م كا بيندمولولول كو إيك تخريد لكو كينا لهد تم في في الحيف كى اجازت اس واسط دى تى کہ اورب، امر کو کے لوگ ہو فولوسے قیافتای كاعلم ركعة بين ال ك غضايك رُوماني فامُه 10--149

ترى أواقه ودقاريخ كمجي نهين جيدوري باسكتي

بوتخص الدتعالى ك كفتبليغ كراب اس مِي نَفَاقَ بَنِينٍ بُوتًا

عُلَّم كَي يَجَادِت كرف والع يوفلْم له كر دكم ميدور تدين اوربينا بون يراس بيجة میں اس کے متعلی محضود کا ارشاد سیساس كويسندنيس كرتا - وك أن كى برمتى بعي مانز منیں مے ایک تسم کی برختی ہے۔ ہادی عرض يه سه كرير يمتى دور يو" 14 علىات الهبه

بتيساكه كوه طور يرتبليات الهيدكا نموز وكمايا كياتقا السابى اب يعى دكهايا جائدگا بو فری مشاہات کے اب دنیا کے لوگ سیدھے بنبي بوسكة KY MA

لداب کیول وفات مسیح کے قائل ہیں مشایا 1/2/37 110

قام انمیادی افغال مید آکفترت به پیل کوئی نی ان تام تویول کا جائع نه کا ملا مور کنت هلیهم شهیداً ما دمت دنیهم کی تفسیر

مادمت فیصم کا نفظ تقامنا کرتا ہے کہ یجال مسیح جائیں وال ان کے حادی ہی جائیں مساکا

وبشهالـهٔ ین أمـنوا وعملوا المصالحات ان لهـم جناب بجری مـن تخسّها الانهاز کی تفسیری

اس آیت میں الدتعائی نے ایمان کو باغ کے

رات مشابہت دی میس کے ینچے نہری ہبتی

دی گویا جو دشتہ نہروں کو باغ کے ساتھ ہے

دی دشتہ جمال کا ایمان کے ساتھ ہوتا ہے

ادر میں رائٹہ المبال کا ایمان کے ساتھ ہوتا ہے

ادر میں روسکتا اسی طرح کوئی ایمان لینے المبال

صالحہ کے ذیذہ اور قائم نہیں روسکتا مشہ

مساکان محسمہ آبا احدید مین دجالکہ دائکن

دسول الله وخات حالنہ بیان کی تفییرہ

اس آیت سے الد تعالم اور آپ کی قوت قدسیہ

اس آیت سے الد تعالم اور آپ کی قوت قدسیہ

کا زبوست الربیان کرتا ہے کہ آپ کی دُومانی

ادلاد اور دومانی کا شیارت کا سلسلہ بھی ختم نہیں

بوگا۔ آئی واکر گئی فیمن اور اس حالت میں بل

مسکتی ہے قواس وقت اور اس حالت میں بل

لعسليم مروورتعليم كواپنے مدرسہ دینی پس اس لمٹ ساتھ د کھلہے كہ بعظوم طادم وین ہوں منظ گفسيم

تنجر فیقنی کی تفسیر بے نقط کے متعلق صفود کا ارثا "بید نقط کھ مناکوئی اعلیٰ درجد کی بات بنہیں۔ بیر ایک قسم کا تکلف ہے اور تکلفات میں پڑتا لمؤ امریج

فسيرآيات قرآنيه

دنًا فستد كى كَ تَفْسِيرَ ا**س بِي ٱنخفاتِ على**الله علید دسلم کے کمال اور علوم تب کا بیان ہے اور اس کال میں دو درہوں مسود اور نزول کا ذکر جب العرنعا لي كے نيومنات الابركات سے آپ نے حصر دیا تو میربنی فرع پردمت کے لك نوول فرايا- د نو ا قرب سے المخ ب مـــــ ٢- فبهداهم اقتلاكا كي تفسير الاأيت سي انحفنت صعادرطير وسم كى فعنبيلت ظاهر موتى ہے عب قدرانم ساد مدلے میں ال میں محتلف تسم كى فربيال تقيير - الهول ف مخلوق کی ہدایت مختلف بہلوؤں سے کی۔ان تمام بلو كى اقتداء كرنا يدمعنى دكلتاب كرتمام متغرق خيميول كوابيث انددميع كرلينا بيابيثي يختخص ان تمام فوبيول كاجامع بي بومتفرق طورير ممام انبياء ين يائي ماتي بين ده ممام متغرق كمالات الن افرجع دكمتا ب-الله وه

فوى محت كاقتلق پداكرسد يهى ده اصلى مقام معوفت كاسب جهال انسان كوپېنچنا چاپيئے . مشكل

دا- الثالثة يأسوبالعدل والإحسان كى المشير مسر ٢٢٩٩- ٣١٢ - ٣٢٩

ہ گیت حتوق الداور حتوق العباد دونوں ہے۔ حادی ہے۔ دونوں پہلوؤں سے اس کی گفشیر مسالع

١١- جزاءُ سيئة سيئة مثلها نمرهمنا و

۱ اصلح المَّهِ کی تغییرت ۱ اس مین مختو کے سط یہ شرط دکھی ہیے کہ اس ہیں

الموج الموجعة المواقعة المرات المنابعة الموج الموج الموج الموجعة المو

404 - 40 ·

۱۴- کشیرة طیبه اصلها ثابت کی تفیر اصلها ثابت سے بدمرادیم کدامول ایا نیر اسک تابت اور محقق بون اور لیتنین کا مل کے درج تک پہنچے ہوئے ہوں اور وہ ہروتت

کے درجہ تک پینچے ہوئے ہوں اور وہ ہرودت اپنائیبل دیٹا دہے کسی وقت نفشک درخت گیا طرح نہ ہو مسالیق

۱۳- لوالعنا ان شقند لهدًا لاقتداناه من لدمًا كي تفسير

ایک مفترکبتا ہے کہ مقرب سے مراد آنفزت عطالد علیدوسم بیں جن کو مقام لدنی ماصل سے مکتی ہے ہوں انفرت صفا الدهليدو ملم كى كال اتباع بين كھوا جائے اور فنا في الرسول كا دوروں اس كے نيس ملا

۲- معدالله الدين أمنوا . . . ليستضلفتهم فى الادمن كما استقلعت الذين من قيلهم كاتفنير مث

10--149

۱۰ آیت ولفند نیسوکد الله بهدن و داشتم

اذله یس دراس ایک پیشگوئی مرکوز متی لیبین

جب پودسوی صدی میں اسلام صنعیت اور

ناتوال پوجل فرگ - اس وقعه الدلقائے اس

وحده مشافحت کے موافق اس کی نصوت کریگا مالی ا

ا خاذک و دا الله کن کوک د آباء کے دکرا الد کا دیے میں ہے

درا الد کو دکر آباء سے مشامیت دینے میں ہے

فاذكودا المله كن كوكسد أبا عكد كى لغيرو ذكرا لعدكو ذكر آباد سع مشابهت ويني بر مترب كد آباء كى مجست ذاتى اور نظرى حجست بوتى ب گوياس آبت بي العدلعا بي السان كواليى تعليم ديرا ب كروه خدا تعالئ الس رت کی تفنیر کم جوبائی اود برائیال جن میں دہ مبتلا مقا مین خن نہیں مین کا میں کا کہ کا کہ کیا کہ کا اور تہذیب کا اور تہدیب کی کا اور تہدیب کا اور تہدیب کا اور تہدیب کی کا تہدیب

ادد صداقت بنین بوقران شرایت یک نه بود. مسلام هٔ م

مجى إدرا ادركا ال كرديا يبانتك كركوني سياني

طَلَبا، کوزہائی تقریروں کے دولید قرآن شرایت اور عم صدیث الد مناظرہ کا ڈھنگ سکھا ہجا کے عیسائیوں - دہر ایس الدائر الس کے احتراضات اور حجابات سے ان کو آگاہ کیا جائے

Fr. - 779

۔ آبانی تعلیم سے طالب طموں کو فود مجی فرلنے اور
کام کرنے کا طراق آبا آ ہے۔ زبانی تعلیم سے
بعض اوقات ایسے فائرے ہوتے ایس کہ اگر ہزار
کتب میں تصنیف ہوتی تو وہ قائمہ مزہوما مالاسلام کی تقریبی مسلم ۱۲۲۰ م

لَّقُوكِي إِ... انْسان كودقائن تقویٰ كى معایت دکھنی چاہئے۔ ۱۹/ کانددی نفس بهای ایض تسودت کی تغییر کیالطیعن نکته سے کربای ادض ت، فن انہیں کلما مسلحاء کے کہلوطی وفن ہونا ایک ٹیمٹ ہے صلاح

ا - قالسساء ذات الموجع کی تفسیر سادینه کو الداما الدر سادینه کویمی کہتے ہیں۔ اس آیت کو الداما الدر سال بیش کا ہے کہ ہرچند فیمن شرود تاکا مادہ ہو اس وقت تک فیلات بادا و نہیں ہوسکتی جب تک آسمان سے مینہ منرسے جبکہ دنیوی اور جبائی منرود تول کے لئے اسانی بائی کی ضرودت ہے توکیا دھائی منرود تول کے لئے آسمانی بائی کی ضرودت ہے توکیا دھائی منرود تول

m.a - m.W

آنمایتقبل اللهمن المتقین کی آفسیر مبادات کی تبولیت سے برمراد ہوتی ہے کہ ان مبادات کے اثبات اور برکات مباد گذار میں پیدا ہوجائیں مثلاً نماز پڑھنے والے سے

كرت كرادايك بات كوما نظمين مفوظ كرديتي ہے اور فافل سے فافل قوتوں میں بھی بیداری پيدا كرديتي ب - اسي طرح روحاني تعلق مين مجي تکرار کی حاجت ہے۔ بدوں تکرار وہ روحانی موند اوردمشته قائم نهيس ربهتا 140 متلوار اسلام توارك سائد نبين بيهيلا بلكه باك تعليم کے ساتھ مجھ الاہے۔ تلواد کے ساتھ سچا عقبدہ نہیں کھیل سکتا۔ 4.4 الا - "تخفيت صليال وهليه وسلم في بوكفا د كرمد سے گذرسے بوٹے ظلم وستم برتلوار ا مھائی وہ بتفاظبت نود اختيادي مغى PPA. المار بہم اس امرکے واسطے مامور نہیں کہ تلواد علائیں de-ہماری تلوار آسان یہ ہے أكرخدا تسليك كويبي منظود بيوتا كممسلمان بجباد كري توسب سے براہ كرمسلانوں كوجنكى لماتت دى ما تى اود آلات حرب كى ساخت اودامنول یں ان کو بہنت ہسترس صلاکی جاتی گریہاں نويرحل ب كمسلاك بادشاء ايضم تسادلوب کے اوگوں مے خیرتے ہیں م<u>ے ۲۰۵ - ۲۰۵</u> امیر قربر کرنے والے کی مقل تیز ہوتی ہے۔ معلق انكساد ، ماجزى الدفروتني اس مي يا في ما من الم وريت كايا بانا ترصد ك

سلامتی اسی میں سے -اگر حیوثی جیوٹی باتر ل کی يروانه كروك ويرايك دن ويي ميونى باتين کیا ٹر کا مرتکب بنا دیں گی 1.40 ۱- آیمان کا پہلا مرحلہ یہ ہے کہ انسان تقوی اختیا سور تقوی کا پیلا مرتبدوہ سے جس کو استعارہ کے ذمك مين ليشولون كأشاكان مزاجها كافى لأمن بتايا كياب-ايسولوك بوكا فورى شربت یی لیتے ہیں ان کے دل مرتسم کی بداوں سے برزار موجاتے بن ۲ - تقوی بر سے کر باریک در بادیک براوں سےانسان سلالم بختارب ۵ - کوئی شخص مراتب ترتیات مامل نہیں کرسکتا جب کک تقویٰ کی بادیک داہوں کی بیروی سر موت تعویٰ کا مارعلم بیہ ميث التوى سے دى مقل تيز ہوتى ہے PYA تفوى كرنيلعدانسان كام بهلكات سيميما 19:00 ككترببت فطرتك بمادى معية قتل سيمى بلدكرب متكرشيان كابعائي بوجاتاب ٧- تومن كى يوشوا ي كداس مين تكبرنه إو بك

تمیبیت کے ڈخم کے لئے کوئی مرہم ایسا تسکین دہ اود اُدام پخش پنیں جیسیا کہ الد<del>العا</del> پریم وسرک ہے مدمس

تعقيقي تهذيب شور تؤركوهامل نهين بوسكتي مكا

ž

تقوما

ا۔ تقواحادی کا ہندوستان بیں آن ثابت ہے اس کے پاس صفرت مریم پہنچیں - ان کا جنازہ مجمی تقوانے بڑھا مسلم ۲- تقوت عیسی نے بوقت ہجرت اپنے توادی مقوما کو ساتھ لیا مسلکا

3

ا سابان ا- مهاینوں کواسلام کی طرف متوجہ کرنے کے لئے

صنود کی دلی خوابش "ماپانیوں کے واسط ایک کتاب کھی جافے حس میں اسلام کی حقیقت اور سے طور پر درج کردی کے لیک بڑی دلیل ہے صلا ہو توجید آسمان سے بازل ہوتی ہے مرسی ہو توجید کے براتب ہیں۔ بغیران کے توجید کی حقیقت معلوم نہیں ہوتی مسلا ہو یہودیوں میں توجید نہیں بلکرت والتوجید ہے مسلا ہو انتحضوت صلے الدولید دسلم کا مل توجید کا نمونہ

د کھتے ہیں ان کو کعبی قرحید مل ہی ٹھیں کمتی م<u>یں ہیں</u> 2- گوجید ماننے والوں میں ایک خاص رُھب اور جلال ہوتا ہے ہو بُت پرست کو مصل نہیں ہوتا

اس کے اعتقاد کی بنیاد علوم حقّہ پرنہیں ہوتی اللہ طکنیات اور اوائم پر ہوتی ہے مسا

توربيت

وریت یں کوئی تاثیر یا تی نہیں لیکن قرآن شرایت کے افرار و برکات اور اس کی تاثیرات ہمیشرندہ اور تازہ بتازہ ہیں ۔ چنانچہ میں اس وقت اس ثبوت کے لئے بھیما گیا ہوں ملالا

آفظ آدنی کے معنی جسم منعری کے ساتھ آسکا پرجانے کے در قرآن شرایت میں ہیں درویث میں ند لغت عرب میں مسالا کتب احادیث میں تین سوکے قرب السکالمیں یائی گئی ہیں جہاں آدنی کے معنی موت دینے

کے ہیں ملا

ت منزت امام جعفر کھتے میں کہ میں ایک ایت اتنی مرتبہ پیستا ہوں کہ دہ آخر دمی بوساتی 140 للشي جول الدين بطيع منعس كف اورال ك ہمنام پركوط والے مى . دولو بين سے ہم کسی کورج جانبیں دے سکتے جالالدين تولوى جمال الدين صاحب كا ذكر خير صفوراقدس کی زمان ممارک سے م " سال گذشته بین جارے کئی دوست میکوا بو محقے مولی جال الدین سید والا مجی ، مولوی شيرمحرموين والملحى س جاوت لأتخفنرت صلحالدعليه وكمسف يوجاعدت تيادكي بخى وه اليبى صادت اور وقادار على كه انبول نے أب كے بائے جانبي دے دي والن مجود ا ديث عزيزول اور رشته دارول كوميور ديا-تبليغ ادراشاعت كاكام كسكيس جماعت احمديه خدا تعالی نے اس وقت ایک صاوق کوہیج كرياليك كدالسي جاونت تيادكر . بو العدتقالئ سے محبت کرہے منالا [

بادسه گریا اسلام کی لودی تصویر بود اس کتاب میں اسلام کی خبیال اور اس کے تمرات اور نمّائج دكهائے ماوي- اخلاقي مصدالك إلوادر ساتق ساتق دومهد مذابب كمص ماتعاس كامقابله كماجاوك منا ٢- أوركسى فعيرى بليغ جاياني كو ايك بزاد روبيه دے کرترجمہ کوایا جائے اور میراس کا دس ہزاد نسخر مياب كرمايان بين شائع كرديا جاف 21 حالبنوس بالينوس فمرت وقت كماكرميرى قبري خرکی پیشاب گا و کے برابر شوراخ مک دینا تاكد بروا أتى سب 110 مومي مين الداتعالي في ايك قات جذب ركمي ہے سعیدلوگ اس کی طرف کھینچے جاتے ہی ا درخىرسىد لوگ يى سلسلىمقىركى مخالفت میں شور وغوخا مجا کر اس کی تشهر کرتے اوراس کی تبلیغ کورود تک پہنیا تے ہیں ٢٠ أنسان ين يه قوت سع كه دومر عك الواد ٢٠ ايك جاهت ايسه لوكون كى بونى جابية بو مراكب كوجذب كتاب بترب سے تابت موتا ہے کہ اسلام جبر سے کہیں مجعبلايا كيا 114.

اد جامت کی تسادتین لاکه کم بری کی سے اور دن برل ترتی بود ہی ہے يرفراء كى جاهت بان ين صدق دېدردى ب اوروه اسلام كى ضرود يات مجد كرستى المقداد اس کے لئے فوج کے سے فرق نہیں کھتے ہے ا 11- المجلى توليعن ملنے والے ايلے بس كروہ إوا يقين ننس كرت بلكه وساوس كى ت كرت ۱۱۱- جماعت کی ایمی ببت کرور حالت ہے اور بہت سے مراص باتی بیں بواس نے ملے کے یں مجے فم اس بات کا ہے کہ ایمی جاعث کی ب اور مینام موت آراب الیکن جب الدالعا کے دحدوں برنظر کرتا ہوں جواس نے بھے سے کئے این قریرافم امیدسے بدل جاتا ہے مالا أسلام اس وقت يتيم بوكيا كونك من مريب ينبي خدا ١١٠ (يماحت) دفته دفته مضبوط بوجائ كي. بهر مضبوط ورفت کی طرح جاگوس ہوجائے گی ملایا ہو بعد من آنے والوں کے لئے نون تھیرے کی اوار بہاری جاعت کو قبل وقال پر مورد و منس مونا چاہیٹے۔ تزکیر نفس اور اصلاح مزودی سیجیں کے لئے الداتنائی نے مجعے مامود کیا ہے صن TYE. المار تجاحت يصفحاب ص ٢٨٩ مادل اسلام ايك درفت بع تم اس درفت كي شاخ ہو۔ تم استقامت اوراینے نمونے سے اس درخت کی حفاظت کرو (ب) اسلام کی حفاظت الدسیا فی کے ظاہر کھنے

١٠ المل مقعد الدلقالي يوسي كرايك ياك دل جاعت مش صحابه کے بن جا دے معلما تين صحابه كالخون ايني جاهت بين دمكمة ناجابتا موں کہ المد تعالی کو وہ مقدم کریں اور کوئی امر ان کی داہ میں دوک بنر ہو تنما تعديث فودايك السي جامنت تيادكردا ہے جو قرآن مثرلیت کی ملنے والی ہوگی۔ ہرقم کی طونی اس میں سے بحال دی میائے گی صلاکا السرتعلي كا وعده بدكراليي جاعت بنائي جوبرجبت مين سبير فقيت دكه في متما ٧- شاتعالى نے ميں فرايا ہے كہ جو وگ اس جا میں دانل ہوں گے وہ اُن کو قبول کرے گا۔ اِتی بولوگ انکاد کرتے بس وہ ماست بازنہس تغیر تعلى في معت كرافتيا وكميا اوليندفوايا كه وه اس کی سرپرسنت ہو۔ وہ میا ہتا ہے کہ ہی قوم ہوگی 🔒 ۔ ਓ عت کو نصائح اس ك ثمرات بركات آف والول ك لف بول اور زمانه يرميط بوسيائي مح میسائی پادریوں کے میدنہ پر مجاری بیقر بہی جا بیجاعت مجج وبراین اور ضرا تعالی کے گازہ بتازه نشانات اور دوشن آيات معكم ليب معك کردہی ہے

متغلق حضوركا ارشاد " بین اس کے متعلق کچ انہیں کہرسکتا ۔ علمها عندرتي أب جنگى امام كى مفرورت نهيس 140

أب تكواد كا جياد نيس بلكه صرف قلم كاجهاد ره ملا

ا الله تفالى في مجدوث كوبت يرستى ك ساتة طلايه يجودك إولن والاابني طرف معابث بنانا

ا والمجعدا ب كراس بثت ك درليد مجات مو منث

ا- محافدين جول والے كا عيسائيوں كے مائة تعلق عبت ببت كقا- اس في ايني تصنيف منارۃ المبیع میں اسلام کی مخت مہتک کی ہے

٧- أسف معرت مسيح كوا تحفرت صط الدهليدولم يفضلت دى ہے وہ كتاہے كمي اسلام ورميسائيت مي مليح كرافي كيابون ماسك

کے لئے سب سے اول تو وہ بہلوت کرتم سے مسلالول کا تمورزین کرد کھاڈ۔ دومرا پہنو ہے ہے کہاس کی خوبیوں اور کھالات کو دمنیا میں 417

جاعتعلى

بيرجاعت على كامعفرت موادى عبدالكرم صاحب کی موت کو اپنی پیشگوئی کی بناء یرظ ہر کرنا اور حضرت مسيح موعود عليه السلام كي طرف سے اس بواب کہ

" اگر پیشگوئیاں اورخوارق یمی موتے ہیں تو پھر ينيدكي كرامت كالمجي ال كو قائل بوما يراع كا" إن تجمُّون جيسي كو يُ منحوس جير نهين

> بونگ - انخصرت صعا درعليه وسلم كے وقت جوال اليا برئى تقين وه سب وفاعى تقين

444 -144 -104 - 41 -

۱۰ آسلامی جنگول میں مذہبی عبادت گاہوں اور معدود درختول كومنا أع منين كياجاتا. صاها ۳- توموی الااثیال اسلامی بنگون سے زیادہ سخت

المد قران شراف سے ثابت ہے کرس قوم سے تبی مقابله بين أوس اس مقابله من تم يمي ويل

ادراؤزيز كقس

بى بهقياد استعال كوبييدم يقياد ده مقابله والى

قرم استعمال كرتى ب مكنك a . الأأميول مي قتل كا التكاب كرف والول ك

تے وقت ع فائدہ نہیں کا۔ اکثر ماجی ہو يرى نونشى سيدي كوجات بي اور بيرسخت دل ہو کہ اتے ہیں ۔ اس کا لیمی باحث ہے كوالنهول في ب وقت بيت المركى زيادت ا۔ سمی شن کے اصول کے مطابق سی اور سمیح مديث وبى بع بو ابنى سيائى كب كاب كابركد المر تعنان بن كسوت وضون كى مدين محيح سبعد بيرصديث اللسنت اودستيعه دولول كى كتابون مين مونود ب الرييضيف بوتى تو پورې کيون بوتي ك اندا افراد وبكات اورتا ثيرات مكتاب المو خولى جدى كى حديث سب مندوش بس ماله الم مولى موسين بالي الامولى نزيمسين وبلوى مجى ان كوصيح بنين سمحقة ه- تحديث قامني قرأن نهي بلكرقران اس يرقامني سلام

رَّأُن كامرتبرليتين اورمديث كافلني عدمة

مربث کو اس مدتک ما شا مزوری ہے کہ

قرآن شرابين كرمن المن دياس مالا

د مريد قرآن كاتشركه

چشمه مدی كتب چشر فسيحي كاتا و ايك تنخص نے حضور كو لكھائيں كتاب يتيم أسيحا يشه كراس تتيجه يربينها مدل كراسام ك واسط ال تسم كى تائيد ا ود اخلاص ايك مفترى كى تخرير من نبين بوسكناء اس واسط مين أب كيمريده ميس شامل بورًا بول. فرمايا مجيه فوشى بوني كراس الماب كي ذرايد سيدايك ماك كلى مساك بودهوس صدي ار اب اس تدهوی صدی میں دہی مالت او رى سے بو بدر كے موقد ير بوگئى متى مالان تمام الل كشون كے كشف مسيح موفودكى الم كے متعلق بودهوي صدى سے آگے نہيں ما 101

أَكَّرُكُونُي ابِلِ خَمِبِ اسْلَامِ كَصِرُوا الْبِيضَوْمِبِ توكيروه أئ بهادے سائق مقابلہ كرے۔ وتعفرت أدم مصل كراس وقت تك ككسى

مفترى كى نظيردوجس في يجيس برس بيشتر اپنی کمنامی کی حالت میں ایسی پیشکوٹیاں کی بوں - با وجود اس افتراد وكذب كے استعالی اس کی تائیدگ جادے۔

. 441 - 144.

مسن کے اس نعل سے شیعوں پر ڈد پر تی ہے اس کئے وہ امام سن ہر دامنی نہیں اور حضرت المصين فيرسندنكاكه فاسق فاجرك إلق بربیعیت کریں۔ دونوں کی نیت نیک متی مدیم ا- تشيعول كايرعقيده فلطب كرامام صين أنحفرت صط لدعليه وسلم سعد العنل بس -المام سين في كبيل وعوى منبي كيا كد من مب سے اقعنل ہوں ٧- أمام سين كى شهادت سے باله كر عضرت مولوى عبداللطيف صاحب كى شبادت سب حقوق ار تب ميمشكل اور نازك مرمايعتوق العباد كا ہے۔لیں اس مرحلہ ہے۔ بہت ہی ہوسٹیا دی 1.1/ ے قدم اُنظامًا جاہئے الم متن العباد من يكا دريكا مشكوت من جب تك أنسان ان عن سے شكے بنبس مومن بنبس بوسكتا حكايت الله وزال کے دہنی مزورت کے افتے چندہ مانكفة يرابك بندة خداف وس بزار رويد و مد رہنا گر تعربیت منت بردوید والیں لے لینا بيرادهي مات كوا كرخفيد لوديدوه روبيديا احلال كماف كم معلال جافرول كونجامت فودي

 أبعن ال كشف أنحنيت صعا الدعليه وكلم سے بله داست اليي اماديث سنة من بودومرول كومعلوم بنين بوش يا موجده اماديث كالصديق احاديث دسول المدصيف الدعليدوكم لاسهدىالاعيسى 111 من لمريمون إمام زمانه فضدمات سفسا ميتةالجاهلية انتم اعلم بامور دنیاکم مثشا م. حداله شارأس كل خطعتة TYA سن كان تله كان الله له MAY رمدیث قدسی اسدتعالی فرماتا سے محص مومن کی مان ليضي تدديوتا ب بوشخص المدكى واديس شرمرا اورشراس كى تمثا کی وہ نفاق کے شعبہ میں ترکیا 25 تنامت كدون الدتعالى بعن بندون سے فالمنه كاكمي تمسع ببت نوش بول يي مولا من تم ف مجه كمانا كملايا . . الم منك تحنیت حسان بن تابت کے اشعاد مرشد وفات بخفريث صعالدهي وحلم ير 774 تخفرت حسن في بهت الجياكم كيا كمغافث سے اگھ ہوگئے۔ انہول نے لیسندن کیا کہ ساا تو ين فاند حلى برف اور فون مول بيو كرصرت

معضرت ميلى كاحيات اوائل مين و مرت ليك غللي كا ديك دكمتي تتى كرا ي بيغللي ایک اڈدا بن گئی ہے جو اسلام کو تھلنا جاستی ہے ار ہولوگ مسلان کہلاکر اس عقیدہ کی کردری اودشناوت کے کھل جانے پریمی اس کو نہیں تھوڈتے وہ وجمن اسلام اور مارائٹین المر ولمي من جب تضور في تقرير كي مقى . تو معيدالفطرت انسانول فيتسليم كرليا كقاكه ہے شک صغرت عیسٰی کی پہشش کامتون ان كى زندگى ہے۔ جب تك يد د فرق اسلام كے لئے دروازہ نبیں گھنا۔ a. تيسائيت كابقياد حيات مسيح بينيس كرك كروه اسلام برحمله أوربودي بيريدورسانانول کی ذریت عیسائیل کا فشکار جود بی ب مصل ہادے پاس میسانیت کے استیعال کے لئے وه بخياد بن يو دومرول كونيس ديث مكف. ان م سي بها بعثيال يي موت مسيح كابخياد 4/4 سيح كاحيات كامستوايك جمد بمسترب باداود قرأن اور احاديث سے وفات ميس آشكارا جرف ك خوا تعالى في اس كو مخفى كراب اور أفي والمدمولود كمد الله اس كالمغنا جب وه آیا تراس ندای داز کوفا برکدیا ۱۳۳۳

سواریان مسیح ۱- توادیل کی تعربیت میں ساری انجیل میں ایک سمی ایسا فقرہ نظرنہ آئے گاکہ انہوں نے شاکی داہ میں جان دے دی۔ وہ صدور جرکے غیر شقق مزاج ، خداد ، بعددة ، ونیا پرست کتے۔ مواج ، خداد ، بعددة ، ونیا پرست کتے۔

سيجانا جابي

٢- كيك الكريز أتخفرت ميك المدعليه وسلم اور مسيح كامقابله كرت بوث كعتاب كرسيح محاور المال كى بيرمالت مقى كرفود البين مي سے ایک نے تمیں دوسے ہے کر پکڑوا دیا اور دوسرے مجاک گئے۔ ایک نے سامنے کوٹ ہوکرلعثنت کی۔ اورصحابہ میں صدق وایمان کی وہ طاقت متی کہ انخفرت بر سروینے کو تبادبوجلة - ايس تواديول كومعابس كيا نسبت - بمعقلى طود يرمقا بله كرك ككعتا ہے کہ حواد ہوں کی تو یہ سالت مقی کہ وہ ایک گاؤں كا أتنظام كرف كى معى قابليت مذركحة تق بمغلاث ان کے صحابہ نے علیم سیامت اور حكمواني مين وه كحوال وكلها باكه أيج اس كي نظير منبي السكتى - النبول في ملك عظيم الثان سلطنت كالأتظام كيا ملئك . المين سوسال تك مسيح كوزنده مانيخ كانتيج

يهي بؤاكه جاليس كرو دعيسا أي بو محف مست

انواب نيز ريكو "رؤيا " ا- خواب کی فلاسفی فُواب کے واقعات اس یا ٹی کے مشاہم بوہزاروں من معلی کے نیجے زمن کی تبریک میں واقعہ سے حس کے نشے ببت سی محنت ما سے اس ملی دور ہوکہ نیمے سے یا نی شیری ادرمصفاتكل أدب 14 تواب مي انسال علم بزرايد حواس نبي كرما يكداس علم كامنتأ نقط روح ب دى ب اور وه محدى مُرب آخفرت سلالد المرب تواب ين چف ، مولى ،بيكن يا بياز ديكنا احجانيين - امر كروه ميش أناسي ادرمنقي دیکھنا اعجاہے تينخ نوما محمصاحب في حضرت اقدس كي خدرت مين اينا ايك نواب عرمن كيا- دركها كم مولوى عيدالكريم صاحب مسيدمين كمرك میں. دعظ کرتے میں اور یہ ایت پڑھتے میں اولكك عظ حدى من دبهم واولكك همالمفلعون توخيالات وسوسك رنگ ين دلين كذر جوں ان پرمِوُاخذہ نہیں کیکن جب کو ئی خیال بد

چہ دل میں گزرے اور انسان اس برصم ادادہ

كها ده محناه ب اوراس يرمواً خذه ب

سيات مسيح كاعتيده ركيف والول فيصفرت مسے کے لئے بوضومیتیں جوید کی ہیں۔ رہ الهين خدا بناتي بين اورهيسائي اس كوييش 40-91

سلسله احديدكي تأثيد ادر تصديق كے لئے المد تنالى في أيات ارمنيد اورسماديد كى ايك خاتم عليه دسم كى قوت قدسى سيمسيح مواود وبهاجرنبت 1PF - 1PF سارع منالف الرائ مسلمان ختم نوت كي مُرود كالرشى بى كواسان سيداندستي مسكل

مضری امراداس امت می بهیشه یا ئے جاتے سعين الوخضرف كيا-أثنده صاحبان كالآ بعى حسب مزددت كرسته بس

خُلِّت اور اخت می فرق کملت وه ب جورگ ورلیشدمی وهنس جائے۔ وہ مرت العدلقا لليكا سيخفوص ب دومرون کے مائڈ محف افت ہے

مُن مل يدمون الدخير عل بركافرينا ديا ہے

نہیں ہے مگر دماکے واسط پورا ہوش معمولی باتول بين بيدا نهيس مومّا - يورا جوش دل مي مشکلات کے وقت پیدا ہوتا ہے۔ تب کوئی خارت عادت امر ظاہر ہوتاہے ملا 419 ام منخزعبادت كا دعاب دُعا كا بواب منرود مل ماما يد بولب فوا ه حسب مراد ہو ما خلات ١٠ ويُعاسب الدنغالي ارامن بنيس منا- حضرت اراميم مليل ومن وتم كمتعلق محادل كيا يوكد يد دعاكا دنگ تفا خدا لقالى ف اس كونالسندلنين فرمايا مسم الهوم اله تجب رض الموت كا وقت أجا بيدة وه وقت دهاكا تنبي بوتا ٨- حدث من بوأباب كد دعاس عُر بيدماتي سے اس کے بیمنی میں کہ امیل آجانے سے بیشتر بو دعا کی جادے دہ کام آتی ہے صنا قريه يرصف كي مسنون دُها ١٠- تضرت خاج باتى بالدكى قبر بيصنوداقدس ن انتدائما كربېت لمبي دُها كى مت اا- كانخفرت صلى الدهليد وسلم بو دها كيا كرية تقاللهم لاتكلى الحانمن طسانة عين - اللي محمد الك أتكو ميكن تك معى میرینفس کے میرونڈ کر دل ول الدتعالي كهات مي ـ

ン

داؤذ

تعفرت داؤد کا قول ہے کہ میں نے تینی کو کھی ایسی حالت میں تہمیں دیکھا کہ اسے وژق کی مار ہو۔ اور مٹراس کی اولاد کو مکرشے ما پیکھتے دیکھا

و می اینا داتی دشن ندهجمود انسان کو شرت اور سعادت تب ملتی ہے جب وہ داتی طور پر کسی کا دشمن ند ہو۔ انسان کو شرت کسی کا دشمن ند ہو۔ ماتی میں کا دستمن ند ہو۔ میں کا دشمن کے ساتھ میں کا دستمن کے ساتھ میں کا دستمن کے ساتھ میں کا دستمن کے ساتھ میں کہ دستمن کے ساتھ کی کہ دستمن کے ساتھ میں کہ دستمن کے ساتھ میں کہ دستمن کے ساتھ کی کہ دستمن کے ساتھ کی کہ دستمن کے ساتھ کی کہ دستمن کے دستمن کے ساتھ کی کہ دستمن کے دستمن کے دستمن کی کہ دستمن کے دستمن کی کہ دستمن کی کہ

مدسے زیادہ سختی نہ ہو۔ ۱۰ تصفرت علی جب ایک دشمن کو الشاقی میں نیچے گرا کراس کے سینہ پر چڑا مد بیٹے قواس نے آپ کے مُنہ پر کھُوکا۔ آپ فراع جماتی سے آتر آئے ادر اُسے چھوڑ دیا مدار میں چھوڑ دیا

دُعا

ا۔ دھاکے متعلق حضور کا ادشاد
" ہندو یا کسی اور مذہب کا آدمی ہو دھا کی
درخاست کرے ہم سب کے داسطے دھا کرتے
میں "
مال دھا کے ذرائید الدر تعالے کی کستی کا پہتہ لگتا

٣ مجيسا الروعايس ب ولسا أوركسي شيدين

٢- دل الدفعال كاصندوقي ب اوداس كايالي ١٠ تيمرزمي بمبئي سعدنياده سخت بعدال کے لئے اُسانی سرزنش کا صدیمیشروا ہے ار فيناكى عبت سادى خلىكاديون كى جاب مده الله د في مين بعض باك ول مرود عميه مولى ہوں گے آخواس طرف آئیں گے ۔ العدلعا تے جو جاما تعلق دتی سے کیا ہے بریمی خالی الحكمت نبس فتلف قسم كى براخلاتيال مى دونسخ بي ين الهد ذكى وب سد زياده مخت نبي وه بمي سيبعا بوگيا . بب وقت أكى قو او براد محدلين - دیلی مے ایک بندگ کا واقعد عبس بر بادشاہ وقنت في دامن بوكر بهانسي دين كاتم كمائى اوربندك في كبار منوز دنى دوراست سك ال ينلت دياندمرسوتى في الله كوتسليم كيا ب كرص نائد من أ خصرت صل الدعليد وللم مبعوث ہوئے بھے اس وقت یہ دلش آرمود بهى بتول سعه بعرا بوا مقا ٢- مولوى عبيدالدصاحب مرتوم كى كناب تحفة المبند كرجاب من الواندامن ف كتابي المعين الدملم يرافتواض كن البي كتابي كالدر مك يندلت وياندصاعب فيبيش كرديا مشكاتا ای کسی د ومرسه شهری وادد بوست بول مالا ا- بهشت می دیداد الی کی انت سب سے باله ک

اس کے اس ہوتی ہے و مب سے براگا وجیں میں اس وقت مسلمان مبتلا مں۔ دنیا کی مجتت ہے جرول مص شرر تعلق بوقائد وه لعي ايك تمكا ووزخ وبريه مزاع اور الدنعلي يرايال مذالف والے کی نفدگی اس وقت تک بے فون دخلر بوتى ہے جب تک اس يرمعنائب الامشكا كاحد بنيس بوقا ال ك دل كرور بوت بس -يم وفم إودمعائب كى برداشت بنين كتطة امياب المين اليس كرهيفيس ۱- بجال دہراوں کی کرت ہے داں اس قدد فركشيان بوتى بين بن كى نظيردوس عالك عربنس عتى ٣- وجود ل اوروم فيل على ١٩ الله ٢٠ كا أس شرمي اس تدانقاب آئيس كرثايد اويدارالي

ایک فهریقی آب لیدایس نگوا دما بقض رؤيانبى كے اسے نمان ميں إدب بوت ہن اور لعض اولاد یا کسی متبع کے ذرایعہ سے متحضود كم ايك دؤياعبدالدمسنودى والحرخاب كىتبير مولوی محسین کے متعلق مضور کی رویا۔ عيوا الأكاب ننكا وتكسياه اوربركل حضود کا اسے کا کر گلے لگانا اور بورے قد الم محصور في خاب من ايك شخص كو ديكها مو آب كا نام لكورا ب- اللف أدها نام ع في بين أكما اور أدها الكريزي بين صد النواب مين معنود سال بين بوش بين دي مد رقيامين ايك يزاسخت ذلزلدآنا ديجعنا صككا روبا من صفود كوايك شخص ف ايك كودى فنظمين تفنفا ياتي دياج بطابي مصفا اور مقطرتفا تحريقوا 1410 ٨- مخضودكا المنتيجاكورة بالمين ديكمنا اور شرلعبت كاليى اقتضاء كقا- أب جانت كف كم الناطالم كعمالات يوجين ال رکھنے کے لئے نہیں بلکہ اسے خدمت وین اود بمددی فرع انسان میں صرف کرناچا ہیں ۔ اور کی آیا میں ایک دیاد پر مرخی کو بولتے دیکھنا مامیر رديا يس صوري الكثيات كياجانا كدرليادام

ہوگی 71 دیبادالی کے لئے یہاں دنیا سے بی وال مال كثيباتي بسجن ك المينال اور تذكيه أفنس کی ضرورت ہے ولائع معاش ار ذرائع معاش كومقصود بالذات مجد كراس سع دل نه لگاوبلکه اسے ایک ابتلار سمجو ٧٠ آس زمارين انگريزي زبان بعي معاش كا درايد سمجی کئی ہے مث سوال ذلت كالمذق س 177 ذوالنون مصري ار أآب كى ملاقات كع الله ايك عض كا جانا اور آب کی ظاہری حالت کو دیکھ کوسادا احتقاد ١٠ كى عاد يوجياكم جاليس فركىكياركوة دىي باسية كباكر باليس فبركى ذكوة باليس فبر 1.4 ٣٠ يا نكة خلاف شرايعت نبي سي أب كنديك

أنحفرت صل الدعليدوسلم كي إل أخرى وقت

يعبلابوا دكهائئ دبثا اودبير الفاظ شنناكهو ا مجل دان کو اُٹھ کر دھا کرے گا وہ طاعون سے المار فَوْ الشرم و اليعقوب برك صاحب كي روبا بنواب می کسی کوید کہتے شغنا کہ مولوی صاحب کرخیر هيد استغفار اور لاحل ياهناجاب في اوريك آواذشنا السلامعلكد اوار تحضرت مولوئ عبدالكريم صاحب كى يشى يوى نے روما میں مولوی صاحب کو بدکھتے شناکہ س احمدی میرگدا ہوں YYA. ١٠٠ . معنوت شيخ نظام الدين دالوي كي رويا ١٠١ بادفناه كمتعلق بوآب كرسندادينا بإساكفا ديكها كرايك الكائمة أب كوماد في أ في سيد ا گرای نے اس کوسینگوں سے پکو کرنیے گ ديا يضائح اسى دن بادشاه سخت بيارموا. اوراس بیماری میں مرکب 240 الجميث البد فينخ ذهدن الدصاحب كومعنود نے مخاطب كك فرمايا . "أب ك واسط بهي يا كا ونت نمازمیں دماک ما تی ہے گر المدنعالی کا الاده مِوْنَابِ كُولَالِيعند على اين بندول كو تُواب

طبعی امورسے تابت ہے کہ ناک کی داہ سے

روح دافل بوتى ب اوراسى داه سىنكى ب

بهيجاب اورحصنورن استعجيلي كاطرح تك كروالس بعيمديا ب ١١- آدُويا من ايك فخص في حضوركي لوي أقادف كه لله إلة مارة اور ناكام ديمنا ۱۲- او ما بن صنور نے مولوی عبداکرم صاحب کی تبرکه پاس دو اور تبرین دکھیں مسام ١٢- لويا من ديكمنا كرحضور ايك كمود عيرسوارم كرباغ كى طرن جادبي بي - ماعضايك لشكر دیکھا ہو حضود کا باغ کا طبنے کے لئے شکا ہے۔ جب وہ باغ میں گئے تو دیکھا کہ وہ سب کے سب مرے پڑے من اور مراود الله ياول كظ بوئ الدكمالين أترى بوئي بس 044-440 الماء فحاب من صفورف بهت مصاد فودول كرارة جيست ديكها اوداس كي تعبر صوس فينغ لوراحرماحب كى رؤما - ديكيمة كممولوى عبدالكريم صاحب مسجدي كواس وعظ كرت إي ادريه أيت يرفحة بن ادالك على مدى من ويهم واولنك هم المقلمون مطايك ١٠ . مخفوت مفتى محرصا دق صاحب كي رؤيار أب حنیت مولوی عبدالکرم صاحب کے واسطے دھاکہتے تے کہ تفوری سی فنودگی میں ایسا معلق ہواکہ کوئی كبتاب و الأول من جندا ارد ك مكا ا- تخريد فتي ماحب كرخاب من طافون كثرت م

وكمل نے امك سانب صنود كے كاشنے كے لئے

فدسی ، الدو ، اگریزی ،حبراتی میں البهام بوشے اس میں بدراذہ کے مرایک زبان کے اوگ گواہ ہوکہ اس جاعت میں داخل ہوں گئے ہے م<u>ا 19</u>9 ۔ ذلزلہ کے بارہ میں صفور کا ارمثناد ب یں نے یہ توجرانیں کی کرکب اورکس دکت ہوگا۔ الیسامعلوم ہوتا ہے کہ الدنغالیٰ اس میں 11-0 اخفاه جابتا ہے ولزارك متعلق ببت خطره باس كاعلاج 4110 بجردها كهاور كجد نظرتنس أما أتسامىسلەزلازل جوتمام دنيا يرمحيط بوء تاريخ مين نظرنهين أما din. الم - قُرْآن شرايت من زلزله أف كى فبردى كئى ب كرمسي ك وفت السد زنزل أيس كم بوشدنند میں نہایت ہی سخت مول محے منہ کا يردو زاند العرائد قرآن شرايف كى اس پیشگوئی کے مطابق آئے 4HL

۔ تیر دو زلز لے جو آئے قرآن شرایت کی اس پیٹگوئی کے مطابات آئے اُس نماند میں جبکہ آنھنرت صطالد عملے دیلم مبعوث ہوئے تھے قرصد کم ہرچک متی موجودہ زماند مجی اس کا ہمزیگ ہے جس میں ہت پرتی کے ساتھ انسان پرستی اور دہریت ہم کی بیل گئی ہے اور اسلام کا اصل مقصد اور دُوح باتی نہیں دہی نہیں دہی آتی کہ امت کے کشون میسے موجود کی آمد کے

۷۔ توبیت سے بھی بیمعلوم ہوتاہے کہ شقنول کے فداحه زندگی کی روح محوکی گئی تياحسنات كواليع مبلاديتي بيد بيسه أك خس دخاشاک کو ديا در الل يرى بنين. الركوفي كام محن خدا ك لفررة اوراس لف كما ب كماس شي كي تحريك دورول كويلى موقويد ساميي نكى ب TOA ریا کی دوسیں ہیں ایک دنیا کے لئے دوسری رمنیا واللی کے حصول کے لیٹے لیاکارانسان بے فائدہ کام کرتا ہے مومن کو تو مزاوندتنال فرد بخود شرب دیتا ب مادا ایک سیاکادکا تعدیونیک کہا نے کی خاطر مسحد م لبى نمازى ياها كما مقا اور يوسي قربركى وفيق 144

زبال

ا۔ توبی نہان خدا تعالے کی نبان ہے۔ الدتھائی نے اُسے عم دمعرفت کی گنجی بنایا ہے منظ ا۔ توبی نبان کی کلید لغت بھی ہے۔ صافحا ا۔ توبی نبان اگر عمدہ طورسے آتی ہو تو انسان قرآن شراعیہ کے حقائق ورحادث فوب مجھ سکے گا حشاستا MAY. کروه دلیل بو ما ٢٠ تع بولن سيج لوگ سنابات بين وه كا کی درہ سے نہیں ہوتی۔ وہ سزا ان کی بعض اددمخنى ددمخنى بدكا دبول ياكسي اودميموث كى دېر سے بوتى ب معم - ١٥٠٠ سلبامراض سلب امراض اليسي جيز تنهيس حس برناز كيام اسك يدايك فن اورمشق معص کے لئے یہ مجی ضروری نہیں کہ اس فن کا عالى خدا تعالى بريقين ركمت بويا نيك سلن مور البيكل تو مزارون مزاد دمرهاور طريعي اليع بين بوسلب امراص كرسيكة ملاطين برندنے السي البي بنگرمساجدتعمير کرائیں جو مندوؤں کے مرکز تھے الملطنت روحاتي جب دوحا في سلطنت برلتي سعة وبهلي الملنت يرتبابي أتيب شيطان كے غلاموں كوت إو کیا جاتا ہے۔ دہ مذبات اور شہوات جانسا كى دومانى ملطنت بين مفسده بردازى كرت میں ان کو کچل دما مبانا سے اور روحا فی طور ہر

ایک نیاسکہ بیٹھ ما آ ہے اور بالکل امن اان

كى حالت بىدا بوجاتى سے يہى ده حالت

ادر درجر ہے جو نفس علمتنہ کہلا آ ہے۔ اس

متعلق موجده نمانه بودهوي صدى بتات ۲۔ نمانہ کی معاصرت مجی لیک روک ہے۔اس ہے اوگوں کے دل تنگ ہوجاتے ہیں بیمی ایک رنگ کا ابتلاری ٧٠ بير دن بالكل فيمعولى دن مين كويا أسمان كى زین کے ساتھ کشتی ہے ملك ا۔ زَمِن یا اسان کی کروٹن ظنی امور ہیں۔ان کو يتبنيات من داخل نبين كرسكة ٧- نمي كي جوبرقابل اني فطرى نشود مماك ك أساني ياني كم ممتاع بين زمارت فبور ار تمارت تبور كم يفميح كا وقت الكمنت 144 ار مضنوت مسيح مواود عليالسام دبلي كاولياءالد كى فېرست بنواكر دال تشريف في مث آرا بوناء كمتعلق صنوركا ارشاد

سال فنالد کے متعلق صنود کا ادشاد "اس سال میں مزن کے مصاطات دیکھنے پڑے " مردیدی کی سے الی

ار بوشفس سبانی اختیاد کرے کھی نہیں بوسکت

کو قائم کرے اور اسے ترتی دے منابا - <u>۱۲۰</u> وقعت منها تعليظ فود اس كروش دل يرزول 2 ميسائي محقة بين كد الركوئي فرقد ادرسلسله ان کے فرم پ کو ہلاک کرسکتاہے تو بہی سلسلہ ہے۔ بہی وجد ہے کہ اس منسلہ کے مقابلہ میں نہیں اتے m My يوخداك إلقاكا لكايا بوا أوداب فواهماري ونيااس كى منالفت كرسه يدبر صفح اوركيب اود فرشقة اس كاحاظت كريسك ہادامسلک سب کی فیرخاہی ہے ملا لمسلمحاديه وسلسل ميحويه قرأن جيدين ايك طرت توسلسله محريركو ملسله مومويد كامتيل تغييرايا- دومرى حجكمسلسله مومويه كى طرح مغلغاء بنانے كا وعدہ كياريم كيا دونول سلسلول كاطبعي توافق ظاهر منهس كآتا كداس امدت مي خلفاء اسى دنگ كه قائم بول بجكيملسلة ومويدي تيرحوال خليفهمسيح كقا ميركيا وجركه سلسله محزيدي تبرهوال خليفريح نكبلائ محنودا قدس كاادشاد اس سوال يركدنعن لوك والكر سُنفة إين فرايا." بزرگان دين ير مِرْفِقَى كُرَّةِ الْجِعَالَمِينَ مُسْتِ لِلْمَى سِيرَكُمُ لِينَا بِيَكِيمَ

حب شفين خدا تعالىنة تاثيرد كمي ب اكر

اس كواسلام كى طرف كيينيف كا الدينايا جائے

تواس میں کیا ترج ہے

411 فرماتاب سألهل ادليعه سكف صالحين في كراه وكون من تميزكف کے واسطے اپنے نام شائعی منبلی وغیرہ تجویز کئے يدجادنام اسلامك واصطرش جاود إدادىك متے اگريرلوگ بيدان موتے تواسلام اليسا مشتب منمب موجاناكه برقتي اودغير برعتى فرقوں میں تمیز مذہوسکتی مند<u>اء الما</u> لمراحكريم اليننا دكمو"جاوت احميه" ا- تهاداسلسلدمنهای نبوت پرسی حس طرح يسول الدصلے السيمليد وسلم كو يہود اورنعسار سعمقابلد کرنا پڑا۔ اسی طرح ہم کو بھی ان ہود صفت مسلمانون اود نعدادي مصعقا بلركزنا يزار والمثل بهاي صلسله كى بنياد نصوص قرابيدا ودحديثيد اس سلسلد کی تائید اور تصدیق کے لا الدتعالی نے آیات ادھنیہ اودسما ویہ کی ایکسی کم ہم کو دی ہے اور وہ محدی میر ہے ما ۱۲۲ - ۱۲۲ أسسلسله كى سچائىك دالائل عقليد موجود 144 اسسسلم کے قیام کی اصل غرض کہی ہے کہ لوك ومناك كندس يحليل اورطهادت عاصل كي الافرشتوں كى سى نغرگى بسركيں ماہو خدانقالى فخداداده فرايا ب كراسسل

۷- ایک سیّدانی گداگر عودت کا دانعد بجب اس کو پیاس گلی اور پانی ماشکا تو کها کد پیاله دهو کرد بنا کسی امنی نے پیا ہوگا۔

سپیداحمرخال ۱- تیرستدروم کی مالی نزنی کی حقیقت کانمور

مصنوراقدس كى تخريرون كوسه فائده تبلانا صا

سلا ۱- آپ ہو توی ترتی کے مگل تھ اپنے بیٹے کی اصلاح میں اسلام

ا الله المسال من كرقران جيد دسول كرم صطاعه

علیدوکم کے خیالات کا نتیجہ ہے اور میساگوں سے من کریر تفتے لکھ دیئے ہیں مال

ربيرورسياحت

أَبُو ولعب كي طور ير بعرنا درست ببي مالا

مىر غىدەن برمتى

آگرکسی شخصیت کے منعلق بیرخیال کیاجادے کہ اس کے دجود کے بغیر کام نہیں عبل سکتا تو اس سے بمت پرستی تک فربت پہنچ جاتی ہے میں تو المدلفالی کے دجود کے سواکسی اور کی

ا طرت نظراً مطانا مبنی پسندنهین کتا میشدید. تیمرک میسر میسدنده میسدند.

مشرک عورت سے نشروع ہوا، عورت سے ہی اس کی بنیاد پڑی اور شرک عظیم لینی عیسائی

مذربب كى حامى بھى خورتىن ہى بين مشكام

ت م تر د ت

سوال دُلت كارز ق ب مالا

م متودک دوبیر کا لینا اور خرج کرنا گناه ہے اینے نفس کے لئے ، بوئ پچوں ، احباب ،

دخنة دادول اورمسالي مب كے لفے وام

ہے۔ بنگ کی اُن مودی رقبوں کے متعلق صفور

اقدس کا فتوی جبکہ دوبیر جمع کرنے واقاس مودسے فائمہ مذا کھائے توجیسائی مشنری بینک والوں سے وہ دوبیر لے کرمیسائیت کی

بیت دون کے دو مدہیے سے مرتب یک اشاعت میں خری کردیتے ہیں۔ فرایا۔

م الدنقالي في جادع دل من والأب كم

الیساروبیہ اختافت دین کے کام میں ترج کیاجادے۔ براجانت مختص المقام

اددختق النان ب عيب اسلم كى الكلمة

نردید قربیراس فرددت کے داسط میں مود لینا ولیسائی المام ہے" مدالا - سالا

۱- تجادث کی غرض سے صودی مدید لینے کے متعلق مضور کا نتویٰ :-

م بم جائز نبيس د <u> کھتے</u> ۔ مومن اليبي مشكلات مي

يلة بى نبيل الدنعا للفوداس كالكفل كراب

سید . آم کے فورس سند سے زادہ میثان

و قرم کے فرور میں سیدسب سے نیادہ مبتلاہ بیں ا

متبروا بوبرب مبركا والافقة يص بعركز نهين بولنا وخدالتعالى اس سے تقريه محالبه كابريبلا اجماع مقا يؤمسع كى دفات صحابه كااجاع خلطى يركبنين بوسكنا صلا صحاب كى زندگى آنحفرت صطالدعيدوسم كى صداقت كاعملى ثبوت كقار صحابه كي كمون كوديكوكا كخضرت صطال وطيدوسلم كى قوت قدسى كے كمال فيضان كا بداختياد اقرار كزايلةب صحابه كرام فالمدتعاك اوراس كريول كى داه بين ده جدرت وكعلايا كدانيس رمني النيم ويضواعنه كي أواذ أحمي معابد کوام کے مقابلہ میں توارلیل کو بیش کرتے بوئے مشرم أجاتى بے بواروں كى تعربين بين مبادى انجيل مين ايك يعي اليسا فعره نظر مرائع گاکه البول نے میری داہ میں جان دے دی صحاب في معرفيت ا ورسلوك كي تمام مدابي ط کرلئے تقے ٤ - گوما بشرمت كایچ لد آناد كرمغلبرانند بو محق بنقداه ان كوحالبت فرشتول كيسي موكئي تقى

۲- تشرك كى كئى تسمين بين - تشرك جلى اود شرك خفى تْركْخِي بِر ہے كہ انسان كسى شنے كى تعظيم، مجيت بانؤت اس طرح كرست صرح الدنسك کی کرنی جاہیئے 110 ۱- تحب انتباء درجه تك كسي كا وجود ضروري محها ماتاب تورهمعبود بوساتاب تهبادست يتهبيد ١- تشباديت كا ابتدائي درجه خداكي داه مي انتقلال اور شبات قدم ہے شهيدكامقام وه مقام سعجهال ده كوياالد تعالے کو دیکھتا الامشاہرہ کرتا ہے مسک بعض شيعول كاعقيده بصكدامات مين الخضر صلے استطیروسلم سے انعنل ہیں اس کی تردیدالد بتعن شيعول كالعض أئمه كي نسبت يرخيال ے کہ وہ مُنہ کے داستہ سے بیدا ہوئے تقے 44 فيعداام حسن كحاس فعل سعدامي نهين كد دہ خلافت سے امک ہوگئے

وفيول فيكما ب كرصال كاول كسى نركسى

4.5

بنی کے دل پرموما ہے

عوبو که **برکا**م بی الدتعائے کی عظمیت اور عِلال قابرك اس كامقعنود خاطر مور اليا شخص الدرتعالى كدوفتريس صديق كبلاتا صليب خطاكاد سے اس قابل ہے كرةورى ما دے۔ اوّل وہ لیسُوع برغالب آئی اور اس کومرده ساکردیا اور میراس کی احت برغالب آئی اور اس کو اینا پرستار بنایا MY متونيول كوبميشهموت كاخيال دامنكيروا ہے لیکن مواویوں کے تام سے جو اوگ گذے ين ده موه مجوب رهمين ا- آن کی کما بول کو پڑھ کرطبیعت خوش موساتی ہے۔ وہ صاوب حال ہیں صاحب قال نہیں مسا صوفيول عديث علماء استى كانبسياء بتي امسدائيل كوميح ماناب ہے۔ انگےموفی نے اس محدث کوج وعظ کرتا تھا كها . كه زكوة بهي د ما كرويجب جاليس ميثين وكون كوشناؤ وايك براب بعيمل كراياكره

صُونى كِنة بِي حسسنات الابوارسيشات المتربين مرضى ابني معرفت كر لها

سے إیجا بائے کا جس قدرکسی کی معرفت

٨- بهت سے امود کی مکمیل صحابہ کے الحقر پر ہوئی بودر حقيقت الخضيت صلح الدعليد وملم بى كى کامیابی ادر آپ کے دمت مبارک برسی کیل ٩- أبك صحابي صب في دوران بينك متمن كوتكوار ارى لىكىن دە تكوار ألىط كراسى آگى- انحسرت صل الدهليد والمهن الص فرايا كر جمع دوشهيد . آیک انگرد انخفرت صطافد طبید دسم کے صحاب اورسيح كرحوارلول كاسقابله كرتة بوئ لكعتا ہے کوشھابر میں ایمان کی وہ طاقت مقی کہ وہ الخفرت كم لف مردين وتياد موجات كق اليكن مسيح كداولول كى يدمالت يمنى كرخود انہیں میں سے ایک نے تمیں دویے لے کر کیٹوا دیا اور دوسرے بھاگ گھے۔ ایک فیساعف کورے بوکر لعنت کی - ایسے واراوں کو صحابہ کے ماتذكيا نسبت مات ا۲-١- مدة عده وه مع بواكرية تنيل بو مراس ي دوام ہو مَسْدَقَد معانسان این ایمان پر مُرلگانا ہے۔ مث قرشخص برامريس الدنقالط كومقدم كرس اوراس کے دین کی حمیت اور فرت میں الیا

آسلام پرطوفان آدہے ہیں لیکن میں یعیبین دکھتا موں کہ السر نقالے اسلام کو ان تمام عملوں سے بچلئے گا اور وہ اس طوفان میں اس کا بیڑا سلامتی سے کتارہ پر پہنچا دے گا طول امل

جَبِ انسان دنیا کی طرف جھکتا ہے توطول ال پیدا ہوم با آہے۔ طول امل سے ہی مسبول با پیدا ہوتی ہیں مشکل

> ک ماور ش

عادت بھی ایک بُت ہوتا ہے۔ بیرلوگ اس ربُت کی پکستش کردہے ہیں مسک

یرما کم جس میں ہم زندگی بسرکردہے ہیں۔ اس کے تعلق شراییت کا مقصدیہ ہے کہ جیسے مسافرکسی جگہ کی کرنے کی تبدی کے پڑھی ہوئی ہوگی اسی فقروہ نیادہ جماب دہ ہوگا ۔ مششل

ض

فنرورت

مردرت عوم کی ماں ہوتی ہے۔ برقسم کاعم صورت سے بیدا ہوتا ہے

ط

ماعوك

تمرن میسے موجود علیالسلام کے زمانہ کے متعلق ایک بیمی خبر دی گئی متی کداس زمانہ میں طاحون میں بیری خبر دی گئی متی کداس زمانہ میں طاحون کے دری بیری کا مسات مرحائیں گئے مسلم میں کے دولت کی کم جیال اپنے مقون کے دولت کی کمجیال اپنے مجانی کو دیں جب وہ مرکبا اور اس کا ساوا خاندان تباہ ہوگیا تو آخری شخص نے مرتے وقت ایک زمیندار کو کنجیال پیش کھیاس فائدان تباہ ہوگیا تو آخری شخص نے مرتے وقت ایک زمیندار کو کنجیال پیش کھیاس فرائل خواندار کو کنجیال بیش کھیاس فرائل والا کا تروه مال دائل خوان خواندار کو کرائل میں کھیاس فرائل دیا۔ بالا خروه مال دائل خوان خواندار کو الله الله میں کھیاس فرائل میں کھیاس فرائل دیا۔ بالا خروه مال دائل خوان خواندار کو دیا۔

ا۔ بِثَمَ طی ِطِیْ ہے ۔ <u>۱۳۳۰ – ۱۹۰</u> ۱۰۔ مُسَلَّا نُول کو انگریزی طب سے نفرت نہیں بنا ہیئے۔ بموجب مدیث انسان کو چا ہیئے کرمذید

ونادداه كابندولبست كرليتاب اسى قدداس المد بيتخص اس درجه يرميرا وشمن معلى بواب جيساكه عمروبن مبشام انخعزت صطال عليه وسلم كى عرت اورمبال كا دهمن كقا ام اس كى تفسير من اكب ذرو روحا نيت نهين ادرنه ظاہری علم کا کھوتھہ ہے يد معنوا محضرت مولوي عبدالكريم صاحب رمني المدحنه كى علالت كے دوران حضرت مسيح موعود علىالسلام في ببت دهامين كين . ان دعادُن میں صنور نے ایک شفاعت ہمی کی تعنی کریہ شخص میرا دومت ہے مصرت مولوى صاحب موصوت كيمتعلق حضور کے تعرانی کلمات :-لد بطرير مخلص اور قابل قدرا نسان عقر. الدتنالان بهارى تستى كهنان يهلي ای بتاویا تقا کہ اب مولوی صاحب ہم سے الک ہوں تھے سے 44 مولوى صاحب برتقريب اورسرطبسه يرياد أجات بي ال ك سبب لوكول كو فائده بوتا منا- وه بڑی زبدست تقریر کرنے والے الم. أن كي قلم بميشر منتي رمبتي متى مس<u>ام ٧٠٣٠ - ١٣٨٥</u> میلی ۵۔ اوسلسلہ کی مجبت میں باکل موتقہ مدالی ٧- يس في اس وقت مي ان كو ديمها مقاجب

وه نيم كاستقداس وقت بعيت بعي كرلى متى

عالمُ كے مغربکہ للے بندولست كرے۔ اس سے نباده شرلعيت مكمنهس ديتي عمادت ار المنال صالحدا ورعبادت مين ذوق وشوق خوا تعالیٰ کے فعنل اور تونیق پر ملتاہیے۔ انسان خداتعالى سے اس كى توفيق الانعنل كے وصط دعائين كرما دس IAN ۲- الدنها كي منعتيول على كاعمادات كوقبول ذمامًا 744 قرأن شراعي مي أخضرت صد الدعليدوسلم كا نام عبدالسراً باب مولوي جبيدالدمه وسروم في تحفد الهندنام كتاب لكسى- اندرمن نے اس كے جواب ميں بڑى گالیال دی اوراسلام پرافترامن کر دیے م<u>اس</u> متونى الوالغيرك مريره بدالحق نامى كالتكومضت 1410 و دُاكْرُ عِبدالكيم بيليالوي سقطع تعلق كرف ك منعلق معنوركا احلان ١- تين امدينيس دكهتا كهضا تغالي اليستخص كو اس دنیا میں بغیرمواخذہ کے جیوڈے کی مشک

ادلینگ هم المفلحون مینک ار تخزت مین مودد طیالسام کا مولوی صاحب کی قریر تشریب نے جاکر این اُنظاکر دُماناگنا صف بی

عبداللطييت

خصوت مواد کا مشادت امام صیل کی شہادت سے بڑھ کرہے ملا محتمان میں

ا . حَفَرت مِثْ ال رضى العد تعاطف خضى كمهات كَفَّ مُرُوه تها بَن مَ سَق في الله الله بهتر جائداً جول كرج مال خدمت دين كمد يق فق جود ده اس كا نهيس خداكا مال به مشا المد تفخرت حِثْ الله كو يس صفرت سليمان سيتشبيه ديثا بول - ان كرمجى عما دات كا برا اشوق مقا مدين

۔ اسلام کے لئے صفرت عثمان تک ہی ساری کاردوائیاں ختم ہوگئیں کپر قر خارجنگی متروع ہوگئی مثل

ا۔ فَذَا لِسَّا لِلْ كَامُ وَ سِے حذاب كَا مَلَّا لَا لَكُالُ انسان كے اپنے الحمال كى ايك حالت ہوتى ہے مسالک ہے۔ جب تک انسان بالکل خوا تعالی كا نہ ہوجائے

ا . حجب بل الساق بالسل خدا لعالى كا فرجوجات ده مجدنه مجومسٍ عدّاب اس دنیا میں پائلہے خسام لیکن ایجی بست اموران کے دل میں تھے پہنانچہ میں کھیے پہنانچہ میں میں بہت کے دل میں تھے پہنانچہ کی میں کا کہ مادای کے دل میں بہت کے میں انہیں جواب دیا گنا کہ مادای کی فرنس ہے کہ دہ بن باب ہوئے میں انہیں کے دہ بن باب ہوئے میں انہیں کے دہ کی قوام دایں آج سے کی قوام دایں آج سے میں نے میب گفتگوئیں آک کردیں اس کے بعد موت تک بجر تسلیم اور کچھ نہ ہوگا

PY6 - PYA

٨- أن كومير عدما كة نهايت ودجه كى محبت كقى

۹- توامحاب القفریں سے ہوگئے تھے مے۔
 ۱۰- آن کی مُرمعصومیت کے دنگ یں گذری تھی مے۔
 ۱۱- آن کے متعلق خاص الہام ہی تھا مسلمانوں کا

سید ۱۲. اُنی کا خاتمہ قابل رفک ہوا مت

وا۔ مرحوم ذوایا کرتے تھے کہ وہ تقریبا ور کام میری نندیک حوام ہے حب میں مصرت مسیح موحود کی سیائی کا ذکر نہ ہو

۱۸ . آن کی بڑی ہیری نے رؤیا دیکھا کہ موادی صاحب

کیتے ہیں کہ میں احمدی ہوگیا ہوں سٹ ہے۔ اد تھزت مولوی صاحب موجع کے متعلق شیخ فردا حمد صاحب کی دئیا کہ حولوی صاحب سجد میں کھڑے وحظ کرتے ہیں اور یہ آیت پڑھے

بي ادلتك على من من ريعم و

44. الدتعالى في اس كا ازاله كرويا ٢- تريث كو قران يرمقدم كرنا بيهي غلط ب-قرأن كا مرتبرليتيني مع اور مديث كاظنى. حديث قاضى قرآن نبيس بكد قرآن اس يرقامنى معاور حديث الى كى تشريح ب ال. تعولي كومرون ايك معولى قاب عجما بامعراج مِن أنحضرت صلى لدهليه وسلم كا اسى جساؤهمر كيسا تفعانا بددوفوعقا منفط بين بكر صحيح عقيد اید ہے کرمعراج کشفی رنگ میں ایک فورانی وجود الم مر برمقده كرعيشي اوراس كي مان مس شيطان سے یاک میں اور یاتی سب نعوذ بالد یاک نہیں يدايك مترك خلطي لمكدكفره الاأنحضرت صطالعلم ہولم کی سخت ہتک ہے م<u>۸۷ - ۳۲۲</u> ان غلطيول بين سے ايک جباد کی غلطی مبی YMM. ١- تعلم ايك طاقت سع اورطاقت سعمشماعت پيدا ہوتی۔ ا حقيلي علم رهم القران ) خشية الدكوبيدا كراب اورخدا تعالى فعلم كوتقوى سے والستركيا ب فلسفه سأنس اورملى مروج ك الخاتقوى اور فيكى شيطانيس m.m. ا مقمدین می بکت ب اس سے تعویٰ علی برا

ہے اپنےاس کے شری بھتی ہے

٣- الآل وقلت دنيا اليبى مخدت خفلت ميل يطى بوئى ہے کہ بغیرالیم الدشدید عذاب کے اننے والے KK. عرفان عرفان كامقام ايمان كے بعد ملتا ہے۔ انسان مدالتعابا كامشابره تجليات كي ذرايد اسي مالم میں کتا ہے مك ديني عقل اودسيصه وردنيوى عقل اورديني عقل تقویٰ سے تیز ہوتی ہے CYA لقيده بعقائد مسلمانول كے عقائد ميں چند ايک علطيال: ا- أر وفات مسيح كم متعلق خلعي يهلول في اس بي خللي كما أي مكروه اس خلطي بين مبي الواب ب رحمراب اس مللی کو میرے عقیدہ تسلیم کرنے کی وجرسةتين لاكدس زياده مسلمان فتنزعينا كاشكاد بوكمة -اس لف اب مجى جولوگ اس عقيبه كى كرزورى كفل جاف يريعي اس كنبي عيوالم تندوه وتمن اسلام ادراس كيلف اراسين WYA - MYK ج. أن إول في الما من الما مقابل كيا عد اس واسط برخطا يربي die د. حیات مسیح کے عقیدہ میں توحید کے مصنی فیٹمہ کو كدركرن والحايزاء ويود يقرال لف

آپ کو وہ جش اسلام دیا کہفیر قوم نامی ان کی تعرفيس كنى اوران كا كام عرّمت مصليتي بير. منسل الله تفزت مرس كسى في برجيا كرقبل از اسلام أب بلس فصدور تفريواب ديا كم فصد أوويي ب البنديه به المفكاف منا كر اب تعکانے سے میلتا ہے انسان کے اعمال کاعکس دومروں کے دل پر 449 يزتاب أتمال حسندكى ترفيق العدتعالي كم طرف سع بي ملتی ہے۔ سرقم کے شرک انسنی آ فاقی کا تكال غلوص ، لذبت اوراحسان كي سائق عبادت بك لاناير اختسياري بات نهيي عورث تورتول مين حيد عيب ببت سخت بن اوركترت سے میں شیخی کرنا اور تومیت پر فخرکرنا مالیان فيبت كى حاوت بعى خصوصاً عور أول مين بلبات يانىباتى 441-414 ا۔ تحست براہنے خاوندکی فرال برداری فرمن ہے۔ نى كريم صط الدهليدوسلم في فراياسي كراكونود كواس كا خاوندكي كريد ومعيرانيثول كا أنشاكر

داں سکے دے توعورت کو جاہئے کہ اپنے

ووتن بدر مجيس كدان يرظلم كيا كيا به كودكم

WHI.

ع وندكى فرمان بردادى كرسه

م- عمرين كيدادر تواس عطاكما معصص كوظسنى الاطبعي نبيريهنج سكنة rrr أن علوم كا جو قرآن شرايية كي نفادم بين واقعت ہونا ضروری ہے يرتعى منرودى سے كرطوم جديده سے تعى انہيں واقفيت بوايك جاعت اليي بوكه دونوعلوم ملهى كريكس المبكل مذمهى مثافره كرنے والے لوگ ایسے امور پیش کردیتے ہیں جن کا سائنس اور کو بود وطلع سے تعلق ہے اس لئے اس مدتک ان علوم میں واقفیت اوروخل کا ضرودت ہے مات بتم نے اپنے مدرسدیں مروج تعلیم کو اس لئے د کھا ہے کہ بیطوم شادم دین ہول تسمريم كے وال بو توجه سے موض كا على كيقيس اس كه باره مين صفود كا ارشاد ١-"يركي چيزنېي ميرى طبيعت الاسعانت نفرت كرتى ب بين تواسه السامجمتا بول بيي قے کے ساتھ بیادی کاعلاج کیا جاوے۔ اسل طراق دما ہے اس سے بہتراور کوئی راہ نہیں" 44-44

ایک در تبری درت عمرومی الدیمند آن می شریک اور ملیروسلم کے متعلق مشوده قتل بی اشریک اور

تن كے لئے مقرد ہوئے مقے انز ضا تعالی ف

طور پرلعض کے لئے دھائیں کیں اور وہ مرلفن اعمے ہوگئے۔ منك ه يموع كاللف من افتداري معوات كايته بنیں ملتا۔ اگر سم مان معی لیں تواس رنگ کے اقتدارى معيزات ليسوع كيمعيزات سي كهس براء بطاء كرييكي نبيول كي بائبل يس موجود مين 146 اد آمادیث مین صرت عیلی کی عمر ۱۲۰ یا ۱۲۵ قرار دی گئی ہے مسير ١٠ تصنبت عيسى عليات المجرروروكردعائين كيق تقے اس لئے نبس کہ وہ موت سے درتے تھے بلکواس اندلیشدسے کدالیانہ ہو ، ، ، ، كرمين ناكام دنيا سے المطول . آخر المدتعالے نے اُن کی دُعاوُں کوسٹ نا YKN. ۸ر تحقنوت عيلي كي زندگي بين ايسا فلند بريا بوا که کسی اور نبی کی زندگی میں وہ فشنر نہیں ہوا۔ MAI ۹۔ ہمارایہی ذربب سے کرعیسی بن باپ بیدا ہو عیسائی جوان کے بی باب مولے سے خدا نہاتے ہیں۔ اس کا دومری مجگر سجاب دے دیا۔ ان مثلهيشى عندالله كمثل أدم مكا ا - تیسائی تعلیم نا فعل ہے۔ یہ احکام بلود قانون مختص الزمان بنتے رجب وہ زمانہ گذر کیا تو دوسر نوگوں <u>مص</u>عب حال وه تعليم نروسي ص<u>له ۲۰ - ۳۲۰ – ۳</u>

مرد رکھی اس کے بہت سے معوّق رکھے ہیں عورتو ل كے تعوق يبائلك بين كرم د عب عورت كوطلاق دسے توكباكيا ہے كه ميركے علاوہ كي اور 88th دوعودتول كي مجلطه يرحضوركا ارشاد ملاك ٧- نتمانشا لك ككتب بين بي كي امت كوعولت كهاميانا ہے قران شروی میں نیک بندوں کی تشبیہ فرمون کی مورت سے اور عران کی بیوی سے وأجيل ميرمسيح كو دولبا اوراميت كو دلين قرار ضك دياس تے عدوید ہے ۔ بہدت سے لوگ اس وید سے بخر ہیں بھرسے زدیک ہوید دوسری عیدوں سے انفنل ہے۔ بہلا انسان اس عیدکو پیدا ہؤا۔ قرآن شرافیت کا خاتمهی اسی پر موا . ميسى علايستهم تخضرت ميئى في ايليا كي مقدم كا فيصله كردما که دوباره مرسه بروزی مرمراد بوتی ہے. 444 أتب في يحيى كو ايليا قرار ديا مه . تم حفرت ميني كراسان بر دُوع باصم نبين عيساليت مانتے۔ وال جم ہی کے ساتھ ہیں گر وہجم دہی ہے جودو سرے دسولوں کو دیا گیا مدہ ودماني طور يرمسيح كااثر بهت كم موا إل عباني

اور عن اس نظاره کوکعی دیکید ریا بول بوموت كا اسمليبي مذمب يرأف كوسه - اب وقت أمّا ب كديكهم فيدب اورام كيد ك لوكون كو اسلام کی طرف قرجه توگی اور وه اس مُرده پرستی کے خرب سے برادموکر تنیتی خرب اسلام کو اننی نجات کا زراید لقین کرس مح مسا عيسائيل كے جملے اسلام براس صدى بي بہت تیزی کے ساتے ہوئے ہیں عيسائيون كاسب سع بطع كرفتنداس كمك 440 40. ان كى اسلام دشمنى اس معتك بهدكد لغت كى كنابول من شرارتين كيماتي بين فقد اللغدلملي كى كتاب جوعيسائيول في الي بعد اس مي الحمدالله والصلوة لالدلكوديار وور أنخفرت صطال دعليه وسلم كانام بي نكال ديار الهار فيسايون يرايك سوال عيسائون كے نزدك جب شراعت قرراة قابل ممل بنيس قورست مناطم ر رومعاطرين اس قدم مشرايعت عظمل كرفيكي کما حاجت ربین یا سالی وفیرہ سے شادی کرنا الجياكس حكم كريفلات ب. قیسائیوں کے خداسے آو آدم ہی ا**یجاں!** کیونکہ

اُدم کے سامنے تو فرشتوں نے سجدہ کیا تھا۔ برخلاف اس کے میسائیو کی خداسٹ بطان کے

تبسائوں کے ان کناہ سے اک بونے کا کوئی طربی نہیں گن ہوں سے بچانے کے لئے وانہوں نيدايك اوربراگذه تجريز كياكه انسان كوخدا بناه مي اور ميراسه معاً ملعون معى قراد ديا Y00 - YON عَيْسائی مزمهب کو انسانی نطرت وورسے دھکے رتی ہے عیسائیت کے ذراید ببتسی مراخلانیاں ونیا میں کھیلی ہیں کفارہ کے عقیدہ کی رہیرہے گنا کی خطرناک زبرعیسائیت نے بھیلا ٹی ہے میس میسائیت کامقیادحیات سیج سے عب کو لے كروه اسلام برحمله أور مورسيدين اورسلانون کی ذرمت میسائیوں کا شکاد مودی ہے ما میسائیت کے استیعال کے لئے بھادے اس وه مقياد بي جو دومرول كونيس ديث كلي المام غيسائت لعنتي مذبب بيصروانسان كوخدا بناآب اکر میری واف سے اس مردہ پرستی کے دور كرفے كے للے كوئى تخريك ذہبى ہوتى تب يمي اس مذہب کی مالت الیبی ہوسکی مقی کہ بھے تحد بخود نمك كي طرح مميل حامة مداي ١٣٤ - ١٣٤ 9- أس مذهب كى بنماد محفل امك لعنتى لكرى بر ہے جس کو دیمک کھا چکی ہے ماسکا ١٠١٠ تي مندا نماك كي كائيدون اود نصرتون كوديك ريا بوں جو وہ اسلام كے لئے فا ہركردا ہے۔

1640 دے دیتاہے مهارى جماعت كاببت بوا تصدغرباه كاب تابم مين ديكهمتا بون كدأن مين معدق اور بمدودي ي اوروه اسلام كى صروريات سم كرحتى المقدوداس كے لئے نزج كرنے سے مولوی خلام دستگر تصودی مضود کے متعلق کم معتلمه سي كُفر كا فتوى لاما مقا ایک شخص تضرت مسیح موعود علیال ام کے والد ماجد کے پاس آیا۔ آپ نے اس کی نبین ديكوكركهاكه فرزاً كمرجه جادً- وه كرينج ہی فوراً مرکبیا غیب الدتعالی کا نام سے اوراس خیب مین بهشت ، دوزخ محشر اجساد اور وه المام امود جواليى مك بردة فيب من بير. شاملى ا فیبت سے مجور یہ بہت بری عادت سے ہوخصوصاعور تول میں یا ئی جاتی ہے 441-474 فيبت كرف والحدكى نسبت قرأن كرمس ب كروه اين مرده كائ كا كوشت كفامًا ب

بیچه بیچه بیرا ما مدای میسائی کی کرتے بین کہ ایشوع بیگناه کا۔

برگناه بونا کوئی فوئی کی بات نہیں بنوبی تواس میس بنوبی تواس میسائی کے ساتھ اعلی درج کے مساتھ بین کا مساتھ بین کا درخ نہیں ایسائی بین کا درخ نہیں ایسائی بین کا درخ نہیں بہنچا قرقیا مت کے دن ان لوگوں سے برسوال برسی کے مساتھ بین مساتھ کا درج کے کہ اور اس کے کھارہ پرایک نہیں ایسائی میں سوال بوگا کہ کہا تھے باد ۔ بلکسان سے بہن سوال بوگا کہ کہا تھے باد ۔ بلکسان سے بہن سوال بوگا کہ کہا کہ ایسائی کے مسات کا مسات کا مساتھ کے مسات کا مساتھ کے مساتھ کا مساتھ

غ

ا۔ بہت سی معادت فربا کے ہاتھ یں ہے انہیں وہ دولت کی ہے جو امیروں کے یاس نہیں۔ فریب آدی نظم ، تکبر ، خود لبندی دو مروں کو ایٹا دی انہائی ہے اور انگائی میں میں گار کی ایٹا دی ہوت سے انگائی میں میں گار کی وہ مراس سے پہلے مامودین ومرسلین کی جماعت میں سب سے پہلے فریاد داخل موتے ہیں مست میں میں میں میں ان ان الد تفائی غرباد کی جماعت کو ہرتسم کی ترقیا

يد اوراس مقام مي غيب سے باول المد ایک تورسالک کے قلب پر نازل موتاہے جو تقريرا ورتخريس بابرب تبتل اور تزكير نفس كائام فنافى المديء

جبتك يرمقام ماصل نبين بوتا يجنت نيين 41

> فندر ریجو"یا دری " فيج الوج

ية درمياني نمان مزارسل كافهان بع جوفرون ثلاث كم بعد كذا ب عب كوشيطاني زاندى كبقة بي يحين قدر خابيال ادرنسن وفورييلا ہے اس نمانہ میں ہی ہیاہے۔

قادماك قادیان دمشق سے عین مشرق میں ہے معال

ما حب قبر کے داسط دھائے مغفرت کرنی

تضبت خامر إتى بالدك مزادي قرك مرإ ف ایک نغم لکسی ہوئی ہے جسنور نے اس كے نقل كرف كا ادشاد فرايا

تَيْرِير بِيْسِعِنه كَلْمُسنُون دعا تروكتبدكعنا شرايت ين منع نهين سه.

فاتحواني

فَأَكْرِيزُانَى كَاذَكُونَهُ مِدِيثُ مِن إلى مِنْ قُرَّالًا فِي فِي میں ندمننت میں نداس طراتی سے دعاہے ماکامی توح الغيب

سيرعبدالقادرجيلانى كاكتاب فتوع الغيب برى عمده كتاب ہے۔ برعات سے يك ب

فربدإلدين

فتبنخ فربدالدين عطار رحمته العدعليه اورأيك نقركا واتعه

آنسان کی فعارت میں درامیل بدی نہیں لیکن بدامتهالی اسے رُا بن وبتی ہے

بناد في فقيرول كي باتول يريقين كراينا الماد منتك اورايان سے خارى بونا ہے

فناء الم اس سالت سعم ادب كرطالب تق خكق اور ارادت اورفنس سے بھی باہر موبواد اورادادت اللی مس بکی کھویا جادے صماح آس حالت بين اس كوايك روحاني موت پش أتى ہے يو بقاء كومسترم ہے ٥- يهمقام عبوديت وفناداتم خايت مبيرا ولياد

مفيدم وكا عجيب موثر نفاره موكا بو زندگي مي المدجاعت محق مرف کے بعد مجی ایک جافت ہی نظرائے کی د- بیرتجویز میں نے المدتعالیٰ کے امراور وحی 491 482 کے آس سے مون خبش ہوں گے اورمنا فقول کا 1900 نفاق ظامر مبوحات گا. ۵- قبرسنان مین روشیان تعتیم کرما اس سوال ہیر کہ میت کو دنن کرنے کے بعد قرستا میں جوروشیاں تفتسیم کی جاتی ہیں ، کمیا حکم ہے . فرمایا اكرنيت مساكين كوصدقه دين كى بو توبيمسده بات ہے اور اگر صرف رسم کے طور پر بیر کام کیا مالىرة مائزينس ا - تَرَّان شراف كَي تعليم كاخلاصه مغر ك طور يريي بتاماسي كدخدا نغاسظ كي محيعت اس قدراستياه ar. كريد كم ماسوى الدحل جاوس قرآن شرلین کے افوار وبرکات اور تا شرات بميشه ندغره اورتازه بنازه بس حينانجرمي اس وقت اس تبوت کے مض میا گیا موں ملالا قران ایک نابیداکنارسمندرسید اینضفائق و معارف کے لحاظ سے اور اپنی فصاحت وبلافت کے رکھ میں ۔ اس کی طرز بشری طرزوں سے الك اورمساز ب -اس مين باوجرد اعلى درجرى بلنديروازى كمفنوه وتفائش بالكلنبين بير

مك اس بیں بہت سے فرائدیں اس مع عبرت مونى ب ادر مركتيه كواميت کی اُریخ ہوتی ہے فرسستان ا- تَرْسَمَان مِن الكروحانيت موتى ہے مئلا ١٠ قبرستان ين جانے كى ابتداءً أنحفرت صلاحد طيروسلم نے مثالفت کی تغی جب بمث پرستی كانود مقار أخ بي اجازت ديدي مهم مسلمار کے بہلومیں دفن ہونا ہمی ایک نعمت ہے محنرت فمرن حفرت عائش سے کہلا بھیجا کہ المفرت صطالده اليدوسلم كربيلوس جومكيفالي ب النبي وى جلف يحضرت ها تُشررضى الدونمان اشارسے کام لے کروہ جگدان کو دے دی تو فرايا ما بقى لى هدم بعد خلك قرستان كم الفرزمن كاش كرف كم معلق مصنور کی خواہش۔ فرایا الف " بين بيا بهنا بول كرجامت كے لئے ليك زين الاش كى جاوم جو قبرستان مور يادگار مور عبر كامقامهم ب میں ماہتا ہوں کہ ہاغ کے قریب ہو ملاک ج- بودوست میں اور پارساطیع میں ان کی قبری ديمه كرول زم بوا ب- اللهاس قرستان یں جارا ہردوست بوفوت ہو۔ اس کی قبرمو۔ بامروا لا صندوق مي دفن كرك بها ن لا با مادے - اس جافت کھمینت مجموعی دیکمنا

نسنل اور قرآن مجید کے کال کا پتداکت ب ماس ميم قرآن كا مرتب لقيني اور صديث كاظلني سهد -قران قاضى صديث ہے ۔ مديث اس كى قرآن مجھنے کے واسطے مدریث منروری ہے مالے الها . قرآن شراي مي يواحكام اللي نازل موث. انخفرت صط الدهليد وسلم في اس كوهملي دنگ ين كيك دكها دما هار قرآن شربين من اول سه آخرتك اوامروفاي الداسكام اللي كي تفصيل موتؤوسي اوركئي سُو شاخیں مختلف تسم کے احکام کی بیان کی بي تَنِينَ إِلَوْلِ مِرْعِيسًا فَي مَازَكِرِتِّهِ مِن وه تمام سيانيا اکل طور پر قران مجید میں موبور میں . قران نوانی پر اُجرت ومنان میں ما فظمقرر کرکے اور اس کی تنخواہ الميرالينا درست نهين - اگر معن نيك ميتى ادرخداترسی سے اس کی خدمت کر دی جا و آومائز<u>ے</u> فضاء وقدر عمادات میں بوقصور رہ ماتے ہیں اُن کا الالدقعنادو قدرك مصائب سے موجاتا ہارہے مخالف فلم کے ساتھ اعتراص کرتے

لطف يدب كذفا مرتو الميدل ك لل ب الدباطن برامك كوميراب كرف والاب ٨- ين ف كنى باراشنباد دياسي كدكر ألي الي سيائى پیش کردج مم قرآن شریف سے مذکال سکیں مكلك ه- تران من تكرار موني يراعتراص كالجواب كرن كراد ايك بات كوما فظهم محفوظ كردتي ہے مُدمانی تعلق میں مجی کراد کی حاجت ہے بدون تكوار وه روحاني بموند ا وردست ترت مم نہس دہتا تران شراف میں ضدا تعالیٰ کے نام کے مات كوئى صفيت معنول كے صيغه ميں نہيں آئی صنط . قراًن سرليف مي حس قدر بار القوى كا ذكر كياب اتنا ذكراوركسى امركانيس كيا منا تران مجيد خاتم الكتب ہے اس ميں اب ايك شعشه مانقطه كالحمي مبيثي كالنواكش نهين إن كريم كى تعليم اليى كا ول ب كدكونى نظير اس کی پیش نہیں کرسکتا 1000 قرآن كرم كي علل ادلعد علمت فاعلى بصورى ا مادى ادر فاعلى كابيان ملنا اس کی علت ما ٹی کے تصور سے ایسی لڈت اورسردر أمّاس كه الفاظ مين يم اس كوبيان

نہیں کرسکتے۔ اس سے خدا نعالیٰ کے خاص

الخضرت صلالدعليه وكلم كى نبوت كے تبوت كے الفان كويمش كمة ب توجارا ال سع اجتباد كرتا كيول برام بوگها 446 ٧۔ يركن ميں اگرچ عوف مبدل ہيں گرا تحضوت على العد عليدوسلم ا ودصجابه ال سيستدليت دب مهيله المد الكثراكا برف تخوليت معنوى مراد في ب بغادى نے ہی ہی کباہے بَعَن الل كشف ٱنحنيت صيالدهيدوسم سه براه داست اليبي احاديث ممنية بس جو دومرول كومعلوم نبس بوتس يا موتوده احاديث كي تعدل 444 كيتين تآم ال كشوت كے كشف مبيح موعود كى آمد كے متسنق چدھویں صدی سے آھے نہیں جاتے مصر متينيكو املكشميي كاشبربولتة بيرامشير عبرانی زبان میں ملک شام کا نام ہے اور لائمینی تسیح کی قبراور ان کے بعض دیستوں کی تبریں کیی اس جگریس تبردلول کی دس تباه شده قومی می ببال بىآبادىقىن كشميرلول كرمم ورواج يهود إول سعطة بي

ہیں۔ بہاداہی فرمق ہے کہ قلم کے ساتھ ان کو متسیح کے وقت جنگ نہ ہوگی بلکہ وہ قلم سے کام لے گا قرى تواتر اور تاريخ كمعى نهين چيورى جاسكتى 7-0 ا - قوم كا ابتلاد مال كه ابتلاسه كم بنيس - اس ابتلام من سيدسب عدنياده مبتلا بن مللا سرر نین نهایت افسوس اور درد ول سے بدیات كبتابون كه قوم في ميري مغالفت مين مرض علدی کی بلکربہت ہی ہے دردی بھی کی مسل ا . قرم کی خلطیوں میں سے ایک جہاد کی خلطی میں ه . جب كوئى قوم تباه مون كوآتى ب تو يبيداس مين جبالت بيدا بوتى ب دين كومعول م ہں۔اس کے بعدیہ بلا آتی ہے کہ اس قوم میں تقويانهين دبهتا اورنسق وفجور اورسرتسم کی مدکر داری سشروع بومیاتی ہے اور آخر رتعالیٰ کا عفد اس قوم کو ہواک کر دیا ہے ص<del>اب سے اس</del> قيامت كه برحق بربنه كاثبوت انساق ايناجيم يي اس كونشرنيش برب دیست سے بدی ہیں۔ پرالیان لائے کیلئے عجود کہ ہے کیونکہ مِزَّن میں میں میشرونسٹر ہو صکال 

ان میں مبتلا ہوتا ہے اور مجمتا ہی بنیں کہ دہ PEP - PEP مناه کتا ہے ٢- المدتعالي برطني بهت بالكناه ب الى كناه ال سے پیدا ہوتے ہیں ٤- الكرانسان الدنعالي كوفقيتي دازق يقين كرب و توبرچدی بددیانتی الدفریب سے لوگوں کا عل کیوں نادے۔ ا - لَذَبت كالفظ بومفهوم النا الديكمتاب ده جمانى لننت كمفهوم عصر سزارول دوج نياده لدماني لنت ين بكتاب الدتعال كى مجبت من جولنت ملتى ب اس کی مثال اور تموید کوئی پیش نہیں کیا ماسکا ۳- خَيَالْسَاكِ كَي مَمِيتِ كَي لدّبت سادى لذلّول عيد كرتازوس أنب الا بہشت کی لذات نرمرت جم کے نے ہوگی

بلکہ روج کے فقیمی لفت مجنش مول گیدوفوں

سب سے ہے کو الدینا لی کے دیداد کی لات

لذتي اس بي اكتفى مول كي

لغت مجي نيان عربي كي كليدي

بركي

م مهلی کناوں میں ہی اس کا ذکر سے کرخانہ کعبد انوار وبركات كى تخلى گاه ہے 41 بنى كا ألكاد موجب كفر مومات ولى كا انكار مجى سلب ايمان كاموجب موجا ماسي اورآخ كفرتك نوبت بيني جاتى ب بتجون كوكهانيال مشسكنا كمثاه ببين أنحفوت كمااله ملیدوالم بھی کھی کوئی مذاق کی بات فرایا کے 1100 ا- محتاه ایک خطرناک زمرے مسلام سالا ۲۵۲۲ - ۱ ٢- جراول منيو عص شروع بوتا ي اور يوكيو بوجالا ب الدانجام كار كفرتك ببنجا ديناسي TAN ٣- كنامون سے بحف كى توقيق المدتعالي برلجدے طود ہے ایمان لانے سے ل سکتی ہے معرفت الدلهيرت بي گناه سور نطرت بيدا كرتى ب الم - انسال گناه کسی اور موقعد پرکناسید اور پکوا كسى اودموقدني مباملي ه - تعن گناه ایسه بادیک موتے بین که انسان

اس كه آن سے يہلے عدل اور داستى كا اجراء پونے مگتاہے ا- آس اصل کر کمعبی فی تصدینین دینا جا ہے کہ جب کسی سے گفتگوم و تو وہ ہمیشہ امسول میں محدوديج توفى كےمعنى كےمتعلق بعداد ميں ايك بوامن بوا تقا ـ بالآخريي فيصله بواكه جبال الدلغائي فاعل موا ودمفعول برعلم مووال سوائ ماسف کے اور کوئی معنی بنیس آتے ار آس زمان بین مسلانوں کے ساتھ بحث میاحثہ فعنول بي كيونكر جن حدمينون اور رواميون اور عقائد کی بناء یہ وہ مم سے مباحثہ کرنا جا ہتے میں ان کے بارے میں خود اُن کے اپنے درمیان باے Mel. براے اختلات موجود میں مبابله ار تمبابله وهمن برند كرف كالبك اعلى درجه كالهملية ۲۔ بیراک آخری فیصلہ ہوتا ہے ص ٢٩٩١ م المحفرت ميلي الدعليدوسم في نصاري كومبابله ٣- تين جو مار بارتاكد كرتا جول كرخدا تفالك كي المسلح واسطح طلب كيامقا مران بين سے كسى كو جِزُات منر مو بي الم - المعلى عيسائيول كے داول يرحق كا رعب طاری ہے اور امید بہس کہ کوئی بشب میابلہ کے میدان میں آوے اگر کوئی آ شے گا قرسمی

وگول کی تمن قسمیں یخواص ، اوسط عوام ۔ فواص تو دہریہ ہیں۔ اوسط درجہ کے لوگ فواص كے تاليع بيں عوام مثل وحشيوں كے بيں مطال 414

ا۔ نچو مال مندمت دین کے لئے وقف ہو دہ خدا كا مال مع انسان كانهين ليكن جومال اين اغراض نفنسانی اور دنیوی کوطموظ دکھ کرجیتے کیا جاتا ہے وہ داغ لگانے کے لئے ہے حس سے أخراس كو داخ دما حائے كا r- اگرتم جا بعق بوكه تنبادا مال عبددے واسط ملاكت ادر مقوكر كا ماعث شرمو تواسع دين كي اشاعت اور خدرت بن فرع کے لئے وقف کردو اگرننادے مال میں دین کا صد ہے تواس بری کا تدارک ہو جائے گا جراس مال کی وجہ سے بیدا ہوئی ہولینی جربدی اداد کرتی ہے راه میں فری کرو یہ خدا تعالیٰ کے مکم سے سے

ماتمورج وكدحدل اور راستى فاتاب اس كش

خدا تعالیٰ نے مجے کھڑاکیا ہے 170 صاسل ۸- تمام صوفیول اور اکابر امت کا بھی فرہب ہے کہ کا ول متبع مونا ہی بنس جب مک بروزی ونك مين أنحضرت صليا لدعليد وسلم كم كالات كواين اندرندركمتا بو تمك ان كافيرات كوبواً فعنرت صلط لدعليه وملم كى كافل اتباع سے ملتى بين محدود كنبس كرسكتا بلكدابيساخيال كرتا كغرسمجستنا بهول ا - ا آنحفرت صلى لدعليدوسلم كا سب سے برامقام ببرتفا كهآب يحبوب البي تق ال تفنيت مسك الدعليه وسلم كى كائل اتباع انسان كومحبوب البيك مقام تكريبنيا ديتى ب ما توتتخص يدكبتاب كمآ لخضرت صطالدعليدكم کی اتباع کے بغیر خات موسکتی ہے وہ عبوال ملك الا- ألدتعالى في كيدياس لكا دى تىتى كەلۇك مسلان بول ١١٠ من منب الرصف كي قوت مينام واست بازول اور مامورول سے بڑھ کرمنی صت ها- التخفیت صلالدهلیدوسم کی قرت قدسی سے میج والدو مربوت کے کرایا ہے مالکا السلقالى في مجري يى فابركيا ب كرانست صف الدهليدوسلم جو قبريس سك كف وه ايك ياك دانہ کی طرح دیکھ کھے جس کوبیت سے نوشے م ي براصلها ثابت و فرعها ني السهاء

يقين ب كرالدتها ليمين امك يوى كامياني أنحضرت صلحا بدعليه وسلم كاستسله قيامت تك ہے اس لئے اس میں تیامت تک ہی مجدد دین أتديس ك ال ين كيا برع ب كدمير 114. لعدميمي كوئى محدد أحاث محكو صيادالدعليه وآلدوسم ا - أتخفرت مط لدعليه وللم كانام قاسم بعى ب اود الداسم قاسم كامتر ٧- المخعزت صال الدهليد وسلم كى انباع ك بغيركو ئى أنسان دوماني ننين اودفعنل ماصل نبس كر MYA - KYY أتخفزت صال مطليه وسلم كاكسى كم إلا سيتل مركيا مبانا ايك بشا بهادى معجزه اور قراك شراي کی صداقت کا ثبوت ہے مینی کتابول میں بدید شکوئی درج مقی کر نبی تخالزان کسی کے انتہات ملل مردوگا ملا آپ نے کومیسی مبکہ میں الابھرعوبوں مسیی وحشیانه زندگی رکھنے والی قرمیں وہ ترتی کی جس كى نظرونيا كى تاريخ پيش نهس كرسكتي يايا أنخصرت صلح الدعليه وسلم كى اتباع كى كا ثيرات اوراس كے شرات باتى بين جواب كى زغر كى كا النبي فيرمنات ادربركات كي ثبوت كے لئے

قدسی اورنزکیدننس کی طاقت کا ہے ملات ١٧٠ تير آنحفرت صلط لدعليد دسلم كي قوت قرسيك نیتجه ہے کہ آپ نے الیبی اعلیٰ درجر کی جاعث تباری میراد مولی ہے کہ الیسی جاعت آدم سے لے کہ آخرتک کسی کونیس ملی الهام بتومعيستنين اورمشكاوت بهادي مسدومولي أتضرت صيط للمطبه وسم كى داه مين آئين اس كى نظيرانسياطيم اسلام كصدسدي كسى ك لق ىنىي يائى**ء**تى ولاي 16 المخضرت صط الدهيدوكم خاتم النبييين بي اور قران شراعي خاتم الكتب Tar. ۲۷. تمرسل الدكينة سيانسان دبرينبي بوام<u>دام</u> ٢٠. أتخضرت صطائد طيه وسلم كى بعشت ايك مظيم الثا مرست کی بناء پھتی ۔ اگر آپ نداتے توشایر نوخ كى طرح إك طوفان أكرد مناكر بلاك كرديتا 294 ٧١٠ مضرت ماكشر ف ايك دات المنفرت مطالعه عليدوملم كوقبرستان مي بايا- آب نهايت الحاج كرماتة مناجات كردم كظ كدار ميرك فدامیری روح مهی جان میری برون ر ميريدبال بالنف تخصيره كيا جبكراب كويداوازاكن المبود اكملت لكنيكم ٢٩٠ المخضرت صداسميدوسم كاضدمت مي ايك مرده کی بابت کہاگیا کہ اسے زندہ کر دیں۔ من ون كردو سلا

184 كاسيامسداق بير ١١- أب مامع كالات كقد الدلما لي في آب كي وه تائيد كي في نظيردنيا من نهيل ملتى منال ۱۸- تمام گذرشته نبیول اور ولیول مین جس قدرخرسا ادرصفات اور کمال تقد وہ سب کے سب الخفزت صدالدهليدوسلم كوديث محق بسبك بدایتون کا اقتداء کرکے آپ ماسے تمام کالات 19- تیراندمب ب کدانخفرت صطالدهلیدوسلم ندا إدهر أدهر جانا بداياني يس يلاا ب-Y. 7 ۲۰ مجه ایک بزنگ کی بات بہت ہی بیادی لگتی بے کہ اگر دنیا میں کسی کی زندگی کا بین قابل بن و الخضرت صعادرمليدوسم كى نفر كى تاكل قائل مكنا ١١. آمود دسالت بهن قدر كاميا بي أنخفرت صلے الدعليه وسلم كو جوئى كسى اور كولبس جوئى . اس مين كوئى دومرااب كاشركي تبين السر لقالى ف آب كو السيى حالت يسميعوث فرايا جكدابل كتب الدخيراب كتاب سب مكرا يك تق اور پیرالید وقت دنیا سے دخصت موث يداً وازكسي اورنيي اوررسول كونبيس أتي-¥94-494-444

١٥٠ أنحضوك صط الدعليه وملم كانمون اعلى درم كى قرت

خلوكياسي كداسلام كالعي سخنت مبتك كربيث انبول ني گوادا كرلى اورة نحفرست مسلط لدهليروكم كوجوخاتم الانبسياء اودتمام بميول سے افعنل الداكمل تقيمعاذ الدناقس ني تغييرايا ا تيه بهادس مخالف فطرتا ما فق بين كر بهادس غلط مقائد کا استبصال اس فرقہ کے ذرایع مردگا اس کے فطرتا وہ ہمادے دخمن ہیں ممام تجب خدا تعالیٰ کے وحدول پر نظر کاموں تو نجع بدسب مخالفتين بيرحيقت نظراتي بين صلك الار تخالف طبحول كيفيعيله كي أكبان داه ي بيني كدوه خداتنانى كى طرف سعدايسا الهام الله أي كون كورتغص بلاك موجلت كا NWN-NWW ار توسندوميسائي بهادسه آقا آنحفرت صطالب عليدوسلم كوگاليال نكالمنة بس ان كى محفلول بس

ببیشنا اوراُن کے ساتھ دوستی کرنا اور ان کے

گرول مین جانامعصیت مین واخل ہے۔ ملکا

۱. آس مررسد کی بناد سے غرص پر منی که دمنی خدمت

کے لئے لوگ تیاد ہوں منے <u>کا تا ۲۸۳.</u>

یہ مدرمداشا مئٹ اسلام کا ذرلید سنے اودائل سے نفرگی وقف کرنے والے بھیس جو دنیک مقاصد

كوميور كرمندمت دين كواخشياد كرس اور وه

ارمولوى فتشين بطانوى كمتنعق حضور افدس كى رؤيا 💎 ديجو "رؤيا" -ایک زماندیں وہ براری توتیاں جیاڈ کر آگے دکھتا تھا اور محثوکراهٔ پڑا ٹواب جانرا متنا ۳- پرایین کا درہ ہے اس نے بغیرکسی کی توبیک تودیخود محدحيات . نماب مجدوصات کی بما لی کے تعلق البامی اطلاع صالے محدصادق تحضرت مفتى محذصادق مساحب مصرت مولوى عبدالکرم صاحب کے واسط دعا کرتے تھے کہ خود گی ين أب كوالمام مؤا" بلاقل بي جندسه اي مولوى محد على صاحب كام يصنوركى طرف المهاد توشنودى (مدسمیں سے) ایسے لوگ پیدا کول جیسے تولوی فوطلی صاحب کام کر دہیے ہیں مشکلا مخالف مخالفت . بتاری مخالفت کے لئے برطرے سعی کی جاتی ہے۔ اگرمیری طرف سے کوئی کتاب اسلام رہایا میں شائع ہو تو یہ لوگ میری مخالفت کے لئے بایال معی مالینیس کے رید میری مفالفت نہیں منانعالی سے جنگ ہے TA بچر لوگ میری مخالفت کرتے ہیں اُن کا اور جارا فيعلدالدتعالي كرساعة سے مالع ا ٣- تيريد مغالغول في ميري مخالفت بي بهانتك

مصليكي قرأن شربيف كايشه كربينا فأنابت ہجکل کے طرز مناظرات میں بکے بول علم جدیدہ سيريمي واقتث بول معن کہیں 777 ٧- ترويرتعليم كواس لفرساكة وكعلب كريدعوم خادم جب مض الموت كا وقت أجاوے تروه دماكا 14: 141/ وقت ننس بوما الم. بوني بارى مرسى اتعيان بى اخلام اور محبت پائی جاتی ہے امريم سلام حضرت مريم جب بهادمويمي قوالبول في كقوا نزمب كبجى مرمبزنهين بوسكتاجب كك كداس سے ملنا جا ہا ہواس وقت بمندوستان میں مقا جنائيران كه تالوت كوسندوستان مي بهنيايا کی دومانیت کا بروزنه بو ۲- بخس خربب کا عادم دن قصول پرہے وہ مردہ محما رمقوما سے مل كربيت خوش بوئيں اور اس کوبمکت دی میران کے فوت ہونے پر تقوا خربب سے سیا مزمب وہ سےجس میں خدا <u>%</u> نے ان کاجنازہ پڑھا اب مجى بولتاست مكك مزامير كي متعلق مصنور كا ارشاد م مرده يراسقا كم كن برصت بي بمنت الدحديث سے اس کا کوئی ٹھوت نہیں بل سکن ما ۱۲ ام - ۱۲ مل " بعن ف قرآن شريب ك نفظ ابوا لمديث كر مزامیرسے تعیرکیا ہے گرمیرا خرمب یہ ہے کہ مردہ کے لئے فاتح خوانی کی بھی اصل شراعیت میں مرايك فنخص كعمقام ادرمل كوديكمناجا مي كوئى نهين منه قرآن مين ندستنت مين مدمديث مين جدہ بازی انسان کو بھاک کردیتی ہے صفتا MYM متضوركي طرف سے اس سوال كاجماب كركيا انسان مسجرها فدخدا مع جرس فيمد بمام معالق و كسى مرده معنين باسكتاب فرمايا صونى تركيت جي كهانسان مرنيسك بعدفيين ياة معادث کا ہے ان کاعقیدہ ہے کرقبودسے استفاضہ مرسکتا ۲۰ تسیروں کے داسط حکم ہے کہ تقویٰ کے واسط بنائی میائیں ہے۔لیکن یادرہے کہ بہ بعالی شکرک نرموجیا مسحدوں کی زمینت عمارتوں کے ساتھ نہیں ملکان كرعام طوزيرد كميعامياتا ب نازول ساتقب جرافلام ساته نمازي عقيب مبت كحص من مدة خيرات اوردها كرنا ترقابت

س. آلدتها لي اب ان وكون كومسلمان ننهن جانيا ببتك كه وه فلط عقا مُدكو عيد وأكرراه راست يرشر أجادين الم. يَه وَكُ مَنْ لِيك فاب الانكي إغ ك جو كلة ان کے دل نایاک بیں تبوت بيب إمراشي خاندان سيمنتقل بوحكى تركيريه نامكن سيه كمسيح ددياله اس فاغل مسحمو كود حليلها ا- اس وقت مسيح كم أف كى كيول مرورت ب ۲- کیں کہتا ہوں کہتم اور عتبادے سب معاون ال كردهائين كروكهمسيع أسمان مصافرا وس یں یقننا کہتا ہوں کہ اگرسادی عمر کریں ماریتے ربو ادرائین دهائیں کرتے کرتے ناک می رکھنے جادی تب مجی وہ آسان سے بنس آئے گا كيونكم آف والاتواجكا تمسيح كى خدائى يد ند مارف ك عشاددتما كى نے مجے مسیح موعود بنا دیا۔ تا انخفیات مسلے الد عليه وسلم كيعلوشان ظاهرجو ام تي خلوت كوله ندكرة القا محر العدتما في ف این مصالح سے فود مجد بایرتکالا MAL - NO تبريدا في وومنعدين مسلافول ك

س روح القديس ومس تسيطان براکش کی دونسیں ہیں۔ ایک مس روح القدی سے ادرایک مس شیطان سے دمتام نیک اور راستیاز لوگوں کی اولادمس روح القدس سے مرتی ہے اور جواواد بدی کا نتیجہ ہوتی ہے وہ مس شیطان سے ہوتی ہے 444 ٢- تو اولادمس شيطان مصيرو وه ولدا لحوام كمهاتى ي ادرومس مدح القدس سے بو وہ والمال ہوتی ہے YA الم تمام البسياد مس روح القدس سے بيدا ہوئے ٧٠ - كسى شي كومس شيطان منين بحا بلكه العدتمالي کے داستیادا ورصادق بندوں میں سے معیکسی كومس شيطان بنبس بوتا ه- يهودى مريم عليهاالسلام كومعاذا لدولانيداود مد مسيح كونعوذ بالمدولدالنا كيق تق اس لقالمد لقائی نے اس الزام سے ان کی دیت کی اور مرم کانام صدیقہ رکھا اورمسنرت مسیح کے لئے کہا كدوه مس شيطان سے ياك ب مديم ١٩٢٠ ا- اس وقت مسلان اسلمنا میں تو داخل میں گر امناكى دل يس نبين اوريداس وقت عماي جب امک فورسائق ہو 444 مسلمانون فرأن كرم يرتدر جيد ديا ودان

كى عملى حالت خراب ميوكش

ملت

ورا إدهرا وعربوا بيالياني مميتا بون. میراعقیده بهی ہے کہ جراس کو ذرہ بھی معور على دوجهنى ب "أتحضرت صلحا للدهليه وسلم كى انتاع كے بغير كوئى انسان روماني فيفن ماصل منبس كرسكنا تیں نے اپن محربروں کے ذرابعہ اورے طور ہر اس طراق کو پیش کیا ہے جواسلام کو کامیاب اور دومس خابس پر فالب كرفي والاس منك 11- مسيح موفود ا ور فهدى كا كام يبي سے كه وه الماشيول كرمنسله كوبندكرك كا اورقلم ادعا الد ترج سے اسلام کا بول بالا کے سے اسلام 19- تميد ان كاغرض مرف اسلام كالتجديد ا ود تا شدینے ٢٠- تين اس مقصدكو ليكرآيا بول كديواسلام كى عظمت وشوكت كابربهو 104 الا- تمری تاشد من لاکعول نشان ظاہر ہوئے ا در لاکھول گواہ ہیں المار تہرے آنے کی دوغرضیں ہیں امک سمکہ ادمان باطله کے حملوں سے اسلام کو بچاول اوداسلام کے پرزور دائل اورصدا تتوں کے شوت بیش کروں علاوہ علمی دلائل کے الواد اور مكات سادى معى بيش كودل دوسرا به که نام کے مسلمانوں میں وہ کیفیت پردا کی جاتے

كفيدكه اصل تقوى اورطبارت يرقائم مو جائیں اورعیسا میوں کے لئے کسرسلین ہو الالن كامصنوى خدا نظرية أوب مكا ١- تيري مخالفت فدا تعالى مع جنگ ب ما مسيع موعود كو مانناكيول منروري ب سم كوسب كمي أنضرت صلى الدعليد وسلم ك فىلعدسے السے اور تمام معرفت وہیں سے مامل ہوئی ہے الكركوئي بهاسي توكم اذكم بهالميس دوز بهادت پاس رہے اور نشان دیکھ نے مس<u>اوا - ۲۲۵</u> مين اس كو كفر سميها بول كدكو في مستقل نبي ہونے کا دعویٰ کریے 1970 مهانس دوكام بي اول يدكه اعتقاد على العر كه برخلات موغلطيال يُرْكَنَّي بين وه نكالي - مباوي - ووم يه كه لوگول كي هني حالتي درمت - كاجائين الاصحابر كهمطال ان كوتفوى اور المهادت حاصل بوجائے 11- تمسيح موفود كا الكاركس معنى بين كفريع ص<u>ا</u> ال تمدوالك في في في كعاب كرجب مسيح أتركا توطاء اس کا مقابلہ اور تکذیب کری سے موال ١١٠ امرتسرس حضور كابكس إكف عصيما في كريف كا واقعدا ورلوكون كا اختراض كرنا بجن صنورف بناما كرميه عائن بازوكى بلرى فوفى بوئى ب ت مشکریشمنده بوئے میں قرآن کرم اور المحنوت صلی الدمبروسلم کی ہروی

اام - أتن سوال كاجواب كرمييح كني مول ك . فرمايا. صنا مييج موعود جو آف والائقا وه صرف أيك بي دى گئى ہے اس بُت كو يا بق ياش كيا جاوے اس مسيح مودور الدنعالي كے عالب بونے والے نام کا برتوہے صوفیوں نے بھی کھی ہے کہ أف والأمين جميشه نتح المدعى ماسيم الا برے بعرے باغ کی طرح وائل کا مجوجہ و اکتفاردیا ہے ₩. مشعل اس- بهآرى كتب كوكم ازكم فيك وفعة بيعنا فرورى کفتا ہوں مبیداکرہلی کتابوں پردکھتا ہوں صلال ہے۔ نبلیغ اسلام کے لئے معنودکی ایک البی کتاب تستيف كرنے كي واہن جس مي اسلام كي تيقت ممل دری بوگیا وه اسلام کی لود کا تصویر بویس میں اسلام کی خربرال دکھائی ما ویں اوراس کی تعلیم کے سادے پہلوڈں مرمجث کے علاوہ اسلام کے خرات اور نرکی کھی می کھائے بائی ساتھ ہی دوسرے خابب کے ساتھ اس کا مقام ہی کیاما دے الاس تتضورك كتب خافيين ميزارس زياده طب كى كتب موجود تقيين صنفا س تقضور نے بعض متن کتب طب کے جیں جیس ج د کے ضفا کئے تقے ٣٨. ايك موقعد يرحضور كوليك ميوه كى خوامش محدثى آب كى جىيىت ئاسازىتى مقولى دىرموقى -الكشخس أياا وروى ميل سامقدانا

میں میا بہتا ہون کہ مسل نول کے دلول میں جو خدا تعالیٰ کی بجائے وُنیا کے بُت کوعظمت اور ایمان کاست یو تازه بتانه میل وسے ۔ سلتا ٧١٧ - ١ الل معنى مصيم بني بي كراس احدت مرحومه كصددرميان سلسله مكالمات اللبيه كالهميشرجارى مه- تیس خدا تعالے کی ہاتوں پر اب بھی ولیساہی ایا ٢٧ - تعديث مين مي أيا ب كمسيح شي موكا اود التي دم و التخفيت صفي الدعليه وسلم ف صرف ايك كا نام بنی رکھا ہے اس سے پہلے کسی آدمی کا نام بنی - کینین دکھا 449 ٢٨ - أس زمان من منوا تعالى في محص معيما سي تامن اس کی ازه بتازه نصرتون کا ثبوت دول صلا ۴۹- اگر کوئی شخص ایک بفتر بهاری صحبت بین رہے الداسه بادى تقريرس منفخ كاموقع لما المد - تو وه مشرق ومغرب کے مولوی سے برا عدجا وگا 444 - 444 ٣٠ - خدا تعالى نے ص قداين سي كا ثوت مح

واسع ميرسداس الفاظ نهي جن مي مي

294

اسعنظ بركسكوں

جواسلام كامغزاوراصل ب

بوىمعيبت عذاب كاموجب نبيس بوسكتى بك وه مصيبت دكك دين والا عذاب فيرنى سيعص مي الدلقالي يرايان اوركبروسن و. معيست كرزم ك ي ك كريم الساسكينده اوراً دام بخش نبين مبيساك المدتعالي يرمهروم ار تمصائب اورتكاليف كعبى برداشت نبين بوكمتر جب تك امدروني كشمش مذبو ١١ر كنى ايك جومعن سے كناه تيد بوجات ادر كلم كانشاد بفتي بن اس كا باعث يبي موما ب كه وہ خدا نعالیٰ کے احکام کی بوری بیروی تہیں كرت اور دهاؤل معاس كى يناه لنين عاجة 149 ١١. آسلام پريدسخت معيبت كانماذ سهداندوني معسائب بعبى بيدانتهاء بين اود بيردنى بعبى بيعد 149.

مَعَّلُوم پِرَقُمُ اس لِنَے ہوتے ہیں کہ وہ فود وَسِیم کری یا کیٹرید کی طرح ہوتا ہے۔ وہ خدا تقائی سےسی تعلق تہیں دکھتا ۔ جب تک مظلوم خدا تعالیٰ سے سیا تعلق 'بَدائِد صراط مستعقیم پیلا نہ کرلیں ان کی کوئی پر وا تہیں کی جائے گی ما كرياني كرم كرايا . فرايا اس وقت ميري مم مين أيا كدلبعن وقت شيطان مبي كام أماماب TIPLE ١٧٠ بآمارا مسلك اس جراح كى طرح بي يويودك كوييرة الدكيراس يرميم نكاتاب ماس تصاثب ا ممائدگن بول کا کفاره موترجی ما ا۔ جب مصافب کی وبعہ سےمومی دھائیں کہاہے توده معاثب كفاده بوجاته بس - مَدَن بي سع كرجب خدا تعالى كسى سريداد كآب قائع كم دكه دياب ٣ م. البیاد کے معرات البیں مصائب کے زمانہ کی دعاؤں کا نتیجہ موتے ہیں - مسام ومشكات مي ان إلول كا امتمان مو ماتاع ككون المدتعالي مصقرى تعلق دكمتا اواس کی قدون پر ایمان واب ادر کون اس کا شکرہ کڑ اوراس سے ٹاراض مراب مون معيبت كوايف لفندالماليك تستقات يراحان كاذراب يقنن كرة ب ست در مومن کے واسط ابتداء میں دنیا جہم کا نمود ہو باتی ہے۔ طرح طرح کے مصائب پیش آتے

یں اور ڈراڈ نی صوتین کا ہر پھرتی ہیں .جب وہ مسبر کرتے ہیں قرضا تعالے ان کی مخاطبت

#### امقدمات

ار تھنود ہرمات مقدمے ہوئے 📗 سلط

۱۰ مقدمه اقدام تمثل فحاكثر مارشي كلادك كي طرب

سے بھیس کا مقدمہ کم دین کا مقدمہ

40. - 444 - 444

امر المارس كادك والمدمد سد يبيل خوالما

نے حضود کو اطلاع دے دی متی کہ آپ اس چی بری بودہ ٹس نگے ۔ میمالا

بن الهر كيتان وكلس وبني كمثنه في فيعلد سُنات

وتت صفود کومیاد کمباد دی مث

۵ رکیارام وکیل کے مقدمہ مصفتل حضور کو رؤیا مند 18

مكالمدالهيه

آلدتنا کی کے تعرفات اور اس کی قدوّل اور صفات کی تجلی کا مشاہرہ کرنے کا ذولیداس کے شکا لمات ومخاطبات اورخوادق حاوات جس سال

۷. کنیدیکا لمدخاطبه کے اس کی مستی پرکوئی دلیل

قائم نہیں ہوسکتی صنعیا اس آت سے پڑھ کر اور کیا معیست ہوگی کہ اس

ر ال سے رف واردیا عیبت بری دان امت کی نسبت باوجود خیرالام ہونے کے

یہ لیتین کرلیا گیا کہ وہ الد تعالیٰ کے عاص خفل اور شہف مکا لمدسے مودم ہے مسئ

اس المت كے لئے مناطبات الدمكالمات كا

ددوازه نهيشه كمفلاب

NWA-POV

#### لعجزات

ا- أنبيار وامورين كى شاخت كا دريعدان ك

مجزات اورنشانات بوتي مهما

. نهادسے معجزات مسب انحفزت صطالد علیہ دیلم

کے معبرات ہیں مخال میں اسے بیا ہے کہ ا

ووصور قول بین سے ایک صورت اختیاد کرے۔

يا توسخت مخالف بيغ يا عجست كاكال نفلق

یرا ک دیدی بسال ن بداک

۔ ۲۔ کیفوع کی لائٹ میں اقتدادی معیزات کا بتہ

نبين مثا

ہے وہ وفویٰ کتاہے کوش میں سید اواق کتا ہوں اسی طرح برجس طرح سیے کیا گا ت

1ra.

معراج

- مواق كمنكواسام كم منكوين ماوا

. جن لگون كاحقيده هي كدمعوان ين انخفرت

صط الدهميد ولم اسى جسد فنعرى كرمانة آماً برجع مكث تقرموي خلط سير صحيح هنيده يد

به کومواج کشنی نگیس ایک فردانی وجرد

کے ساتھ ہوا ت

معرنت الهي

مبى معرفت بغيرماطبات المبيرك ماكل ننين

*پوسکت*ی م**ف**ا

مولوي

مولولون بین اگر تزکیدنفس اور اتباع سنّت بهتا تو اس قدد اختلات اور عبگرا کیون مهمّاً

م اس کی بہت خابش مقی کہ کوئی اُن میں درند گی چوڑ کر انسانیت سے ہم براحتراص

کے اور اس کا بواب فورسے منے۔ میں اس مات رمین د ضامند مقا کہ بہاں ا کر

جادے پاس دہے۔ ہم ہر طرع سے ان کی

خاطرداری اور تواضع کرتے <u>1190</u> ۲۔ آب بیہ اس غلطی کوج اسلام کی عظمیت اور

المحضرت صيا لدهليه وسلم كى جلالت شاك كى

صری حوالف ہے جھوڈ بنیں سکتے منالا اس آن لوگوں کی حالت مسنے بوگھی ہے۔ آنمنز

صطالدر علید وسلم کی ذرا مجی عزمت ان کے دل میں نبس مالا

ام۔ آیہ قریبود اول سے مجی گئے گذرے ہوئے۔ وہ قرائے جما مت بناکر میچ کے پاس گئے اور

وابب با من بنار مع عبد ال معادر ان سے ان کے دماوی کی تحقیق کی مگریدکب

میرے پاس آئے اور انہوں نے بوجھا مسلاا ۔ ایک مولوی کی حضود سے گفتگو - دبلی سے مولولو

كانمون مشكا

ہد بہت سے لوگوں کو فودان موفریوں نے عیسائی شادما ہے ممالا

بنادیا ہے۔ مون مون

ا - جيب کک انسان پهلي زغرگي کوذيکا خ کردے

کوکی مداس وقت تک بوتی ہے جب تک وہ انسانی تدابیرادد منصوبل تک جو۔ لیکن جب انسانی منصوبوں کی طرح نہ جو تر بیر وہ خادق

مادت برنا ہے مادت ہے مادت برنا ہے مادت ہے ما

منافق

منافق کافرسے برترہے اس لئے کدکا فریں منجاعت اور قوت نیصلہ ہوتی ہے وہ دلیری کے ساتھ اپنی مغالفت کا اظہار کردیتا ہے۔

عداما الله عن الله المعدد المار ورواح. مرمنا فق مين شواعت ادر قوت فيصله نهين

برتی- ده مهپاتا ہے مس<u>ام</u>

ا موت كوبرگذيرينين مجمناجا بينه كدمركرانسا

بالکل مم ہوجاتا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک کو طوری سے کیل کرانسان دوسری

کوٹٹڑی میں چھ جا آ ہے۔ ۔ توت کا تقیقت کسی قدرخاب سے سمجہ میں

اسکتی ہے بخاب میں بھی ایک قسم کا قبعن دوج بھاہیے

-- متوت ایک بازی گاہ ہے جہمیشہ ناگاہ آتی

ا- سوت ایک باری کا و ہے ج ہمیشہ ما کا و ای

. وقد

تیجے موقد دی ہیں جو ذرہ بھرٹیکی ظاہر نہیں کرتے اور نہ سچائی کے قبول کرنے میں دنیا سے ڈرتے

ين مدم

تممهان دارى مين معروف مقع قومين في تباد ا كُوكُوْرُ مِنِي لِكَانَى معر <u>٩٠٠٠ - ١٠٠٥</u> ایک بینرے کی مہان فوازی کا قصر صلاح فااميدي آمید موندوال بت رست سے بھی نیادہ كافرى أنائك ديكمو " بابانانك " جس كه سائة خدا تنالى مكالمه اور مخاطبه كآ ہے دونبی ہے ا و اگر کوئی نبی نندہ ہے تو ہادسے نبی کریم صلی اللہ علیہ دسلم ہی میں۔ ہادسے ہاس انحضرت ملی العد کی زندگی کے ایسے زیردست تبوت موجود میں بن کاکوئی مقاطر نہیں کرسکتا۔ منجلہ ان کے اک یہ ہے کہ زندہ نبی دہی موسکنا ہے جس كے بركات الدفيون ميشہ كے لئے مارى mp/. برل الا - آب ك بكات وفيوض كاسلسلم لاانتهاء اور فرمنقلع ہے یہ آپ کی حیات کی آیک اليبى زيردست ونئل سے كه كوئى اس كا مقابلہ نبس کرسکت

المدتعالي كي يوقديم سدحادث سي كدنبي

الدخدا تعالى كعفلت دل مين در مبيعه حا JAY تب تک مومن نہیں ہوتا سیم مومن ده سهم بوکسی کی بیدواند کمسه رضعا تعالے بی اس کے سارسے بندولبسٹ کردیگا قادر خدا كرمان كرمون كمجي تمكيي نهي بوزار اس كا يعروسه خدا تعالي يرموناسيد. مسك م - ترمن کعبی اکیلالنبس مه سکتا - مندالتالی اس یں نوت جاذبہ پیدا کردیتا ہے الدوہ ایک جما 1990 بناہی اپتاہے ه. كوفى شخص مومن اورمسلان منبي بن سكتاجب تك الربكر ، عمر ، عثمان ، على رصوان المعليم مين كاسارنگ بيداندېو منت فَدا تعالىٰ كے نزويك وہى مومن سے جو دين كو دنیا یرمقدم کے 794 مهدى . تدى كےمتعلق بص قدر احادیث إين محدقين ف الهين مجودح قرار فياسه سواف ايك مديث لامهدى الاعيسىك فبدى كي متعلق جوكبا كياسيه كدوه أنحفرت صلالدهليدوكم كونام يرآش كاس سع يهى مراد ہے کہ وہ ظلی اور بروزی طور برا نحصرصلی لسر . مسكلا عليدوسلم كامتلبربوكا تيمال أكم عبان كاميزان كواينا احسان جتلاما كرجب

ایمان کی پھیل کرتے ہیں ١١٠ - قرآن شرافي مي انبياد ورسل كي بعثت كي مثال مینہ سے دی گئی ہے مال الله بنى كى بعثت اس غرض كے لئة بوتى سے كم المدتعاكي ليتين اورلبسيت بمدامور اور ايساايان بوج لذيذ بود الدنعالي كے تعیفات اوراس کی قدرتوں الدمسفات کی حجتی کوانسان مشاہرہ کرے الهاد البيادعليم السلام كوبوتك ليف اودمصائب أعلى في يرت بي كوئي وومراتين دنياكان مشكات كوبركز بركز بدداشت نهين كرسكنا. 10 أبسياد عليهم المسام كمتعلق سنت السريهي ہے کہ دہ تخریزی کرجاتے ہیں ا 14 - آلمدتعالے نبی کی وفات کے وفت ایک ذبوست إنة دكمامًا ب الداس كمسله كون عرب سے كيرة الم كرة ہے اد ترایک نی پر الدتعالی کے کسی نرکسی اسم كايرتو موة ب يمسيح موعودير البدلقا لي ك MT. غالب مون والحانام كا يرتوب ادا أس سوال كاجواب كراكراسام مي المتى نبى موسكتاب توأب سے پہلے كون بى مؤا، فرلياد يرسوال مجرينهي بلكرا نحنزت صطالعد عليه دسلم يرب انبول فصرت ليك كانامني رکھاہے اس سے پہلے کسی اُدی کا نام نی بنیں

کے اخلاق حادات اور توج کسی اور کومبی دیے حات بي جوظتي طورير اس كے كالات كو اينے اندد مينب كرما بواس وقت اس كانام اس 45,86 أنبيارهيم التلام كانفك وقت دونسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک دہ جراستعامات کو حنيقت يرممول كرليق الاحيقت كواستعاده بنانا جا ہتے ہیں. یہ گردو ان کی شناخت سے مودم ره مبانا ہے۔ دومرا ده گرده جو اسل خنيقت كوباليتاب ٧- أنبيار عليهم السلام كوجب مشكلات بيش أتين أو وه والول كو أنف أنف كردمائين كرت عقد اس دقت دا آول کی دعائیں ہی کام کیا کرتی تقین اب مبی بی صودست سیے ٤ - آنبياهليم لسلام خلوت كولي ندكرت بين العد تعالی ان کومجرد کرکے باہر کا لناہے مشک ٨- تأوه فداجوابل دنياسے تخفی بواسے ال ك دج دس نغراً وس تعصرت الدتعاك كاجلال اوراس كاعظمت کے اظہاد اوراس کی کبروائی کے احلان کو پند كرتيي 49. ١٠ وه بمدري مفوق من بهانتك بطع بعلقه كرال باب اور دومسرے إقادب ين ميى المددى لنيين بوسكتى أنبياد كطفيل سعمومن اودكا فرايض كفرو

فدول الدنزيل كالفظ فهمان كے واسطے بطور احزازوا کرام کے استعمال کیا جاتا ہے۔ بہرنبان ين يه مادده ب زول ایلیاد کامشله صنرت میری کی نبان سے فيعله بإيكاب نشال المودمن العدكى صعاقت كابرا نشان بيه كه المدنعالي اس كوغيب كي خبرس ديباً سِصد اكن خبرول ميل ايك طاقت بوتي بيد بوري کونہیں دی مباتی ۔ اس کی خبرس ایسی موتی بین که فراست ا در قیافه بر اُن کی بناء نہیں ہو برامودا ودداستباذكو البدتعا لخاايك نشا نبوت دينا ب ادروه آيات ارمنيد اورساوي <u> ہوتے ہں جواس کی تاشد الانفیداتی کے لئے</u> مستلكا ظاہرموتے ہیں ب. نشانات نبوت بي مظيم الشان نشان او معجزو يمينكونيال بين نشائلت صعدا قست مسيح موجود عليالسلام جن كى مالقدانبيا واود أنفنرت صطالدمليدولم کے ذرایعہ خردی گئی متی وہ سب لیدے ہو محصِّمثلُ ماه رَمِعنان مِن كسوب وخسوب ، طاعون کا بھیلٹ ، نئ سواری کا نکلنا جس سے اون بیکار ہو جائیں گے مدھا لیکمرام کا نشان مظیمالشان نشان ہے مسلیا

و تخات الدلقالي كے فعنل يرمونون ہے اور اس كو اعمال صالحه اودا نحصرت صطاعة المدايد والم كى كال اتباع اوردهائس مندب كرتى بس مالك اسلام کے سواکسی اور مذہب میں مد کرانسان 110 مخات بنبس ياسكتا يروة العلمار ندوة العلادك اس دعوى بركه وه بحث مباحثه سه الگ ده کراملاح با بخه بی معفرت یک موعود مليلسلام كا اوشاد ١-" اصلاح کا طراق مهیشہ وہی مغید اور فتیج خیز تابت موا ہے جو المد تعالیٰ کے اذق اور ایمادسے موراس فشك الدخيالي اصلاح سي كيا فالموميكا جس كے ساتھ خداتع لئے كائيدي اور نعرتي نهين بن . يقينًا يا در كهوكم اس مرض اورماج سے بداوگ محض نا دا تعن میں - اس کو وہی مشنافت كآسيص كوخلا تعالئ فياس فومن ك لفيراب حاسر - ندوه والول كايد مقعدكه لوك الكريزى تعليم عل كرك فركر موائي يددين كاكام نبيى يروق كوخلام بنانے كى تدابيربي 1 جلسه نددة العلاد يحضيت مسيح موجود عليستام في اين دين بغرض تبليغ بعيري 17

ردول

صفاح ا ننزساری رقبول کی برا در زینه ب منا بعض آدمی ایسے کامل ہو جاتے ہیں کہ تماذان كملة بمنزله غذاموماتي بديمازس ان كو ده لذت ادر دوق عملا كيام الله عبيه بیاس کے وقت مختلا یا فی پینے سے ماسل ہوآہے۔ وہ نماز اس کے لئے ایک تسم کا نشہوم تی ہے حس کے بغیروہ سخت کی اور اضطراب محسوس کرتا ہے مو<u>۳۰۹ - ۱۲۰</u> ٧٠ أتخضرت مسط الدعليد وسلم فراتيم مي قدرة عيىنى نى العسلوة -ميرى أنكعول كالمناثر نمازس ہے منلك تناز روزه کے برکات اور تمرات اسی دنیامیں طنة بين ليكن ان كواس مفام تك بهنجانا عابية جهال ده بكات ديت بي مسلم ه نَمَاز تَجِع مُنْصِين كي نشاني ہے ماكما نُمَّازِها حِماعت مِين تُواب فيا وه جونے كى سكك محقرك يبيع نازجا تزنهس ورجو لوك خاموش میں دہ بھی النہیں میں شامل میں ان کے پیچے تعى تمادُ جائز نهين - مناح أوراح فيخ فوداحرصاحب جالندحري كالمعنوركي مدمت میں اینا ایک خواب سفسنانا

۷- آیک و که سے نیادہ انسان میرے نشاؤں ہ ننده گواه بین ار جاعت كونعائج PTP - 1AA ۲- تحورتول كونعدائ 44. -414 m. مَيْدِيكُلِ سكول كے خارج شدہ طلبادكونعيمت تطام الدين تضرت شيخ نظام الدين يرجب بادشاه وقت فے ناراض بوکران کی سسٹراویی کا ادادہ کی تو كب كوقبل از وقت الهاما بنايا كليا كمروه سنزا بنیں دے سکے گا نفس كي تين درج - اماره - لوامه مطمئته تغس اماره وه سيع يونسن وفجور مس مبتلار اور نا فرمانی کا غلام ہے۔ نفس مطمئند کی أخرى حالت اليبى بوتى سصحيي دوللطنتول کے درمیان جنگ ہوکر ایک فتح یا ہے اور تمام مفاسد دود كرك امن قائم كرس مالا وافل کے ذریعہ جب انسان خدا تعالیٰ سے تعلق بيداكك ترقى كراب توخدا لقال اس کی الکد برجا با ہے حس سے وہ ویکھنا سے اوراس کی زبان موسیاتا سے حس سے

ا دامر کومنردری نہیں مجھتے میرے نزدیک وجودلول اور دمرلول میں 19 اور ۲۰ کا فرق ہے وکی وحى والبام اسلام سع فحضوص سب مشككا السدتعالى نے وحی والہام کے دروازہ کوبند نہیں کیا۔ جراوگ اس امت کو وجی والہام کے العامات سے بے بہرو تغیراتے میں وہ سخت علمی بربی ۔ بغیرمکا لمرمناطبہ کے تواس کی مستى بركوئى دليل قائم ننبي بوسكتى صنعت لوگ مجرب موسلے کے مبب وحی کے لفظ سے عماته تشيخ عبدالقادرجيلائي فيلكمها بيد كرحس كوكمجى كبى وحى نبس موئى خوف بيدكه اس كاخاته مُيلا 194 - 190 - % نَدَول وى كركى مراق بي بعض دل مي ايك كرئ پيدا موتى بے كوئي أواز نہيں موتى . ميراس كے سأ الكُلُعْتُكُى بِيدا موتى م اورلجعن دفعد تبزى اور خوكت كدما تذايك لذيذكام نبان يرجادك م يد بوكسى فكر تدبرا وويم دخيال كالميم نبي مجمة ملا ١- رحى كا زول بعض دفعداس طرع بماسي كركسي كاخذيا يختروفيره برفكعا بوا دكحا ماجانا بي حث م النون العلام المركى - ان الله مع النون العلا والذين هم معسدون اوراتى مزنم موئى سےكم ين كى نبس سكة خلاجيف دوبزاد مرتبه بحري مو-

پیری پنچری خرمب اسی وقت تک سشمکم بوگاجد. حک اسے دنیوی آمائش وارام میسر بوگا اور بونہی مصائب آئیں گے ڈھیلا بوقا جائے گا صالا

می نیکیاں بعلود غذا سکے بہر بہت تک انسان بدل<sup>و</sup> کوچھوڈ کرنیکیاں اختیاد نہ کرسے -اس دوحا فی نندگی میں زندہ نہیں دہ سکتا

و کی اور شہوری

ا۔ تجود بوں نے فلسفیوں کی طرح پر تمجہ لیا ہے

ادر کچر نہیں ۔ شہود ہوں نے استیاد مجت اور

تجلیات صفات الہی سے الیسامعلم کیا کرخوا

ہے۔ انہوں نے اس کی ہستی اور وجود کے سلمنے

اپنی بہتی اور وجود کی نغی کر لی

کا خر بسب محمواً اباضی دیکھا گیا ہے

تار کی کہلا تا ہے وہ بھی وجودی ہوگئے ہیں۔

حالا کارسید عبدالقادر جیلائی دیمونی ہوگئے ہیں۔

حالا کارسید عبدالقادر جیلائی دیمودی ہوگئے ہیں۔

ہادے یاس میسائیت کے استیصال کے الخے وہ محتیاد میں جو دوسروں کو نہیں دیے محف - ان ميس عيبالا بتقياديي موتمسيح کا ہفیاد ہے ١٠ - "بلي من بيب معنود ف تقرير كي مقى توسعيالفطرت انساؤل سفتسليم كرلياكه بيثكب يمغرت عيسكا کی بستش کاستون ان کی زندگی ہے جب یک یہ نہ او لیے اسلام کے لئے دروازہ سنیں کھنتا 441 | وقت قُرُّان شرلفِ السال كواليه مقام ير ل موا الجابها بے كرانسان اپنى زندگى خدا تعالىٰ كے ليے وقت ا- بَعَفْ أدى بيوقرنى سے كبديت بي كه كيا بم

وفات سيح - عیسایوں کے القرین برا حدیدی ہے کمسیح نده ہے۔ اگریہ مان لیا جائے کرمسینی مرکبا تواج دنيا من ايك معي عيسائي نهين دبتا مها تیں نے بڑے بڑے یا دربول سے پوتھاہے انبوں نے کہا کہ اگر بہ تابت ہوجائے کمسیح مُركيا وبهادا غربب زنده بنين ده سكنا مكل أحصىلان إحبيلى كى وفات كا فام منزكتيس كيون فعدايًا ہے۔عيسائي توخود قائل مس كه وفات مسع كايبي اكم يبلوسي حب سيعيسوي مذمرب بیخ و بُن سے اُکھڑمہاماہے۔ پیران کے واسط بير اس كے اوركوئي دروازه نبس كراسلام كوتبول كرس آسام کازندگی صنرت مینی کی مرت میں ہے اولایت ولی 440-444-404-414 -يدايك ذبردست حبب عاس وب سصليى خرمب برموت وارد موكى ملكا تحداقته لی نے دینی وحی تعلی میج سے بار بار ميرع يرظامركر دياسي كرحضرت عيسنى وفات 717 تحتب احادیث میں تین صوکے قریب الیبی جگبس یا فی گئی میں جبال توفی کے مسیٰ موت

دینے کے ہی ہی

كوامك تخويزلكه كردينا

وفات مسيح كمتعلق مصنوراقدس كاجندمولولو

به اورالد تعالی کی رمناه مل کونے کے به مسلا است ذریعہ ہے مسلنا است ذریعہ ہے مسلنا است ذریعہ ہے مسلنا است خریمہ و مسلنا است خریمہ و مسلنا است مسللہ مسلسلہ مسلسلہ کی اوران کے ساتھ دوستی مسلسلہ کی اوران کے ساتھ دوستی مسلسلہ کی اوران کے ساتھ دوستی مسلسلہ کی اور مرب کا آدئی جو دما کی درخوا مسلسلہ کی اور مرب کا آدئی جو دما کی درخوا مسلسلہ کی دراجہ سے نہیں چیلا مسلسلہ کی اور مرزگان اور برزگان درن کی توجہ دو اور تعذیرات کا توجہ ہے۔

بکہ نوتے کر وڑمسلمان ان مشاکع اور بزنگان دین کی توجہ، دعا اور تصنرهات کا نتیجہ ہے۔ بادشاہوں کو یہ توفیق کہاں ہوتی ہے کہ دلوں میں اسلام کی مجست ڈال دیں مسئلا پہنڈٹ دیا نند کا احترات کہ زمانہ ایشت نہوی میں آدیہ ورت مندوستان مُبرّن سے بھرا بڑا تھا

ی

محضرت مولوی یاد محرصا حرش بی او دایل کی نسبت محضود اقدس کے تعرفی کلمات -"ببت ہی مخلص یکرنگ اوی سے ، کمی وفعہ ولدالحام- ولدالملال

رة وقاد جومس شيطان سے جو ولد الحلم كبلاتى م اوروه جوروح القدس كمس

وییر ۱- دَید دالوں کے نزدیک خواب بے حقیقت چیز سے

۲- کیا دید میں کوئی الیی سشرتی ہے ہوھ دی ت للمنتقبین کا مقابلہ کرے مشالا

ا۔ ویدوں نے آکر دنیا کوکیا بخشا کوئی امتبازی نشان بتاؤ مست

ہے۔ آتس وقت تک دیدگیا تخفی پیٹے ہیں۔کوئی ان کا مستند ترجمہ نہیں۔اگرکوئی کمیٹی ترجمہ کرکے صاد کر دے توسمتیقت معلم ہوجائے گئ صفالا کرے

ه - قیدول کی لبعض بایش ژندو دستا سه طنی بی ده ویدول سے بھی پرانے ہیں ملائل

**A** 

ارون رشيد

آرون رشید نے مصر کا طاقہ ایک عبشی کودیدیا ادر کہا کہ یہ وہی مصر ہے جس کی حکومت سے فرمون نے خدائی کا دعویٰ کر دیا تھا مٹ کے مدر وکی

نوع انسان سے ہمدروی کرنا بہت بڑی عبادت

كافربوكت Y-1-يبوديون كمتعلق ضانعا لئ ف فرايا سے كه وهمثل گدهوں کے بس جن برکتابیں لدی ہوئی مكنا Ŋ يبودى چارسوبرس ك فلاحى مين دب ملفة ۲۷ مک فامنل بیودی سے صفور نے بیجیا کد کیا تمبائے ال البيه خدا كايته بي تومر م كريب سينط وديرو لو كما تقول مارين كهام بيرس يجاب ديا كريمض افتراه ہے۔ ہادا دہ خداے برقران شراب کا خداہے۔ ہم توربت كى دوسع خدا نغائ كو وحدة لا تركي مانية بي اودكسي انسان كومندانبس مان سيكت 1000 ببوداول مين توحيدنهس بكك قشرالتوحيد ب 110 ۷- ایک بیودی لکمتنا ہے کہ اگر مجے سے برسوال ہوگا ترمین ملاکی نبی کی کتاب ساعف دکھ دوں گا کہ اس میں الیاس کے دوبارہ آنے کا وحدہ دیا مهوم محک کفار

الا ببت تكيين كامغرب داشت كيا اب) منت صحابه کا ایک جزواس میں ہے 171 يديدكم إلق معمي اسلامي ترتى بوئي بيرخدا لقاك كاففل ب وه جا ب تر فاست كا يق سے بھی ترقی موجاتی ہے۔ اس کا بیٹانیک بخت 149. واكثر مرزا ليعفوب بيك صاحب كى دؤيا - ويجيوروبيا تحضرت يونس كا قصته منهات در د ناك اوروب يخش 200 بهودا ـ يبودا اسكرلوطي سفتنيس دويد يراييني آقا ومرشد 1.8 c. אינכא كبودى مومدكبلات تقيد نماذ يرصف ووره ركهة

تحرآ غصرت ملى الدعليه وسلم كودنه ما نين كي سبب

# ماهوطاب

صنرت مِزاغلاً احمدقا دیا نص مین مُوعُورومَدُی مهمُور علالتالم

جار ہے

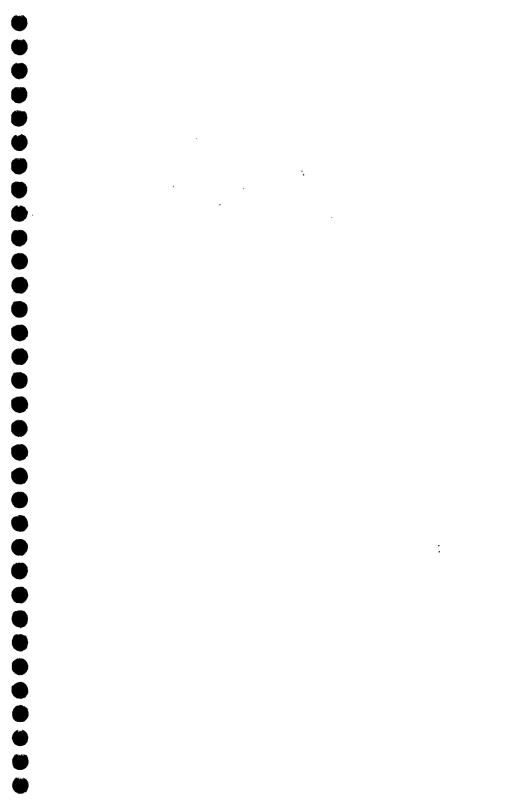

بِسُمِ اِللَّهِ التَّحْمِ التَّحْمِ التَّحْمِ التَّحْمِ التَّحْمِ التَّحْمِ التَّحْمِ التَّحْمِ الْمَا الْمُنْ الْمُنْمِ لِلْمُنْ الْمُ

ملفوظات

حضرت مسح موغود على الصّاوة والسَّلم جلاح تم

اطمينان فلي

که او یا معفوظات المرتم را الله الله کے میں ترتیب کے لحاظ سے ال کا اندراج جلددوم میں مونا چاہیئے میکن چ نکروناں درج نہیں ہو سکے اس لئے بہال درج کئے جاتے ہیں ۔ درتب ) پر کھولاجانا ہے۔ اس وقت وہ الد تعلظ کو گویا دیکھ لیت ہے اور اس کی ورا دا لورار طاقتوں کامشاہ ا کتا ہے۔ بھراس کے دل پر کوئی ہتم وغم نہیں اُسکتا اور طبیعت ہمیشہ ایک تشاط اور نوشی میں دہتی ہے۔ اسی سے دو مرسے مقام پر آیا ہے لاخو عث علیصم ولا ھم بحث نوش ۔ اگر کوئی ہتم وغم واقع میں ہوتو الدر تعالی ایٹ الہام سے اس کے لئے فارجی اسباب اُن کے دُور کرنے کے بہیدا کر دیتا ہے۔ یا فارق عادت مبراُن کومطا کوتا ہے۔

(المسكم جلد ۹ نمبرا۳ صفح ۸ مورخ ۱ رستمبرسشدال )

<u> كى ئىندى ئى ئىنسىر</u>

المخصرت صلے اسرطیر وسلم کے اسم اسم کا میں ہی بترہے کہ آپ الد تعالیٰ سے لیتے ہیں۔ اور میر مخلوق کو ہبنچا تے ہیں بیس مخلوق کو ہبنچانے کے واسطے آپ کا نزول ہوا۔ اس کو فُلُ فُتَدُ کُنْ میں اسی معود اور نزول کی طرف اشارہ کیا گیاہے اور بر آمخصرت صلے الدرطیر وسلم کے ملز مرتبہ کی ولیل ہے۔

🛭 يەلمغوظات بىجىكسى پانى تارىخ كے چې مگران پر تانشخالاسى درج نېس 🔹 (درتب)

و و صمیم کے لوک استعادات استعادات ایک و قت دو تسمیم کے لوک ایک وہ جو استعادات ایک وہ جو استعادات کوشینت پر مجھ ول کریتے ہیں اور حقیقت کو استعادہ بنا تا چاہتے ہیں۔ بیگردہ ان کی سندناخت محروم یا ایک ہے۔ لیک ایک اندرگردہ ہوتا ہے جو العدتعالیٰ کے فعنل ادراس کی تائید سے ام ای خیقت کو پالیت ہیں۔ وہ استعادہ کو ایستان کو چالیت کی بالیت ہیں۔ جیسے بہود اور نے سیح کی امر کے ایس سے بہطے المیا آسمان سے وقت طلی نبی کے صحیفہ کی بنا پر کہا کہ سیح کے آنے کی بی نشانی ہے کہ اس سے بہطے المیا آسمان سے آتھ سے مراد کی ہے کہودی اس نے کہ اس سے بہطے المیا آسمان سے بیفی سوال کیا تو انہوں نے اس بیٹے۔ وہ یہ فیصلہ کو ایک کے باس بہنچے۔ وہ ایفی سے کہ اور انہوں نے ایک کر ایس بہنچے۔ وہ ایس منافقہ ہے کہ اور انہوں نے ایک اور انہوں کے باس بہنچے۔ وہ اس منافقہ ہے کہ اور انہوں نے ایک اور انہوں کے ایک کر دیا۔ تیج بیر ہوا کہ بہودی اس منافقہ سے بے خبر دہ کر فاہر الفاظ بر زور دیا ادراس کی مخالفت ادر بھی تیز ہوگئی اور انہوں نے ایک ہوئی سے بے خبر دہ کر فاہر الفاظ بر زور دیا اور اس کی مخالفت ادر بھی تیز ہوگئی اور انہوں نے ایک ہوئی سے بے خبر دہ کر فاہر الفاظ بر زور دیا اور اس کی مخالفت ادر بھی تیز ہوگئی اور انہوں نے ایک ہوئی سے بے خبر دہ کر فاہر الفاظ بر زور دیا اور اس

کی کوشش کی اور آخرخلا تعالی کے نویک ایک مخضوب اولعنتی قوم مشهر گئے۔

اب غود کرو کہ اگر ابلیا کا آتا عدست متعا اورصفرت پیلی کی کی بیل ایلیا کا بروزی دنگ بیل آنا

درست نہیں تو بہاد سے خالف مسلان بتائیں کہ ملاکی نبی کے سجیفہ کی پیٹ گوئی کو مرتفر لکھ کرحفرت میسلی

میسلی ہو مردوں کا کیا جو درت ہے ہے بچر نیفیڈ او نہوت ٹا برت نہیں ہوسکتی اور دومری شکل یہ ہو تی ہے کہ حفرت میسلی ہوسکتی اور دومری شکل یہ ہو تی ہے کہ حفرت ٹا برت نہیں ہوسکتی اور دومری شکل یہ ہو تی ہے کہ حفرت شاہدی کو مردوں کو زندہ کو نے والے سے کیوں انہوں نے اور شرک کے زندہ نہ کر کیا ہو اس سے دوباتیں اور ہی ایس بھر ہے اور زندہ کر دو اور دوبادہ دنیا میں بھر ہے اور زندہ کرے۔ دو تی برک ہونے کی گروہ زندہ نہیں کیا۔ بس خوب خود کرد کہ اگر میوزی آند ایلیدیا کی اور زندہ کرے۔ دو تی برک برک کے اند ایلیدیا کی اند ایلیدیا کی اندون کی اندون کی اندون کی اندون کی اندون کی اندون کی کھروں کو دوبادہ دنیا میں جیسے اور زندہ کرے۔ دو تی برک برک کے اندون کی اندون کی اندون کی کھروں کو دوبادہ دنیا میں جیسے اور زندہ کرے۔ دو تی برک برک کے دو تی اندون کا کہ دائیا کی کھروں کی کھروں کو دوبادہ دنیا میں جیسے اور زندہ کرے۔ دو تو کہ کا کا کہ دو تی کی کھروں کو کہ کو کھروں کو کہ کو کو کا کہ دو کہ کو کہ کو کھروں کو دوبادہ دنیا میں جیس خور کی کہ کہ کو کہ کی کھروں کی کھروں کو کہ کو کھروں کو دوبادہ دنیا میں جو کھروں کو کہ کی کھروں کی کھروں کو کھروں کو کہ کو کی کھروں کی کھروں کی کھروں کو کھروں کی کھروں کو کھر

طرح پرخدا نغانی کے دیک سیے نبی کا انکار کردیا۔ ہنصرف اشکاد کیا بلکہ ہر طرح سے اس کی بیجر تنی کرنے

مُراد مند ہوگی توسیح کی نبوت جاتی رہے گا در پھراس کی نداسام اور قرآن شرایت پر پڑے گ

ال وقعت مسيح كے أف كى كيا صرورت بے ؟ اگر دوسرى دجره اور صروريات كوم عود

دیاجا دسے قرسلسل محاثکست موسوی کے لحاظ سے تعبی سؤست منروست ہے۔ اس الے کرصفرت مسبیح علیوسلام موسی علیارستام کے بعد بجدمویں صدی میں آئے تھے یومن میں توبروڈ کی ایک نظیر پھیا كنا بول ليكن جويد كبقة بين كدنيس طود حضرت ميع بحادد بامه أنبي كدانيس مبى تو كوفي نظير يش كرفيا ما بيئه العداكروه نهي*ن كرسكنة الويقيدناً نبين كرسكنة وجركيون ال*سيى بات كرسق بين جرحد فعدثات عمياه الم ہے۔معدثات سے پہیزکرہ کیوکہ وہ ہلکت کی ادہ ہے۔ بہودیوں پخعندید الہی اسی وجہ سے نازل محاكدانبوں نے خدالتا لى كے ايك رسول كا الكاركر بيا- اوداس الكاركے سلنے ان كو يمعيب سيش أنى كدانهول في استعاده كومتيقت يرشل كيا-اس كانتيجريه واكدوه معضوب قوم معبركمي اسس كا بهم على مقدم ماب بعى بيش بيد مجيم مسلانول ك حالت يرافسوس آبسيدك ال كرسا حض ميهووي كى ايك نفيريه سع مجديت اود بائى وقت يه إنى نماؤي غير المغضوب عليه مكى دهاكرت میں اور رہی بالاتفاق ملنقی کراس سے مراد میددیں - بھرمیری مجدی بنیں آنا کہ اس راہ کو بیکین احتیاد کرتے ہیں۔ایک ہی منگ کا مقدم جب کرایک پیغیر کے حضود فیصل موسیکا سیے۔ اب اس فیعیل کے خلان سے کو خود اسان سے برکیوں آبارتے ہیں ؟ آپ چی سے نے ایلیا کے مقدمہ کا فیصل کیا اورثابت كردياكه دويامه آمدست بروذى آمدمواد كادنى بعدا ودايلسيدا كرنگ عيريميلي آيا- گراب ب لمان اس نغیرکے م ستے ہوئے میں اس وقت تک دامنی نہیں ہوتے جنتک خوکسے کو ہمہان سے شائدس ميكن مي كشابول كرتم اورتمبار مصسب معاون بل كردعائيس كردكه يرح اسمان مے اُراک سے پیر کی وکد وہ اُرا سے یا ہیں۔ میں لقیداً کہتا ہوں کہ اگرساری مرحمریں ارتے دہوا درانسی دعائیں کرنے کرتے ناک مجی دگڑے جادیں ترب مجی وہ اُسان سے نہیں آمے گاکیو کہ آنے دالا تو آئے گا۔

میرین کهتا بود که میچه وقت توسید جواست آسان سے آتھا جا بیٹے اگرا ترنا سے کی دکر متبات خیال میں ایک مفتری اودکا ذب ملٹی میسے میسے کا وٹوئ کتا ہے۔ اگر نی الواقع بھی سے ہے کہ میسے نے آسان سے آب فیجا بیٹے کہ العد تعالیٰ اب اُسے اُمادے کا کہ دنیا گراہ مذہوکیو ذکہ ایک کثیر جامعت

یں خواتعا لی کے تاتھ بتازہ کام کوکیو کر مجھٹلا سکتا ہوں۔ بھرالیں صالت میں کماس کی اوٹن تالیدیں میر ہے سائڈ ہیں۔

اگرقزّان شریین اورآ مخعوت صلے الده اید دسم اور تعفرت سیح کے فیصلہ کو پرسب و صیکہ دینے ہیں تودیں۔ مندا فذالے خوداکن سعے مطالبرا دومحاسبہ کرسے گا۔

ایک اودجمیب بات ہے کہ جب ہم ایلسیاد کا تصیبیش کہتے ہرا دریبود یوں کا اعتراض سنانے ہیں ہو مصریف ہے پر اُنہوں نے کیا اور کچے جواب نہیں آ یا تو کہ دیتے ہیں کہ بیکت ہیں اور مدل ہیں۔ گرہم کہتے ہیں کہ بیسب کچے سہی ۔ قومی قواتر اور تاریخ کو کیا کہو گے ؟ وہ بھی قوکو کی چیز ہے اسے کیونکر روکر و گے ؟ اگر قومی تاریخ اور قواتر میں روکر نے کے قابل ہے قو جورالے عارف معلیم الشّان یا دشاہوں کے وجود پر کیا وہیں ہوگی ؛ ایقیناً کوئی نہیں ۔ اس سے معلوم ہوا کہ قومی قواتو اور تاریخ کوبم کمبی بہیں مچیوڈ سکتے۔ اور پیرسٹلہ نزول دیلیا کا ایسا ہے کہ یہودی اور عیسائی ہالاتفاق ال کو مانتے ہیں بنود تعذرت میسے مجی اس پیٹگوئی کے قائل متے۔ اگر یہ پیٹگوئی میسے نمتی توان کو اس کی تاویل کرنے کی کیا صاحت تھتی ؟ وہ سرے سے اس کا انکار ہی کر دینے اور کہدیئے کہ بیرچر ملاکی نبی کرتے ہیں کہ ماہوں تھی ہیں کرتے ہو بالکل غلط ہے۔ بگر نہیں انہوں نے اس کو میسے تسلیم کیا اور مجیواس کی تاویل کی۔
مجیراس کی تاویل کی۔
مدری تدری انتی بھار تر بوں کا کہ بدری کرکٹائی تعدر سے اس مدرو کھوتا میں اگر

یہودی توبہانتک چلاتے ہیں کہ ایک بیودی کی کتاب میرسے پاس ہے۔ وہ تکعتا ہے کہ اگر قیامت کو ہم سے موافذہ ہوگا تو ہم ملاکی نبی کی کتاب کھول کر دکھ دیں گے۔

غرض نزول ابلیاد کامسئلہ بڑاصاف اور اجتینی مسئلہ ہے اور تو دھنروت کیے کی نبان سفیمیل پاچکا ہے اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے اپنی آ کہ کا بھی ذکر کر دیا ہے۔ گرافسوں ہے لوگ سمجھتے ہوئے ہیں سمجھتے۔ گرکب تک انکاد کریں گھے۔ آخریہ سچائی روز روشن کی طرح کھی جائے گئ اور قومیں اس طرن ریڑھ کا کریں گی اسی طرح جیسے مسیح ابن مریم کے لئے ہوا۔ توسید کما مجبورت

الدتعالى تويد براوں قوبراروں دائل بین سکن ایک دیل برق عام اور صاحت ہے اور مه بہت کہ وضع عالم میں ایک کویت من توید برای کا بہت اور کرویت بین توید بری پائی جاتی کا تطول تو وہ بھی گول ہے۔ زبین کی شکل بھی گول ہے۔ ایک کا شعار بھی گول ہے۔ ایسا ہی ستا اسے بی اتفاد اور کرویت بین کو شکل بھی گول ہے۔ ایسا ہی ستا اسے بی ایک کا شعار بھی گول ہی۔ ایسا ہی ستا اسے بی گول ہیں۔ اگر شکیت درست بوتی تو جا ہے تھا کہ ان اشیاء کی اشکال وصور بھی سدگوشی اور مثلث نا برتیں اسی طرح پر الدنعائی نے آدم سے ایک سلسلہ شروع کیا اور آدم پر اُسین ختم کیا جنانچر سے موفود کا نام بھی آدم کی ہے بی تک میں ایک بھی نے ہی تسم کا ہے اس لئے اس کے ساتھ سنسیطانی دیا گئی ہے ہے ہی تسم کی سے بی تسم

(المنكم بلد 9 نبر ۲۱ صفح ۸ مودخ «ارستمبرسطنطره) -------

## يرتمبره والمرا

# وحى كاطرلق

. سىرىلياكە

بعض دفعہ وی اس طرح برنازل ہوتی ہے کہ کوئی کاخذیا پھروغیرہ دکھایا جا تاہیے جبس پر کچد کھا ہما ہوتا ہے۔

د دره کې د د

السوتسالیٰ کے نشان اس طرح کے ہوتے ہیں کہ ان میں قدیدت اورغیب ماہ ہوا ہوگا ہے۔ اور

انسان کی طاقت نہیں ہوتی کہ اُن کوظا ہر *کرسکے*۔

# مولوى عبدالكريم صاحب كي علالت

سسرهایا:-

مولوی صاحب کی زیادہ علالت کے وقت بی بہت دھا کرتا تھا۔ اور بعض نقشے ہرے سامنے
ایسے آئے جن سے نا امیدی ظاہر ہوتی تھی اور ایسامعلیم ہوتا تھا کہ گربا موت کا وقت ہے اور ظاہر
طلب کی رُوسے بھی معاطر خوفناک تھا کیو کہ ذیا بطیس والے کو مرطان ہوجائے تو پھڑ پچنا شکل ہوتا
جے۔ اس دھا میں میں نے بہت تکلیف اُمطانی یہا تنک کہ اسدتعالی نے بشارت نازل کی۔ اور
عبدالسر سنوری والاخواب میں دیجا بھی تبایت دو بھناک ولی وقت پوئی تو گوشتہ اخبار میں جہب ہی ہے۔
اُم سن بمنزلہ کو روت اس دعا میں میں نے ایک شفاعت کی متی جدیا کہ خواب کے الفاظ سے
مجی ظاہر ہے کہ بیشفس میراد وست ہے خوا تعالیٰ کی قدرت اور اس کا عالم الغیب ہونا ظاہر ہونا

المه حاشيه و مولى عدولكريم صاحب مياكوني ومنى الدون وادمين (مزنب)

معداشيه ومفود ايكشف الإراكست كي داري مي چهپ چكاسم. (مرتب

خداتعالے کی کتب میں نبی کے ماتحت اُرت کو ورت کہا جا تا ہے جیسا کہ قرآن متر جین میں ایک جگہ نیک بندوں کی کشبیہ فرعون کی عورت سے دی گئی ہے اور دو مری جگر عران کی بیری سے مشابہت دی گئی ہے۔ ان جیل میں بی سے کو دو لھا اور اُرمت کو رُھن قراو دیا ہے۔ اس کی دور بیہ ہے۔ کر اُرمت کے داسطے نبی کی الیسی بی اطاعت کا حکم ہے۔ کر اُرمت کے داسطے نبی کی الیسی بی اطاعت کا حکم ہے۔ اسی واسطے بہاری رؤیا میں عبدالعدنے کہا کہ میری بیری بیار ہے۔ اُسی واسطے بہاری رؤیا میں عبدالعدنے کہا کہ میری بیری بیار ہے۔

عبدالمدنبی کا نام ہے۔ قرآن شریفِ میں می آنحضرت صفے الدعلیدوسلم کا نام عبدالدر آیا ہے۔ تھن سے مراد وہ لڈمت اور راحت صحنت کی ہے۔ ہو ہیاری کی تلخی کے بعد فعییب ہوتی ہے۔ مقبول سے مراد ہے کہ دعا قبول ہوگئی۔ بیرسب گہرے استعارات ہیں اور تمثلات ہیں جب تک آسمان پرند ہوزمین پر کچے مونہیں سکتا۔ مولوی صاحب کا اس بیاری سے صحت یا نا ایک بڑام جزہ ہے

مطالع كجتب كى لقين

سب درستوں کے واسطے خردری ہے کہ ہماری کتب کم از کم ایک دفعہ ضرور پڑھ لیا کریں کیو کُرعلم ایک طاقت ہے اور طاقت سے شماعت پیرا ہوتی ہے جس کوعلم نہیں ہوتا مخالف کے سوال کے آگے حیلان ہوجا آہے ۔

مولوی محسین بٹالوی اور توبہ

موای چرسین بناوی کا ذکر متا ایک درست نے عرض کی کرکبیں مرفے کے وقت توب

كريه كال فتسرايا.

الدتعا لے ہرشے بیفالب ہے۔ ایک دو زمانہ تھاکہ بمدی مُرتیاں معالم کرا گے دکھتا تفا بم کو دخوکرانا لیک بڑا تواب جائما تھا۔ برا بین کا دیا ہے اس نے خود کِوْد لکھا۔ ہماری درخواست نہ

#### أبجرت

أعك الهام مسيرالحرب كافرتفا فرأيا

اس کے یہ معنے بھی ہوسکتے ہیں کہ عرب ہیں جننا۔ شاہر مقدر ہو کہ ہم عرب ہیں جائیں مقت ہوئی گرکوئی چیس چیسیں سال کا عرب گرزا ہے ایک دند ہیں نے تواب ہیں دیکھا تھا کہ ایک خض میرانام کی مدیلہ تو آد دھانام اُس نے عربی ہیں کھا ہے اور آدھا انگریزی ہی کھا تھا ہے۔ انہیں ہوکے سامقہ بچرت بھی ہے لیکن بعض وڈیا نبی کے اپنے زیانہ ہیں پُرست ہوتے ہیں اولیعن اوالدیاکسی منبع کے ذواجہ سے پوسے ہوتے ہیں مشلا آن محفرت صلے العدعلیہ وسلم کو تیمر کر سری کی کہنیاں ملی مقیس تو دہ ممالک محفرت عمر کے زیانہ ہیں فتح ہوئے۔

(بهده دجلده نمبر۴۴ منی ۲ مودنی میمتمبرسطشه (ب

نير

دالمسكم علده نهرام منح ۳ مدد . المتمبرسشنال )

# الهام إني مُعِيثُ مَن أَرَادِ إِمَانَتَكَ

أع كه البام انى شعيعت سن اداد احانتك كا ذَر منا - فرايا-

برسے براسے محقرین اور ایڈا دہندہ ہو ہیں اُن کو خلانغائی ہمارے ساشنے ہی اس زمین سے

ناكام أكفاد إب اوران كى مرادول كے برطان دن برن اس سلسله كوتر فى دسے رہا ہے - ابتدا ميں

اجن لوگول سنے بہت زور مشور سے مغالفت کا بیڑا اُکھایا تھا۔ اُن بیں سے کوئی چودہ بندرہ ایسے یاد ہیں

بوبهاری مفالفت کے معاطر میں ناکام مُرچکے ہیں۔ اُن میں سے مولوی خام دستگر قصوری مقابو کم سے گُفر کا فقو کی لایا مقا۔ نواب صدیق حسن خال۔ لکھو کے کامولوی محد اور عبدالمی وسٹ پداحد گنگوہی۔

المسيانك تين مولوى سيداحد مال جوكها مقاكه مهارى تحريدين بالمده بين ومدعر وموادى

شاه دین گداهیا نوی - نزیرسین دلوی - محرسین مجعیتی - مولوی معداساعیل علیگذمی رسل با با امرتسی

ص فعددی معرود دیکمنا او است جاسینے کر دوصور تول میں سے ایک صورت اختیاد کرے یا

نوسخىت مغالف بنضديا مجدت كا كمال تعلق بيدا كريد المدتعالي كا وحده سب كرج ترى الم

كسير كاس كى بين المانت كرون كا دورو تيرى اعانت كرسي كاس كى بين إحانت كرون كالمعمول الم

پر مفالفت كرف والا اور است كارد بار مي چيك كيون والا ماخوذ تنهي مواكيونكي ما وركريم ب

وه اس طرح نهیں پکر آ ا۔

### خداتعل للے اور حقوم

بعض لوگوں کا اعتقادہ ہے کہ جو نکر خوا تعالے علی می شی ندہ یو ہے اس واسطے اس اس بات پر کھی قداد ہے اس واسطے اس بات پر کھی قدا در ہے کہ جموٹ ہولے۔ ایسا اعتقاد ہے ادبی میں واضل ہے۔ ہمرایک ام بحو خدا اس کی فات جلال اور صفات کے برخلات ہے وہ اس کی طوت منسوب کرنا بڑا گناہ ہے جو امراس کی صفات کے برخلات ہے اُن کی طرف اس کی توجہ ہی نہیں۔

## أدرلين أممان رئيبي كئنه

صدیق حسن خال نے ادریس کے آسنان پرجانے کی تکذیب کی ہے اور کھا ہے کہ اگر وہ اسمان پرگیا تواس کی موت کس طرح سے ہوگی کیوکھ سب کا مرنا زمین پر صروری ہے تعجیب ہے کہ مسان پرگیا تواس کی موت کہ موت کہ موت کہ ہیں آئی : اگر خدا تعالی نے تصریت عیسی کو موت کہ ہیں دی اور ویلیسے ہی آسمان پر اُمٹا لیا ہے تو نفظ دفع کا قرآن شراعیت میں کافی مقار دفع سے پہلے تو ٹی کا ففظ لانے کی چھرکوئی صرورت ذریعی ۔ آسمان پرج نے کا مفہوم تو نفظ دفع سے ہی بُوری طرح تیمل سکتا مفاد

مضرت الممين كي افضايت

| كاتعلق شديد بوجدا ستقامت ببقست لي كيا تقاء السد تعاليجانيا ب كداد كول كرمزانب اور             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ورجات كيابين واسى ف مجه المام كياب، إتى فَضَّلْتُكَ عَلَى الْعَالَمِيْنَ . الرَّ سارا وَ مان  |
| إيك طرف بوجا وسعاور مي اكيلا ايك طرف ره مهاؤى تب بمي خلا نعالي كدا لهام ك بالقابل             |
| المسى كاكبنا مان نبيل مكتاداً گرامام سين كوي وجى بوئي تنتى كدده قيامت نك سب سے فعنسل          |
| بی تودومری دمی اسی خدانے اس کے بوخلاف مجھے کس طرح کردی ۔ اگریہ وک شیطانی ہے تو                |
| دن دامت خدا تعالیٰ کی الیما ور نعرمت اس کے ساتھ کیوں ہے۔خداع یسب جی بیا "سن                   |
| مال سے مفتری کو دہلت ویتا ہے بلکہ دن برن اس کے سلسلہ کو ترقی دیتا ہے۔ اور اس کے مغام          |
| كويلاك كرتلهد اس طرح سادسده أبعياء ك صداقت برستُ بديدُ سكتابهد افتراء الدكذب توايك            |
| مروه اود فیرای امرہے انسان کب تک اس کو اختسیاد کرسکتا ہے۔ بھادے وثمن توہید منتظر              |
| وست ين كديداب مادس كلف اورامب الك بوئ مرسرد نعداً ن كوندامن المفانى براتى ب                   |
| مرطرح صدایدادیت بین تن کی دھمکیاں دیتے ہیں۔ ہمادے قبل کے جمال کے فتحے دیتے                    |
| ہیں خوان کے مقدمات بنانے ہیں مگرخوا نعالی ہرامریں بیقول اُک سکے کا ذب کی طرفدادی کتا          |
| بد بهادی دمنی کے سبب ان کی شریعت بھی بدل گئی۔ خدا تعالی جو صادق کامعاون ہواکرتا               |
| تقااب اُن کے زدیک کا ذب کا معادن ہونے لگا۔ بیعدادت ال کوکشاں کشاں کہاں اے                     |
| جائے گی معلوم ایسا ہوتا ہے کر میرمناد اُن کو رفتد رفتہ لاالہ الادسد کے معلقہ سے باہرنال دیگا۔ |
| صادت ك مضايك امرابدالاستاد بوتا ب الرمه نبي توانسياد ك صداقت شبريجاتى ب                       |
| احبن لصلدا فبرم ۴ صفه ۲ موه ۱۱ استمبطنان)                                                     |
| نيخن                                                                                          |
| والمسكم عبله و غبروه صني ٥ معافر ١٨ رسمبر عندي                                                |
|                                                                                               |
|                                                                                               |

#### م لوکوں کی بن میں

سراا.

اگریعن وگ و شری ہے ہیں کہ ہم نے دعا کی بنی تو پاکسش ہوگئی۔ گما اُن کی بدوھ اُئیں

الک تدرنیس ہیں کیونکہ بیصرف معیبیت کے وقت کا روناہے اور معیبیت کے ذراہشنے کے

العدر بھروہی سخت دلی اُن ہیں پائی جاتی ہے ۔ اس باکسٹ پر بھی فوش نہیں ہونا چاہیئے۔ جو بات

البام اللی سے ہم کومعلوم ہوئی ہے وہ ہی ہے کہ اس زمانہ کے لئے دن فیر کے نہیں ہیں اور یہ

البام اللی سے ہم کومعلوم ہوئی ہے وہ ہی ہے کہ اس زمانہ کے لئے دن فیر کے نہیں ہیں اور یہ

منج ہے کہ اگر خدا تعالیٰ ان بلاؤں کو ناذل نہ کرے قو بھرون کی فیر نہیں ۔ تین تسم کے لوگ ہیں ۔

فواص ۔ اوسط درجہ کے لوگ اور فوا آم ۔ خواص قرد ہر یہ ند مہ بن رہے ہیں ۔ اُن کو دین کی کچھ میں میں میں ہوئی ہوئی ہے ۔ مقدرہ والے ہیں توجع دی گوا ہوں

وشیرول کے ہیں ۔ تمام دنیا کی صالت اس وقت بگڑی ہوئی ہے۔ مقدرہ والے ہیں توجع دی گوا ہوں

میں مصروف ہیں ۔ قریب خلامی کو تا ہی تجا دیت کوچھ دار ہی تا ہم ہیں تا ہم ہیں توجع دی گوا ہوں

میں مصروف ہیں ۔ قریب خلالے ہے قوش لیوت کوچھ دار میں تھا ہے ۔ طازم ہے تو اپنی خلادت کے حقوق اوا نہیں کرتا ۔ تا ہر ہے تو اپنی تا میں قسات میں قسات میں دعو کول میں مصروف نہیں کو بائی کے معمد انتانی ہرگزائن ہر دافتی نہ ہوگا اور نہ یہ بلائیں

ہے جب تک وگ تقویٰ اخت بیاد نہیں کرتی کے معمد انتائی ہرگزائن ہر دافتی نہ ہوگا اور نہ یہ بلائیں اُئی کے معمد سے لیس کی دعو کول میں مصروف نہ یہ بلائیں گئی۔

دمیده دجد ا نبرا۱۲ صفح ۲ مود ۱۳ ارتم م هنداز) نیز دالمسکم جلسه نبر۱۲۹ صفحه مرد ۱۰ ستمبر مصنالدًا

١٩ ميم مره ١٩٠٠

مشیخ فرداحدصاصب جا لندهرسد اورخستی نبی نیس ماحب کوئیر مد معنون اقدال کی خدمت می معاصر مون کیا ۔ ک

ي سف ديكما كرمولوي جدالكيم صاحب مشهومي كمرسته بين اودوعظ كرسته بين - (ود بر ترت پارست بين - (ولئك على حدد مي من قربهم و اولئك حدم السف لمحون --فسسرها -

اس مصدیظام رمولوی صاحب کی صحت کی طرف اشاده معلوم جوتا ہے۔ وانله اعلمہ ا نَه الله میران مہلک ہے اور آثار مرض مجی خطرناک بیں لیکن دعا بہت کی گئی ہے۔
سب کچھالد تعالیٰ کے القدیمیں ہے جب وہ جابتا ہے ایک سیکھ سے شغا بوجاتی ہے اور جب
دہ نہیں جا بتا لاکھ دوائی بلیسود ہے۔

میاں بنی شن صاحب نے وض کی کدایک ہندو نے مجھے کید کی متی کدمیرے واسطے حضرت مصد ماکوئیں. فرایا ،-

ہندویاکسی اور مذہب کا آدمی ہو دعا کے واسطے ورخواست کرے ہم سب کے واسطے دعاکرتے ہیں۔

ذَرَآياكه ايك شخص في البين بيطي الم استغفرالد دكما ب فسترايا ا- احجاب مستغفاد كرا رسي كا-

مولی فردالدین صاحب کے صاحبزادہ عبدالمی کا ذکر متنا کہ اس کے متعلق بہلے سے خردی منفی ۔ فرایا ا

جنبی دشمن اور دُور رہنے والا کیام اس کرسکتا ہے ہو لوگ قریب رہتے ہیں وہ بعیشر نشاتا دیکھتے رہتے ہیں۔ پاس رہنے والے تو آپ بیتی کے نشان مجی دیکھ لیتے ہیں۔

مین ایک دوست فی ومن کی کدمیری گرسے خرائی ہے کد تہادا لاکا سخت بیارہ جلد آو مکر بیاری کی تفصیل نہیں کھی حضور دعا فرمائیں ۔ خرمایا ،۔ یں دُھاکروں کا کیکن لیعن دفعہ ورتیں صرف ہونے کے واسط ہی ایسا یکھ دیا کہتی ہیں جنائیے
ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ہم اس جگہ تادیان میں سنے کہ بہر ناصر نواب صاحب کے گھر سین خیا آیا کہ والدہ
اسماتی فوت، ہوگئی ہیں اور اسماتی ہی فریب المرگ ہے۔ بین ط اسماتی کے ہمائی کا فکھا ہم اسمالی ہوا۔
وقت بہت جبوئی عمر کا مقا میں اس خط کو بڑھ کر بہت پر لیشان ہوا کی وکر اس وقت ہما دے گھریں
میا دیتے بہت کے اور میں مقا کہ الہمام ہما۔ ایسی حالت میں اُن کو والدہ کی وفات کی خراص نا ہمرگز مناسب نہ تقا۔
میں اسی فکر میں مقا کہ الہمام ہما۔ اِن کید کس عظید دعس سے میں نے سمجد لیا کہ بصرت کا لیے۔ اور
مافظ حامل کو ہمی سے ایس وقت مولوی عبد لکر ہم صاحب آس جگہ کے اُن کو سے اہم م ہم کو
مافظ حامل کو ہمی سے نایا گیا در اس کو وال ہم کو بات وہی تکی جو ضما تعالی نے بر راجم الہمام ہم کو
مافظ حامل کو ہمی سے نایا گیا در اسی کو وال ہم ہم کو

شیخ فراهمصاصب سنے عمض کی کداس دن نیم کبی اسی چگر مقاادد اِس واقعرکا گواہ ہوں۔ (سدد جلدا نبرے ۲ صبغہ ۲ مودخ ۲۲ پر شنوائٹ نیز دالمسکم جند 9 نبر ۲۳ صفح ۲ مودخ ۲۰ پرستبر هنوا دو)

فبل دوپېر

جب مصحفون مولمنا مولی عبدالکریم صاحب کی طبیعت ناسان ہوئی ہے۔ اور نیز اکثر احباب رقصدت نے گر آئے ہیں۔ ام کی حضوت کا معول سا ہوگیا ہے کہ قبل دوہر نشرافیت کا کو است جھی بیرون کر آئے ہیں۔ اور مناسب ہوتھ کا کا موال سا ہوگیا ہے کہ قبل دوہر کا موسا صب مالکوٹ سے آئے ہوئے سے اور می کئی احبا مالندہ ی چوہدی نصرا بدخال صاحب سیا کوٹ سے آئے ہوئے سے اور می کئی احبا میرون ماست کئے ہوئے سے است ہوئے کے سود کے متعلق تذکرہ میرون کا مالے منود مود دیتے ہیں ہر مسے کیا کہ ینک والے منود مود دیتے ہیں ہر مسے کیا کہا جا وسے ا

الماليد ساوعه

دماشيرانكاصخري

اس مير قرايا بد

بهوايجا خهب ببصاودا ورنعالي فرمبئ بهادست دل بين ذالا جبے كدا بيساموم واشاعب وين کے کام بی خ چ کیاجا وستہ میر بالک کے سیم کہ شور حرام سے تسکین اپنے نفس کے واصطر العدی الی لیے تبعد میں جرچیزجاتی ہیں وہ حرام نہیں رہ سمتی کیوکہ تومینت امشیاہ کی انسان کے کہتے ہے تہ الدالہ تعلیٰ کے داسطے بیں سُوداینے فنس کے لئے ہیوئ بجدل، احباب، ایٹ تد داروں اور ہمسائیوں کے لئے بالکل دام ہے۔ لیکن اگر ہدرہ پیرخالعتاً اشاعیت دین کے لئے فرکا ہو توس عنہیں ہے۔ فعرصاً السي حالت بي كدامسلام بهت كزور بركيا بها وربعراس بمدومرى مصيعيت مرب كروك ذكوا مجى نہیں دیتے۔ میں دیکھتا ہمل کہ اس وقت وقعیبتیں واقع ہورہی ہیں اور وورمتیں مواوکمی گئی ہی اقل بركرزكوة حي كے دینے كامكم مقاوه دیتے نہیں اور مُودجس كے لینے سے منع كيا كھا وہ يلعة مِن ليني وفداتماك كائل مقاوه أويانبين الديواينات ومقائس لياكيا.

جب البيئ حالست موربی سصے احداسلام خطرناک صنعف چیں مُمِستنالسیے تومیس بیبی فتوی ویثا

و المربعين لوك بربع كيت بن كراكوروبيرجيع كرف والامود سن فائره وأتماك تو بینک والول سنت الیدا ددید ششنری عبدائی اشاعت وین عیسوی کے واسطے سے بیتے ہیں" (بداهطدا نبر ۱ داعنی ۱۲ معط ۲۹ ستم مصنها ش

" شود کا دوید بانکل وام ہے کہ کئی شخص اینے نکس برنر 8 کسے - اورکسی د تسم كريمي ذاتى مصالات مين فرج كرسه يا ابن بال نيت كودسه ياكسى فقيمسكين كودس کسی بمسایہ کو دسے یامس فرکو دسے مسب حام سے بشود کے دوبیہ کا لینا اورخ کھ کونا گناہ ہے (بده دحلِعَه فميرة وصفح لع مصغره وستمره المشارك.

" ايناجري شرمة وه ليت أي الدخدا تماك كاجري مفا وه يمي بديس لكعاسب ا نبين دينة الدايث المددوكناه الكسبى وتلت ين جمع كرسته بين " دىسە دىحالە غۇد،

ہوں کہ ایسے سودوں کی رقمیں جو بینک سے ملت ہے بک مشت انشاعت دین میں فرق کرنی چاہئیں۔ میں نے جونتوی دیا ہے وہ عام ہے ورنہ سود کا لینا اور دینا دونوں جام ہیں۔ گراس صفعف اسلام کے نمان میں جبکہ مالی ترتی کے ذریعے پیدا نہیں ہوئے اور مسلال ترج نہیں کہتے ایسا دو ہید اسلام کے کام میں لگنا حوام نہیں ہے۔

قرآن ترلیت کے مفہوم کے موافق جو حرمت سے وہ پی ہے کہ وہ اپنے نفس کے لئے

اگری جو تو حرام ہے۔ یہ بھی یاد رکھو جیسے مود اپنے ملے درمت تہیں کسی اُد کو بھی اس کا

دینا درست نہیں۔ ہاں خدا لقالی کے قبضہ میں ایسے مال کا دینا درمت ہے جیسے جہاد ہورہ ہوا تھا۔

ہے کہ وہ صرف اشاعت اسلام میں فری ہو۔ اس کی ایسی مثال ہے جیسے جہاد ہورہ ہوا وہ

گولی بادود کسی فاسق فاجر کے ہاں ہو۔ اس وقت محض اس فیال سے دک جافا کہ یہ گولی بارود مال

حرام ہے تھیک ہیں۔ بلکہ منامسہ یہی ہوگا کہ اس کو فری کیا جا دے۔ اس وقت تھاد کا جہاد

قرائی نہیں رہا اور خدا تعالیٰ نے اپنے نعنل سے بہیں ایسی گورنمنٹ دی ہے حب حب نے مہارایک

قرائی نہیں رہا اور خدا تعالیٰ نے اپنے نعنل سے بہیں ایسی گورنمنٹ دی ہے حب شرایک

قرائی کو مناق اور خدا کا کی ایسے اس ایسی گورنمنٹ دی ہے حب اس ایسی ہماسی ہماسی کو خرج کو منکھ ہیں۔

لم بدرس يوبات درج به ٠٠

اس کی مثال اس طرح ہے کہ گولی بارود کا جلا اکید بای ناجائز اورگناہ ہوئی ہوشفس اسے ایک جانی دخمن پرمقابلہ کے واسطے نہیں جلاقا وہ قریب ہے کہ خود ہاک ہوجائے کیا خلاتھا کی نے نہیں فرایا کہ تمین دن کے جائے کے واسطے سؤریجی حرام نہیں بکر طال ہے لیس مُود کا مال اگر ہم ضا کے لئے نگائیں تو چرکیو کر گذاہ ہو مکت ہے۔ اس بل مغلوق کا حقد نہیں لیکن احلائے کر اسلام میں اور اسلام کی جان بجائے ہے لئے اس کا خرج کرنا ہم اطلبینان اور ٹیلی قلب سے کہتے ہیں کہ رہے ہی ف لا انتہ علیہ میں وافل ہے۔ یہ ایک استشاد ہے اسلام کے واسطے ہزادیں جائی ہیں جائے ہیں جن جی قال کی ضرصت ہے دب عدد جو انہو ہو میں ج مسلانول كى عام حالت كا ذكركست بوست فرايا :-

" مسلافیل کی مالت بہت نواب ہوگئی ہے۔ ہرایک تسم کی علی اور عملی کروریاں ان میں آگئی ہیں ۔ ہونسم کے فسق وفحد میں مبتلا ہیں ۔ جزائم پیشہ کثرت کے ساتھ مسلمان ہیں جیلخانوں ہیں جاکر دیکھوجس قدر شریدا ورشگیں جرائم ہیں ان کے مرکب مسلمان نظراً ٹیس گئے۔ اب بہکس قدم

عادکی یات ہے۔

می میں تبولیت کیو کریو جبکہ گردن پر بہت سے متوق العباد ہوتے ہیں۔ ان کو تو اوا کرنا چاہیے۔ العد نعالی فرمانا ہے۔ مقددا ضلع مین نیک جا ۔ فاح انہیں ہوتی جب تک نفس کو پاک د کوسے اور نفس تب ہی پاکس کا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کے اسکام کی عزمت اور ادب کرسے اور اُن ما موں سے نیکے جو دو مرے کے آزار اور دکھ کا موجب ہوتی ہیں دانسان میں ہمدردی آگی دوج کے جو ہرہ ہے۔ المدتعا فی فرما ہے کُن تناوا البقر حتی تنفقوا ستا بحد بنون ہم مرکز برگو اس نیکی کو حاصل نہیں کر سکتے جب نکسا پنی بیاری جیووں کو المدتعا نے بنون کی م مرکز برگو اس نیکی کو حاصل نہیں کر سکتے جب نکسا پنی بیاری جیووں کو المدتعا نے ما اور دوہ کے بیطان کو ما فی ما می فی کر میں کہ ایسی اور الم کہ اس کو اللہ کو ما برویا و سال اور ما اس کو مسلور کی گائے بیار ہوجا و سے اور دوہ کے کہ اچھا اس کو منس و ماہ خوا برویا ، دبیتے ہیں ، بہت سے لوگ المیہ جب ہوتے ہیں کہ بہت می فیرون کو مسے دبیتے ہیں اور جو اور اس کی جمنے خریق کی میں فیرون کو مسے دبیتے ہیں اور جو تو اللہ خریق میں المدتعا نے کو منظور نہیں اور نہ الیسی خبرات مقبول ہو مستی ہے ۔ دہ تو صاف طور پر کہتا ہے ۔ لن تنا لوا المبر حسی تی تنا میں المدتعا نے کو منظور نہیں اس کے دبن کی اشاعت اور اس کی منموق سکتی جب تک اپنے خریق نہ کر د۔

داس سوقدر پردیک مجهائی نفد عرض کی کرحمنود بعض فقیر میں کہتے ہیں کہ بیس کوئی پاسی مدی فی دیدو بیٹ اگران کیڑا دے دو۔ وہ مانگتے ہی گرانا دور پاسی میں فرنسی میا ا۔

کیاتم نئی دے درگے ؟ وہ کیا کریں جانتے ہیں کرکوئی نئی نہیں دے گا۔ اس نئے وہ ابسا

سوال کرتے ہیں۔ جہاں تک ہوسکے مغلوق کے ساتھ ہم ددی اور شفقت کرو۔ یاور کھو۔ شرایدت

اے دوہی تسم کے تفوق ہیں معقوق اللہ اور تفوق العباد ۔ گوس جانا ہوں کہ اگر کئی ہوت مست شہر العباد ہیں جانا ہوں کہ اگر کئی ہوت مست شہر العباد ہیں مائل اور کسی ہم کی مغرور اسے نہیں ۔ وہ توصوف ہی جانا ہے کہ تم اسے وصلہ الشریب خدا سمجھو ۔ اس کی صفات کا لمر پر ایمان لاکو اور اس کے مرسلوں ہما میان لاکو ان کی اتباع کرد : لیکن مقوق العباد میں آگر شکلا پیلے ہم تھو ہوں کہ دیتا ہے۔ ایک ہمائی کا حق ہے اور اس کے دبا لیف کا فتوی رہا ہے۔ ایک ہمائی کا حق ہیں جہاں نفس دھوکہ دیتا ہے۔ ایک ہمائی کا حق ہیں جہاں نفس دھوکہ دیتا ہے۔ ایک ہمائی کا حق ہیں جہاں نفس دھوکہ دیتا ہے۔ ایک ہمائی کا حق ہیں جہاں تک ہو سکے اس کی شری وہا ہتا ہے۔ کہ مشریک کو ایک جبہا تنگ ہو سکے اس کی بڑی دھا یہ جادر سے جادر سے خون مقوق العباد میں بہرت مشکلات ہیں۔ اس لئے جہا تنگ ہو سکے اس کی بڑی دھا یہ جادر کی جادر سے خون مقوق العباد میں بہرت مشکلات ہیں۔ اس لئے جہا تنگ ہو سکے اس کی بڑی دھا یہ جادر کی جادر کی جادر کی جادر کی جادر کے دون میں بہرت مشکلات ہیں۔ اس لئے جہا تنگ ہو سکے اس کی بڑی دھا یہ جادر کی جادر کی جادر کی جادر کی جادت کے دون کی بہت مقدق العباد میں بہدت مشکلات ہیں۔ اس لئے جہا تنگ ہو سکے اس کی بڑی دھا یہ دھا کہ دون کی جادر کی جادر کی دون کے دون کی جادر کی دون ک

له أل عمران، ٩٣٠

اور صفاظت كنى بهاسينيد - ايسا فدموكه أوى دومرس كو صفوق تلف كرف والا تطبرس اور پرسب کچرالدوتعالی کے نصنل اور توفیق سے ملتا ہے حس کے لئے دعاکی بڑی ضرورت ہے يهال تك أب سف بيان فرايا مقاكد اوراحباب تشريعت ساء سف بعضرت مكيم المت بهى الكف - اس منظ مسلسل كلم بندكر ديا - اود بير آب سف كرياً مسئل مود بينك كيمتعلق فرايا جومي أوبرودي كرآيا محل- ذال بعدجا بان ادرا شاعب اسسام كمعنون يرسلدكام شروع بوكي بس كامفيوم ددى ذيل ب دايديرالكم) مجيمعلوم بروا بدكرمايانيول كواسلام كى طوت توج بوئى بداس للن كوئى السي جامع کتاب بہوجس میں اسلام کی عقیقت پورسے طور پر درج کر دی جا دسے گویا اسلام کی بوری تقویر ہو جس طرح بر انسان مرایا بیان کرتا ہے اور مرسعے لے کریاؤں تک کی تصویر کھینچ دیتا ہے۔ اسی طرح مصداس کمناب میں اسلام کی خربیال دکھائی جا دیں۔ اس کی تعلیم کے سارسے پہلو وُں پ بحث جودوراس كي ترابت اورنستائج بهي دكهائي جادي . اخلاتي حسد الگ بنو اورسائنساته ومرے خابہ کے ساتھاس کامقابلہ کیاجادے۔ ميرمفنديك تويد مزوست السي مروست ب كربس تحص برج فرض ب- أسع بعى « اسلام کا پُورا نقسنُه کھینچا جا دے کہ اسلام کیا ہے۔ صرف بعض معناین مشلاً تعدد ازدواج وخیره پریچور ٹے بچیو کے مصابین لکھنا ایسا ہے۔ جبیساکہ سى كرسارا بدن ندوكها يا جائے اور صرف ايك أنكى دكھا دى جا وسے يدمفيدنهيں موسكا پورى طرح دكھانا چا جيئے كداسلام ميں كيا كيا خ بيال بيں ادر پيرسا تھ ہى ديگر مذابب كا حال ہى لکے دیٹا چا ہمیے۔ وہ لوگ باہ کل بے خبر ہیں کہ اسلام کیا شنٹے ہے۔ شام اصول نسہ دع الد وخلاقى حالات كا ذكركرنا جا جيئه اس ك واسط إيكمستقل كناب لكفنى جابيئي حس كو إده كروه

لک دوری کتاب کے ممتاع شرمی، اسب در عبد انبر ۲۱ صفر ۴ مورد ۲۱ سترون الله ا

چاپہنے۔کہوہ اپنا دہ پیداس دینی چہاد میں صرف کودے۔ایک مرتبرا نحصرت صلے لیدیولیر وسل کوپانچوں نمازیں اکھی پڑھنی پڑی تھیں۔لیکن اب چونکہ المواد کا جہاد نہیں بلکہ صرف قلم کا چہاو رہ گیا ہے۔

اس لیے اسی ذریعہ سیے اس میں ہمت ، وفنت اور مال کونزی کرنا چاہیئیے پنوب سمجہ كوكداب خرببى لرائيول كازمانه نهيس اس لفتكرة تغفرت صلح العرعليد وسلم كے وقت ييں جو لطائيال مونى تقيل اس كى وجديد ندتقى كه وه جهراً مسلمان بنانا جابيت سن بلكه وه الرائسيال بھی دفاع کے طور پر تقلیں ۔ جب مسلما قول کو سخت دکھ دیا گیا اور مکر سے نکال دیا گیا اور بہت سيةسلان شبيدېوچک تب الدتعالی نے حكم دیا كداسی نگ چس ان كا مقابله كرو- لهس وه حفاظت فردافت باری کے ملک میں الاالیان کرنی پڑی مگراب وہ زمانہ نہیں ہے۔ سرطرح سے اس اور آنادی ہے۔ ال اسلام پر جو جملے ہوتے ہیں وہ قلم کے ذراید ہوتے ہیں۔ اس لئے مزودی ہے کہ تسم ہی کے خطیعدان کا جواب دیا جا وسے۔الد تعلی قران مشرفیت میں لبك مقام يرفروا اسبع كرحس قسم كى نتياديال بتهادست مغالعت كسنت بيس بم بسى وليبى بى تياديال لروراب كفاسك تياديال جواسام كيفاحث بودسي بين أن كوديكو ودكس فتعم كى بين رينبس رہ نوجیں جمیع کرتے ہوں پنہیں بلکہ وہ توطرے طرح کی کتابیں اودوسا لے مثنا کی کرتے ہیں۔ " یادری لوگ طرح طرح کے مکرو فریب کے معانمہ اسلام كرفات كابي شائع كستهي اورخلط باني افترا يردازى سع كيعت بي جهداك ال جبيث باتول سے انحضرت صلے الدھليد وسلم كاياك بوذا فابت ندكيا جائے اسلام كى اشاهت کس طرح موسکتی ہے۔ لیس ہم اس بات سے سشرم نہیں کرتے کوئی قبول کرسے یا ندكست ميوافدمه بص يعدالعالى ف مصن أم كباست درو قرأن مشراي كامفرم وه بدسے کدایشے نفس عیال ، اطفال ، دوست ،عزیز کے واسط اس مرد کو مباح نہیں کرسکتے بلکہ پربلیدسید اوراس کا گنا ہوام ہے۔ لیکن اس دبقیرماشہ اعجام فردہ

ب نقره يُون **مِا بيك "اس ك**استعمال حرام ب " دمرتب)

اس لتے بارا بھی فرض ہے کہ ہم مھی ان کے جواب میں کم انٹی اور رسالوں اور کتا اول کے فرایسه ان کے عملوں کو روکیں ۔ بیمنیں ہوسکٹا کہ بیماری کچھ ہوا دوعلاج کچھ اور کیا جا وے۔ اگر ایسا ہو تواس كانتيجهميشه غيرمفيد ادر برا بوكار یقیناً یادر کھو کہ اگر میزاہ ول نیاجی بھی ضائع کر دی جائیں اور اسلام کے خلاف کتابوں کا ذخیر پرستور موجود موتو اس سے کچه بھی فائدہ نہیں موسکتا۔اصل بہی بات ہے کہ ان کتا ہوں کے اعراضو كاجاب دياجادے بين ضرورت اس امرى بے كمآ فحضرت صلى الدهليدوسلم كا دامن باك كيا ما وسد منالغول كيطون سع جوكار وائى مودمى سداى كا انسدا دې وسكم كنبي موسكا. بدنرى تام خيالى ادريهود كى بي ج منالف تواحتوامن كري امداس كاجراب توارس مور فدا تعالى ندكىمى اس كويسندنهي كياريبي وحرمتى يؤمسي موفود مسك وقت ين اس قسم كرجهاد م صعف اسلام کے دان میں بھیکر دبن مالی احاد کا مخت محتاج ہے۔ اسلام کی مرد متر ود کفایم بعیداکریم نے مثال کے طور پرییان کیا ہے کہ جایا تین کے واسط ایک کتاب کھی جا وہے۔ ادركسنى سيع بيسن جايانى كوايك بهزار روبيد مست كوترجدكوا ياجاشت أور كيراس كاوس بزار نسخه مجاب كرجايان مين شائع كرديا مها وسد-ايسدمونسري ممودكا مدبير لكاناحا ترسيع كيوكه برلك ال خذا كاب الداس طرح بروه خدا كے إلى بي جائے گا گرياي بھراصوا دى ما لت بيل البيا بوگا ادريغيراضطرار ببركني ما ترنبيي -ایک دورت سفوص کی کراگروس الرصی ایک شاص امریک فاسط مود سک دو ید کلسف کی اجازت دی گئى بوقولۇك مين اس كا دهاھ وسى بوكريىلى بتيا بيومائيں گى - نسىراياكر بيجا مذر تواشف ك واسط تو واسع حيل بين لعن تثريد لا تقرابا المعلقة كرير معض وي مين كرنازند يرعور بهامامنتا إسوف يستب كراضطرادى مالمت مي جب خنز يركمان كى الماز نفسانی ضرورتوں کے واسطے جائز ہے تو اسلام کی جسدد ی کے واسطے اگرانسان وین کوبٹاکت واسط موسط موسك دوسي كوخ الكرايد فوكيا قباصت سب داند مانيد المحصور)

کوسرام کردیا - اس ملک میں توعیسائیوں کی الیبی تحریری شائع ہوتی ہی رہتی ہیں اورسب سے بڑھ کریہ نتنداسی ملک میں ہے گرمعلم ہوا ہے کہ دوسرے ملکوں میں بھی اس قسم کی شرار تیں ہیا رہی ہیں مصراور بلاد شام بیروت وغیرہ میں بھی ایسی تحریریں شائع کی جاتی ہیں یہا تنگ کر لغت تک کی کتا دِں میں شرائیس کی جاتی ہیں ۔

ال مقام پر صفرت عليم المعت في عوض كيا كر صفود فقد اللغة تعليى كى ايك كذاب بعد أسه عيد أسه عيد أي الله على المحد الله على المحدديا و اور المخفوت صطاعة عمير المحدد الله والعدادة لا الله كار والمخفوت صطاعة عمير المحدد الله والعدادة المحدديات المحدد المحدد المحدد الله والمحدد المحدد المحدد المحدد الله والمحدد الله والمحدد الله والمحدد الله والمحدد الله والمحدد المحدد المحدد

بيرجايان مين الثاعث اسلام كيمسلسله برفرايان

یں دومری کتا بوز پرجولوگ اسلام پر لکھ کرپیش کریں بھروسہ نہیں کرتار کیؤنکران میں فودغلطيال برى برئى بين -انغلطيول كوسانة ركه كراسلام كمسائل جايان يادومرى قومول كساحة بيش كزااسنام پرنسى كرنا ہے ماملام وي سيري ميم پيش كرتے ہيں۔ الل اشاعبت اسلام کے لئے روپیر کی ضرورت ہے ادراس بر اگررہ روپر بویلیکول کے مود المعية أسبع فنظ كياجا وسه توجائز ب كبوكر وه خالص خداك لقر سعد خدا نعالى ك نے وہ حوام نہیں سے جیسے میں نے امھی کہا ہے کہ کسی جگہ کا سکہ و بارود ہو وہ جہاد میں خمی ا كرنا جارُ وبسب بداليسي بأنيس بي كه بالأنكلف سمجه مين أجانى مين كيونكم بالكل صاحب الدتعالي نے سؤرکو حوام کیا ہے لیکن بایں فرانا ہے فعن اضطمہ غیرباغ و لاعاد فیلا اثم علیہ أجنب اضطراري حالست بيم محن اپنى جان بجائف كى خاطرستود كا كھا تا جائز سبے توكيا اليى حالت یں کداسلام کی معالمست بہمنت ضعیعت ہوگئی ہے اوراس کی مبان پر اُبنی ہیں۔ اس کی جان پچاہئے بياجازت مختص المقام اورخنص الزمان سهد ببرنهين كديميشدك واسط اس يرعمل كباجلت جب اسلام کی نازک مالت نر دسیت نومیراس صرورت کے واسطے بھی معُود لیڈا ولیسا ہی حرام ب کیوکھ دراصل شود کا عام محکم توٹروںٹ ہی ہے" (بد ومباد انبر ۲۷ صفر ۴ مزملہ اورائش

کے لئے معن اعلائے کلمہ اسلام کے لئے مُسُود کا روپیہ خرج نہیں ہوسکتا ؟ میرے نزدیک یقیناً خرج بوسکتا ہے اور خرچ کرنا مہا میئے -

سرايا.

ونياتواليي بهكر سده

کارِ دنسیا کیسے تنام مذکرد

امدتعانے کا یہ ایک مربت راز ہے جوکسی پرنیس کھلاکہ مرت کس وقت آجا وسے پھرجب موت آگئی توسب مال واسباب بہاں کا بہاں ہی رہ جاتا ہے اور بعض اوقات اُسس کے مادیث وہ وگئی توسب مال واسباب بہاں کا بہاں ہی رہ جاتا ہے اور بعض اوقات اُسس کے مادیث وہ وگئی ہوتے ہیں جن کو اگر مرنے والا ندہ ہوتا تو ایک خبر بھی ان کو وہنا پسند ہمیت ہیں ہتا ۔ پھرکسی غلمی ہے کہ انسان اپنے مال کو الیسی جگر فرجی مذکر سے واس کے لئے ہمیت کے واسطے ماحت اور آسائش کا موجب ہوجا وسے میں حیران ہوتا ہوں جب اور یہ کی طرف ویک ہتا ہوں کہ دیکھی ماجز انسان کوخوا بنانے کے لئے ان میں اس قدر جش اور مرکزی ہے اللہ ہمیں خدا تعالی کی خطر میں اور حبل لی سے اللہ کے خلام کرنے کے لئے کہ جی مذہو ۔ پر کسس قد

برقسمتی ہے۔ مسل نوں کو چاہئے کہ وہ معن اسد تعلی کی رضا کو مقدم کریں۔ اگر اُسے فوش کریں تو سب کھری سکتاہے۔ گران کی بہی تو برتستی ہے کہ دہ اس کو ناداض کر دہے ہیں۔ مجھ بہت بہی افسوس ہوتا ہے جب میں دیجھ تا ہوں کرسلانوں کو خدا تعالی نے ایک سیچا و این اسلام حلاکیا مقاطر انہوں نے اس کی قدر نہیں کی - خدا جانے یہ بے بروائی کیا تشیعہ بیدا کرے۔ دین کی کچر بھی پروا اور فیرت نہیں۔ اہم اگر جنگ وجدل ہے تو اس میں شیخی۔ دیا ۔ عُجب مقصود ہے نہ کہ المد تعالی کا جوال اور اس کی عظمت ۔ لیکن ہوشخص سر امریک المد تعالی کو ادرجلال کافاہر کرنا اس کامقصود خاطر ہو۔ ایس شخص المدتعالی کے دفتر میں صدیقی کہلا کہ ہے ہم جس طراق پراسلام کو پیش کر سکتے ہیں دو مرانہیں کرسکتا۔ گرمشکلات بیر ہیں کہ جاری ہمات ہما ہوت کا بہت بڑا حصد غربا کا ہے۔ لیکن المدتعالے کاشکر ہے کہ باوجو دیکہ بیرغرباء کی جمات ہم ہیں دیکھتا ہوں کہ ان میں صدق ہے اورجہ مددی ہے اور وہ اسلام کی ضرور بات سمجھ کر صفی المقدود اس کے لئے فرج کرنے سے فرق نہیں کرتے۔ المدتعالے ہی کا فعنل ساتھ ہو تو ہم ایس ہے اور جم اس کے نعنل ساتھ ہو تو ہم ایس کے نعنل ساتھ ہو تو ہم ایس کے نعنل کے امید وار ہیں۔

جس طرح پر ایک طُوفان قریب آنا ہو توانسان کونسکر ہوتاہے کہ بدطوفان تباہ کر دسےگا اسی طرح پر اسلام پرطُوفان آ دسے میں مخالف سر دفتت ان کوششوں میں گئے ہوئے ہیں۔ کہ اسلام تباہ ہوجا دسے نیکن میں لیٹ بیٹ دکھتا ہول کہ البدتعالیے اسلام کوان تمام محلول سے بچاہئے گا اور وہ اس طوفان میں بھی اس کا بیطراسسسلامتی سے کشنارہ پر بہنجیا دسے گا۔

اورجوال كية اطبوار كاخوالان بون كيونكم المدتعالى اس كودومرون بيرمقدم كرليت بيريج لوك يبيري مقة الدقة بين الناكا اور بهاذا فيصلد الدتعالي بي ك ساعف سيد وه برارس ا وران ك دو كوخوب جاناً بنا ود يكوتا سين كدكس كا دل دنيا محد نود دونمائس كدي لئ بيما ودكون مع وفدا انغاليسي كسكه للته الينع دل مين موزو كداز ركهنا سيمه تؤب یادرکھو کر مھبی رُومانیت صعود نہیں کرتی جب مک دِل یاک نہ ہوجہ دل میں یاکیزگی اورطبارت بیدا ہوتی ہے تو اس میں ترتی کے لیے ایک خاص طاقت اورقوت ببدا ہوجاتی ہے۔ پیراس کے لئے ہرقسم کے سامان مہیا ہوجاتے ہیں اور وہ ترتی کرتاہے أانحضرت صطال معطيدوسلم كود بجعوكه بالكل اكيل تقداوراس بكيسى كى معالت بين دعوى كريت بين - يأايّها الناس إنّي دنسول الله اليك وجهيمًا كون اس وقت خيال كرسكتا مقاكريه وموّا ا بیسے بے یاد و مدرگارشخص کا بارآ و ( موکا ۔ پھر ساتھ ہی اس قدرمشکلات آپ کو پیش آئے کہ بهين توان كا مزاروال حصد تعين بين آبا- وه زمانه توابسازمانه تقا كرسكها شابئ سي يحيى جدتما تف اب ترگورنسنط کی طرف سے فجرہ اس اور آزادی سیے ۔اس وقدت ایک میالاک آدمی ہر قىم كىنىسوبدبادى سەج كچىجى چامتا دكى پېنجانا - گركمچىيى بىگە بىن دوبىرع بون جىسى وحشیاندزندگی د کھنے والی قوم میں آپ نے وہ ترقی کی حب کی نظیر دنیا کی تاریخ بیش نہیں اس سعة برايد كركبا بوسكنا سيع كه خود ان كى خرمبى تعليم اور عقا يُرك خلاف النبسين

اس سے بڑھ کرکبا ہوسکتا ہے کہ خود ان کی خدیدی تعلیم اور عقا بُرکے خلات انہیں است بنا کہ ببدا ان اور عقا بُرکے خلات انہیں است بنا کہ ببدا ان اور عقا بہر کے جہر ہیں۔
اس سے بڑھ کرا در کون میں بات عربی کی مندی قرم کو ہوئی دلانے دالی ہوسکتی تھی۔ لیکن انہیں عربی تعفید سے منزت انہیں عربی انہیں میں سے صفرت انہیں عربی انہیں میں سے صفرت الدیم میں است جہر امرینی کی ۔ انہیں میں منافعوں سے وہ الدیم کرونی الدیم من انعوں سے اس سے جہیں امید ہوتی ہے کہ انہیں منافعوں سے وہ الکہ کرونی الدیم نو مذا تعلیلے کی مرضی کو پُورا کرنے والے اور یاک دل ہوں گے اور برجماعت الدیم کے میں امید ہوتی ہے کہ انہیں منافعوں سے دہ الکہ اور بیم اللہ کی مرضی کو پُورا کرنے والے اور بیک دل ہوں گے اور بیم امید ہوتی ہے۔

غرض ہم کو وہ مشکلات پیش نہیں اُئے ہو آنحضرت صلے الدعلیہ وسلم کوپیش آئے۔ باوجود اس کے آنحضرت صلے لدعلیہ وسلم فرت نہیں ہوئے جب تک پورسے کا میاب نہیں ہو گئے۔ اور آپ سف اذا جاء نصر الله والفستے ورایت النّاس بد خلون فی دین الله افواھا کا نظارہ ویکھ نزلیا۔

ا بی براسے مخالف بھی ہرطرے کی کوشِسش بہارے نابُرد کرنے کی کیتے ہیں۔ مگرخدا تعالی

العاميد ميزاهرفواب صاحب ومى الدعند مراديس، (مرتب)

کے صفوت بھکیم اہمت مولوی فودالدین صاحب ہی الد تعالیے مند نے عرصٰ کیا ۔ منسٹی عبدالعزیز عباصب معلی : معلی : بالج محداکم کیل صاحب وفیروکھی وہوی ہی ہیں 4

کا شکرہے کہ و و اس میں کا میلب نہیں ہوسکے اور انہوں نے دیکھ لیا ہے کہ جس قدر ممالفت وس سلسلہ کی انہوں نے کی ہے اسی تدر ناکامی اور ٹامرادی ان کے شائل مال رہی ہے۔اہ المدتعالى فيداس سلسلدكو برمايا ہے۔ بير توخيال كرتے اور دائے لگاتے بيں كربيخف مر جاوسے گا اور جاعت متفرق ہوجاوے گی ۔ بیر فرقہ مجی دوسرے فرقہ بر مہوول و غیرہ کی طرح بے کرمن میں کوئی کشعث نہیں ہے اس لئے اس کے ساتھ ہی اس کا خاتمہ موجاویگا ا مروه نہیں مانے کہ خدا تعالی نے خود ادادہ فرایا ہے کہ اس سلسلہ کوف ائم کرے اور اُسے ترقى وسعدكيا أتخصرت صليال وعليه وسلم وحفرت موسى عليالت لام اورحضرت عيسني عليالهام كے فرقے نہ منے۔اس وقت ان كے مغالف بھى ہي سمجھتے ہول گے كربس اب ان كا خاتمہ بيے ليکن خدا نغالیٰ نے اُن کو کہيا نشو ونما ديا اور پيپلايا۔ان کوسوچنا جا ہيئے کہ اگر کوئی فرقه مقودی سی ترتی کرکے دک جاتا ہے توکیا ایسے فرقوں کی نظیر موجود انہیں جوعسا کم ہر میط ہوجاتے ہیں۔ اس لئے المد تعالیٰ کے امادوں پر نظر کرکے حکم کرنا چاہئے۔ جو لوگ رہ گئے اور اُن کی تم تی کرک گئی اُن کی نسبت ہم ہی کہیں گے کہ وہ اس کی نظریں مقبول نہ تھے۔ وہ اس كى نبيى بلكه اپنى يستش چا ستے تھے۔ گريں ايسے لوگوں كو نظيريس پيش كرتا ہوں جو اسف واود سيعيل جا وين اورالد تغالب بي كى عظرمت اورجال كے خواہشمند ہول - اس كى راہ ميں سردكھ ادر موست سے اختیار کرنے کو آبادہ موں ۔ بھرکیا کوئی کہرسکتا ہے کہ الدنغالے انہیں تباہ کر دسے کون میں جرایت گرکونود تباہ کر دسے ؟ اُن کاسلسلہ خدا نعلیے کاسلسلہ موناہے اس لئے وہ خود اسے ترقی دیتا ہے ادراس کے نشو دنما کا باعث تشہرًاہے۔ ا بک لاکه چیس بزارم شیرونیای موتے بس کیا کوئی بتاسکتا ہے کہ ان میں سے کون تنباه مهوا أ ايك بعى نهيس - اور كير آخ عنرت صل الدهليد وسلم كوهموعى طود يرديكه لوكيو كداّت مامع کالت سخفے ساری قوم آپ کی دشمن ہوگئی اوراس نے قتل کے منصوبے کئے۔ گر آ ی كى الدقعالى ف وه تائيد كى حبى كى نظير دنيا مين نبيي مِلتى -

ایک دفتدا واکل دعوت میں آنخضرت صلے الدعلیہ وسلم نے سادی قوم کو گلایا۔ الجہل الله وقیر کو گلایا۔ الجہل وفیروسب ال میں شامل سے۔ اہل مجسع نے سمجھا تفاکہ بہم میں کہیں دنیوی مشورہ کیسلئے موگا۔ لیکن جب ان کو السدنعالی کے آنے والے عذاب سے ڈرایا گیا تو البرہ بی اول اکھا متا اللہ داجہدتنا۔

غرض باوجوداس کے کہ آغضرت صلے الدعلیہ وسلم کو وہ مسادق اور ایمن مجھتے تھے گراس موقعہ پر انہوں نے خلزاک مخالفت کی اور ایک آگ مخالفت کی بھڑک اُمٹی لیکن آخرآپ کامیاب ہوگئے اور آپ کے مخالف سرب نیست ونا اور ہوگئے ۔ تو قومی کے کہے کہے کہے کہے کہے کہے کہے کہے کہ

نسرايا:

لوگ بها سخدیس که ترتی بو مگر وه نہیں جانتے که ترتی کس طرح بوا کرتی ہے۔ گرنبا
داروں نے تو ہی سمجہ لیا ہے کہ بورپ کی تقلید سے ترتی ہوگی۔ گریس کہتا ہوں کہ ترتی
ہمیشہ داستبازی سے بوا کرتی ہے۔ اس کے لئے المدنعا لی نے بنوند دکھا ہوا ہے۔ آخضرت
صلے المدعلیہ وسلم اور آپ کی جامعت کا بنونہ دیکھو۔ ترتی اسی طرح ہوگی جیسے پہلے ہوئی مقی۔
اور یہ بالکل بیتی بات ہے کہ پہلے جو ترقی ہوئی وہ صواح اور تقویٰ اور داستبازی سے ہوئی
مقی۔ وہ المدتعالے کی رصنا کے جو با ہوئے اور اس کے احکام کے تابع ہوئے۔ اب ہی جب
ترتی ہوگی۔ اسی طرح ہوگی۔

سبیدام رخان قرمی قرمی کہتے سے۔ گرافسوس ہے کہ وہ ایک بیطے کی ہمی اصلاح اندکرسکے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ دعویٰ کرنا اُور چیز ہے اور اس دعویٰ کی صدافت کو دکھانا اُور ہاست ۔ اصل یہی ہے جو کچہ المد تعالیٰ نے قرآن شرایی بیں سکھایا ہے۔ جبتک مسلمان قرآن مشربین کے پُورے متبع اور پابند نہیں ہوتے وہ کسی قسم کی ترتی نہیں کرسکتے مسلمان قرآن مشربین نے یہ بات کہی تھی ۔ ڈائی فیریان حضرت اقدین نے سادا واقعہ بیان فربایا۔ (ایٹریٹی) کے الجلب نے یہ بات کہی تھی ۔ ڈائی فیرین کا کویٹ کی خلی سے اوجین کھا گیا ہے ، درتب)

جس فدروه قرآن شریف سے دورجا رہے ہیں اسی قدروه ترقی کے مدارج اور را ہوں سے دورجا رہے ہیں اسی قدروه ترقی کے مدارج اور را ہوں سے دورجا رہے ہیں ترقی اور بدایت کا موجب ہے۔ الد نغالی نے مجارت ، ندراعت اور ذرائع معاش سے جو ملال ہوں ، منع نہیں کیا ۔ گر ال اس کو مقصود بالذات قرار ندریا جا و سے بلکہ اس کو بلور خادم دین رکھنا جا ہیئے۔ ذکوٰۃ سے بھی ہن منشا ہے کہ وہ مال خادم دین ہو۔

فوب یادر کھوکہ اصل طراقی ترقی کا یہی ہے۔ جب تک قوم المد تعالی کے لئے ت م نہیں اور اپنے دار ان کو پاک وصاحت نہیں کرتی کھی ممکن نہیں کہ یہ قوم ترقی کوسکے۔ یہ خیال محض فلط ہے کہ صرف انگریزی بیا سے پہننے اور شراب پینے اور فسق و فور میں بست کا ہونے سے ترقی ہوسکتی ہے۔ یہ قو بلاک کرنے کی ماہ ہے۔ فوج علیارت الم کے مام بیری ہوتے سے ترقی ہوسکتی ہے۔ یہ قو بلاک کرنے کی ماہ ہے۔ فوج علیارت الم کے زمانہ ہیں ہوقے مربہی تھی کیا وہ معاش اور آسائش کے سامان مذر کھتے تھے ہو کیا وہ انگریزی بی بیری معاش کے ذرایعے۔ ہے۔ ہی بی بلے سے جو اسی طرح اسی طرح اسی طرح اس زمانہ میں بھی معاش کے ذرایعے ہیں جن میں جن میں سے ایک یہ زبان جو خوا انسان تعمید سے پاک ہوکر تدبر المعد الله نے علم ومعرفت کی کئی بنایا ہے۔ جب انسان تعمید سے پاک ہوکر تدبر المعد الله نے علم ومعرفت کی کئی بنایا ہے۔ جب انسان تعمید سے پاک ہوکر تدبر المعد الله نے علم ومعرفت کی کئی بنایا ہے۔ جب انسان تعمید سے پاک ہوکر تدبر المعد الله نے علم ومعرفت کی کئی بنایا ہے۔ جب انسان تعمید سے پاک ہوکر تدبر المعد الله نے علم ومعرفت کی کئی بنایا ہے۔ جب انسان تعمید سے پاک ہوکر تدبر المد تعالی شراعیت کو دیکھے گا اور اعراض صوری اور معنوں سے باز رہے گا بلکہ دعاؤں میں گئا ہے۔ گا تی ترقی ہوگی۔

بدلوگ جو توی ترقی قومی ترقی کا شود مها رسید ہیں۔ ہیں ان کی آ وازوں کو سنکو تران جواکرتا ہوں کہ شاہد ان کو مرنا ہی ہمئولاہوا ہے اور نا پائیدار زندگی کو انہوں نے مقدم کر بیا ہے۔ یہ چاہتے ہیں کہ یورپ جیسے امیر کمیرین جاویں۔ ہم منع نہیں کرتے کہ حدمنا سب تک کوئی کوشش نذکر سے گر افراط تو مذموم امر ہے۔ انسوس ان ترقی چاہنے والوں کے نزدیک عملی طور پر مہرایک بدی حال ہے بہاں نک کرز ناہی جیسیا کہ یورپ کاعملی طرز تنا رہا ہے۔ اگر

یبی ترقی ہے تو بھر ہلاکت کیا ہوگی؟ لیس تم اپنی نیپتوں کوصاف کرو۔ السلفالے کودھٹامنہ کرو۔ دعاؤں میں لگے رہوا وردین کی اشاعت کے لئے دُعاکر در بھرمنع نہیں ہے کہ خسا تعالی نے جس قسم کی استعداد اور مناسبت معاش کے لئے دی ہے اس سے کام لوز زرا بويا طازمت يابخادت - كرو مگريدنبين كدائل كومقعود بالذات سمجه كردل اس سعه ليكا لو بلكه دل اس سيهميشه أداس ركهو اوراست ايك استلامهمو اور دع كرتني رموكه خدا نغالي وه زماند لاوسے كه فراغت كا زماند يا داللي كے التے ميشر آوسے ميري غرض اور تعليم تو بير ہے۔ بواس پرمخالفت کرسے اس کا اختیار سے منہسی کرسے اختیار سے مگر حق کہی سے جولوگ آزاد مشرب میں وہ ایسی با توں پرسخت مبن*ے کرتے ہیں اور کہنے میں کہ بیرلوگ* اطفال کے درجہ پرہیں اور معیبی تبیرو سو برس پیچے لیے جاتے ہیں مگر سین میں تفوی ہو اور مودت کویادر کھتے میں وہ فیصلہ کرسکتے میں کدان دونوں میں سے حق پر کون ہے ؟ مين بديميي دكميعنامول كدجب تك صحبت سبعداس وقست مك يدلوك اليبي مانين تے ہیں لیکن جب ذرا مبتلا ہوتے ہیں تو ہوش میں آجاتے ہیں ۔ نیجری منت بب کے سلتے اسى قدرستكم بوكاحس قدر ونيوى أساكش وإدام ميشر موكا يحبس فدرمعدائب بوشك وصيلا مونا جائے گا بہو تحص دنیوی وجامنت اور عُهده يا آسے اور قوم ميں ايك عزت ويھنا ب وه کیاسم سکتا ہے کہ دین کیا چیزے ؟ بوگروه نمازون میں تخفیف کرنی چاستا ہے اور روزول کو اُٹرانا جا ساہے اور قرآن ترليف كى ترميم كرف كاخوابشمنديد -الراكسيم تى موقوتم سمجد لوكد انجام كيابو-اس کی خن میں آتینے نواب بھومیات خال و توم کا ڈکر کیا کہ الد تعالیٰ نے کس طرح پر فعبل از وقت نصحاص کی بحالی کی اطلاع دی تئیس کی چیں نے اس کوہی خبر دیدی تھتی ۔ لیکن جیب بحال ہوگیا و میروه ساری باتیں جرمعطلی کے زمانہ میں تھ بین میکول گئیں۔ (المكدميلدو نمرس مغووتا المورخهم استمرهناني

خداتعالے كى للىب ميں ج شخص پورى كوشيش نبين كرة وه بھى كافر ہے۔ سرايك چيز كوجب اس کی مغیر مقرمہ کک پہنچا یا جا آسیے ترب اس سے فائدہ حاسل ہوسکتا سیے۔ جمیسے اس زمین میں جالیم يا پياس انته كهو د ف سه كنوال تيار موسكتاب - اگركوني شخص صهف بيار يانچ انته كهود كرهيوژن ي اد کمدے کریماں یا نی نیں ہے تو یہ اس کی فلعی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اس شخص نے تق عملت ادانبس كيا.

## انصليت انحضرت صط لدعليهوا

فتريا بيج قرآن شرليت مي آخضرت صفي الدعليه وسم كومخاطب كرك فرمايا سب فبعد لم مهم افتدا پس ان کی بعنی گذششت نبیول کی جن کا اُوپر ذکر آیا ہے اقت ماکر۔ اس آیت سے آنحفرت ملی الس علیہ وسلم کی بڑی فعنیلت ظاہر ہوتی ہے۔ اس کا پیمطلب ہے کرٹس قدگڑشتہ انبیاء ہوئے ا النبول فيغنوق كى بدايت مختلف يبلوول سعدكى اورمنتلف قسم كى ان يسخ بيال تغيير كسي مي كوئى خوبى اوركمال مقا اوركسى بين كوئى- اوران تمام بميون كى اقت داركرتا يد معضر ركه تا سبع كدان تام متفرق خریوں کو است اندرجی کرلینا چاجیئے اوراس میں کچوشک نہیں کروشخص مامع ان تام خوميول كاسبير يومتنفرق ملور برستام انبسياد مين بالى مباتى بين روشام متنفرق كالات ايضائد جمع لكفتاب اس لئے وہ تنام انب ياء سے افضل سے كيونكه برايك خبلي اس ميں موجود ہے۔ اوروہ شام متفرق خربوں کا مبامع ہے گربیلے اس سے کوئی نبی ان تمام خربیل کا جامع نہ تقا۔ للسبل وجلدا نمبر ٢٥ صفح ٢ مورخه ٢٢ ستمبرهن المثمر)

| ٠ ارتمبره ١٩٠٠ (برقت مبع)                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| نسرايا به                                                                                                |
| طب کے فلتی امور میں - الدتعالیٰ کے پاس بولیتین ہوتا ہے وہ کباں ہ                                         |
| پیشکوئیوں کا معاطر منعی رکھا جا تا ہے تاکہ شکا لیفت کا قواب انسان مامسل کرے۔دولیا                        |
| دگھ ہیں اور انجام بخیرہے۔                                                                                |
|                                                                                                          |
| ملت عاجزوا قم نے دینی دویا پیان کی کہ " پیں داست مولوی عبدا کھریم صاحب کے واسیطے بہت                     |
| دُماكَ عِمْنَا توسَعُورْى خنود كى مِن السامعلوم بواكر مِن كَبَتَا بول ياكونى كبتاسية بالنف               |
| میں جندرے اسے گئے " نشروایا :-                                                                           |
| مبشر ہے "                                                                                                |
|                                                                                                          |
| فاكثر منا يعقوب بيك صاحب في اينا ايك خواب عرص كيا كركوني كهتاب كرمولوى                                   |
| صاحب كوفير بصد المنتخفاد اود الحول برصناج بين اور ميرين في اوازمكي و                                     |
| سلامُعليكم فيهان                                                                                         |
| لاحول سے بیرماد ہے کہ بغیر فعنل الماک کوئی حیلہ یاتی نہیں دیا۔ اور سدلا معلیکہ سے مراد سلامتی سے " تیا ا |
|                                                                                                          |
| "سب الدتعالى كے نشكريں جہال حكم بوتا ہے وال چاھائى كرتے ہيں۔                                             |
| مولوی عبدالکریم صاحب کی بیماری کا اور اگن کے منعلق دعا کا ذکر کرتے ہوئے شیخ رحمت اللہ                    |
| صاحب کو مقاطب کسکر فریدان                                                                                |

مله حفرت مفتى محرصادق صاحب دمنى الدعند (مرت)

" آب کے داسطے بھی پانچ وقت خاز میں دعاکی جاتی ہے گر المد تعالے کا ادادہ موتاب كرتك لبعث سعاب خبندول كو تواب دسے عبادات میں جو تصور رہ جاتے ہیں ان كا اذالہ قصاء قدركه مصائب سع موجا تاسيه كيوكر عبادت كى يحليف يس تو انسان اينارك بيطا ألب بجالينا ب مردى بو تووضوك لفي ياني كرم كرلينا ب كرام بوسك توبيث كريره لينا ب لیکن قعنا و قدر سے ج اسانی مار پڑتی ہے وہ رگ بیٹ نہیں دیکھتی۔ دنیا ہمیشدد بنے کی مگر نہیں ہے۔ معدیث میں آیا ہے کہ دنیا میں ہمیشہ کی وشی مردن کافرکوماصل ہوسکتی ہے کیونکراس کے لئے مذاب کا گھر آگے ہے۔ لیکن مومن کے لئے الیی أندكى بوتى بع كركهي أدام اوركسي تطيعت والبعان بخريها سيء يدمصائب كناه كاكفاره بوت مي كرب اور كمبرامث كى كوئى بات نبيس سد خدا دارى چيغمدارى مندا تعالى ير بورا ايمان او بهروسه يوتو بيرانسان كوتنورس فال دباجا دس ا سے کوئی غم نہیں ہوتا میکالیف کامیمی ایک وقت ہوتا ہے۔ اس کے بعد معرداحت ہے جمیا بجربيدا بون كروقت مودت كزيكيت بهي بلكدساتة والربعي دوت بب يمكن جب بي پیدا بوگیا تو پیرسب کوٹوشی ہے۔ایسا ہی مومن پرخدا تعاسے کی طرف سے ایک تعلیف اوردکھ كاوقت ألب تكك وه أزمايا جائ اورصبراور استقامت كا اجريائ . اصل مين تكاليف دن ہی مبادک دن ہوتے ہیں۔انبسیاد لکالیف کے ساتھ موافقت کرتے ہیں۔برا کیک شخص يدفربت برفوبت بيردن آت بين تاكمعلم بوجائ كداس كاتعلق ضدا تعالىك سات اصلى ے پانس مولوی تدمی نے خوب فرطیا ہے -زيرآل كمنج كرم بنهاده انست بربلاكين قوم راحق داده است مدیث بیں آیا ہے کرجب خوانند لے کسی سے بیاد کرتا ہے تو اُسے کی دکھ دیتا ہے۔ بسياد كم معزات النبي مصائب ك نمائد كى دعاؤل كانتيج بوت بين - بيضدا تعالى كاارتين

ہے جو برصادت کے واسطے مرودی ہے

وقبل اذطهرا

نسرمایا ،۔

آگے بھرطاعون کے دن آ رہے ہیں۔ نہیں معلوم کون بچے گا اور کون مرے گا ؟ آجکل آویا کرنی جا ہیے اور را توں کو اُکٹ کر دُھائیں کرنی چائین آکہ خدا نفالے اسوقت کے عذات بچائے تناویا کے قریب دوگا وُں طاعون سے طوت ہیں۔

نتسايا ..

وسد تعالی خفی ہے گروہ اپنی قدر توں سے پہمانا جا آ ہے۔ دعا کے ذریعہ سے اس کی مستی کا پہتہ گلتا ہے۔ کوئی بادشاہ یا شہنشاہ کہلائے۔ ہرشخص پر صرور ایسے مشکلات پڑتے ہیں جن میں انسان بالکل عابور رہ جا تا ہے اور نہیں جا نشأ کہ اب کیا کرنا چا ہیئے۔ اس وقت دماکے ذویعہ سے مشکلات حل بوسکتے ہیں

جمول والديراغ الدين كا ذكر تفا كر عيسائيول كرماية بهبت تعلق محبت وكمتاب. في المالية

فسدایا ا-

بدقسمت ادر بربخت آدمی ہے۔ اسلام ایسے گندوں کو بامبر مینیک اجا باہے۔

يورپ كى شراب نوشى كا ذكر كقة - نسسر مايا ،-

حقیقی تہذیب شراب فود کو حاصل نہیں ہوسکتی۔ انجیل کی کسی آیت نے سؤد کو برطان آوریت کے حلال نہیں کیا گرید وک کثرت سے سؤد می کھاتے ہیں اور شراب بھی پیپتے ہیں۔ عبیسائیول بر ایک سوال

بجب شرادیت توریت قابل عمل بنیں اور با دجود بہمت سی اسٹ یاد کی حرمت کے جن کا

محم قربت میں موجود ہے عیسائیوں کے واسطے مزودی نہیں کہ ان اسکام پھل کریں تو بھروشتہ ناطہ کے معاطر میں اس قدیم شریعیت پڑمل کرنے کی کیا حاجت ہے اور بہن یا سالی دغیوسے شادی کرنا انجیل کے کس حکم کے برخلاف ہے۔

بعن وگوں کے براہ اور شراد توں میں صدسے بڑھ جانے کا ذکر تھا۔ فت مایا ۔
المد تعلی خی طاحلیم اور کریم ہے اور اس کے کام نہایت آسٹگی کے ساتھ ہوتے ہیں
معصیت میں پولے ہوئے وگوں کو وہ مہلت دیتا ہے اور لوگ اس پر حیران ہوتے اور گھبرتے
ہیں۔ لیکن گذر شدتہ واقعات زمانہ ظاہر کرتے ہیں کہ ایسے لوگوں پر جب عذاب آتا ہے نہایت
سخت آتا ہے۔ زمانہ میں راحت کے دن بہت میں گر آخر کارگر فقاری کا مجی ایک دن آبی جاتا
ہے اور اس وقت ایسا بکر الم ای ہے کہ اس کے دکھ کو دیکھ کر سخت سے سخت دل آوی

إلى مشو مغرور اذعسليم خدا دير گيرد سخت گيرد مر ترُا

وقبل ناز ظهرا

جیب اثر دُما میں ہے ولیا اور کسی شئے میں نہیں ہے گر دعا کے واسط پُورا چوش معمولی یا توں میں پیدا نہیں ہوتا۔ بلکہ معمولی باتوں میں توابعض وفعہ دعا کرناگ تاخی معلوم ہوتی ہے اور طبیعت معمر کی طوف رافعب رمہتی ہے ہاں مشکلات کے وقت دعا کے واسطے پورا جوش دل میں پیدا ہوتا ہے تب کوئی خادت عادت اعرظام ہوتا ہے۔

کیتے میں دلی میں ایک بزرگ تھا۔ بادشاہ وقت اس پرسخت ناداص بوگیا۔اس وقت بادشاہ کہیں باہر جا اس تھا بھکم دیا کہ والیس آ کرمیں تم کو ضرور کھانسی دول گا اور اپنے اس مسکم پرتسم کھائی ۔ جب اس کی والیسی کا وقت قریب آیا تواس بندگ کے دوستوں اور مربیوں نے استے جواب دیا استے ہور من کی کہ بادشاہ کی والیسی کا وقت اب قریب آگیا ہے۔ استے ہواب دیا ہمنوز دتی دو منزل پرآگیا تو انہوں نے بیرعرص کی۔ گر اس نے بیسے اس نے بیسے ہمنوز دتی دو منزل پرآگیا تو انہوں نے بیرعرص کی۔ گر اس نے بیشر بہر کے اس نے بیشر بہر کے اس نے بیشر بہر کے اندردافل ہونے لگا۔ تب لوگوں نے اس بزدگ کی ضومت میں موش کی کہ اب آگیا اور شہر بی داخل ہونے لگا ہے یا داخل ہوگیا ہے گر بیر بھی اس بزدگ نے کہ اب بیری جاب دیا کہ ممنوز دتی دوراست۔ اسی آئنا میں قبرآئی کہ جب بادشاہ وروازہ شہر کے کہ اب بزدگ کو کچھ منبیا تو او بیاد شاہ بلاک ہوگیا۔ معلم ہوتا ہے کہ اس بزدگ کو کچھ منبیا تھا تھر بیری افتاء مناہ بلاک ہوگیا۔ معلم ہوتا ہے کہ اس بزدگ کو کچھ منبیا نہ اندر معلوم ہوتا ہے کہ اس بزدگ کو کچھ منبیا نہ اندر معلوم ہوتا ہے کہ اس بزدگ کو کچھ منبیا نہ اندر معلوم ہوتا ہے کہ اس بزدگ کو کچھ منبیا نہ اندر معلوم ہوتا ہے کہ اس بزدگ کو کچھ

ایسا ہی شیخ نظام الدین کا ذکر ہے کہ ایک دفعہ بادشاہ کا سخت عماب ان پر ہجا۔ الله عمر مہدا کہ ایک ہفتہ تک ہم کو سخت سمزادی جلئے گی۔ جب وہ دن آیا تو وہ ایک مُرید کی وال پر مہرر کھ کر سوئے سخے۔ اس مرید کو جب بادشاہ کے حکم کا خیال آیا تو وہ رویا۔ اور اس کے آنسوشیخ پر گرسے جس سے شیخ بیداد بجا۔ اور اس نے آنسوشیخ پر گرسے جس سے شیخ بیداد بجا۔ اور این نخیال عرض کیا اور کہا کہ آج سزا کا دن ہے۔ فیسے نے کہا کہ تم عم مت کھا کہ ہم کو کئ میزانہ ہوگی۔ بیس نے ایسی خواب میں دیکھا ہے کہ ایک مار کھنڈ گائے مجھے مار نے کے واسلے مزانہ ہوگی۔ بیس نے ایسی خواب میں دیکھا ہے کہ ایک مار کھنڈ گائے مجھے مار نے کے واسلے آئی ہے۔ بینا نجے اسی دن یا دشاہ اس نے تیار ہوا کہ اسی بھاری میں ترکیا۔

یرتعرفات اللی میں جوانسان کی سمجر میں نہیں اُسکتے جب وقت آجا آہے تو کوئی نہ کوئی نہ کوئی تقریب بیدا ہوجاتی ہے۔ سب دل خدا تعالیٰ کے المتے میں ہیں۔ وہ حس طرح چاہتا ہے تصرف کتا ہے۔ خدا تعالیٰ کی دعمت سے نا امید نہیں ہونا چاہئے۔ اس کے اذان کے اپنے ترکو کی جان میں نہیں نوک سکتی خواہ کیسے ہی شدید عوار من ہوں۔ نا امید ہونے والا

| ست سے بھی زیادہ کا فرہے۔                                                      | سپري      |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| المنده طاعون سے بیچنے کا علاج                                                 |           |
| طاجز راتم في إنا آج كا خواب عرص كيا كمطاعون ببت بهيلا محالى ديا-              |           |
| اور کوئی کہتا ہے یا میں کہتا ہوں کرجو آجل رات کو اُٹھ کر دُعا کرے گا دہ اس سے |           |
| آئنده طاعون كے وقت بجايا جائے گا. فترايا :                                    |           |
| يه بالكل كي بعد واقول كو أله كربيت دعالين كرنى جابيس كم المدتعالى آف وال      |           |
| وسے اپنے نعنل وکرم سے معفوظ رکھے۔                                             | نماب      |
|                                                                               |           |
| -اياي                                                                         |           |
| ایک منجاست خود گائے ہوتی ہے جس کو جلالہ کہتے ہیں۔ اس کا گوشت حرام لکھا ہے     |           |
| سے معلوم برتا ہے کہ کھانے کے جانورمثل ہھیڑ، مرغی کی برورش میں حفاظت کرنی      | س-        |
| بداوران كونخاست فورى مع بهانا جا بعثي .                                       | ن<br>پاری |
| إجب ومعلدا غبروح صفح ۳ مورخ ۲۹متمبرمطنات )                                    |           |
|                                                                               |           |
| بتم هنوا به                                                                   | 7         |
| قبل دوبهر بر                                                                  |           |

بیماغ الدین حمولی کا وکر آج انفاق سے صفور علیہ العِلاق والسلام کی مبلس میں میاں چاغ دین ساکن عمول کا ذکر اس تقریب پیشروع موگیا کہ اس فے ایک کتاب منارة المسیح حال میں شائع کے صفرت مفتی محرصا وق صاحب رضی الدون ، (مرتب) کی ہے جس میں اسلام کی سخت ہتک کی گئی ہے۔ اس کنّاب کے نذکرہ پراعلٰبقتر علیہ الصلاة والسّلام نے فرایا کہ

وہ اسلام کا سخت مخالف ہے۔ ہر امریں اس نے صفرت میں کو آنخفرت صلے العد علیہ وسلم پرفضیلت میں ملے کرانے آیا علیہ وسلم پرفضیلت میں صلح کرانے آیا ہوں۔ یکھیں عجیب بات ہے۔ اسلام اورعیسائیت میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اور دہ صلح کرا تا ہے۔ مجید اس کتاب میں بہت محالیاں دی ہیں۔

مستح کی قبر

میسے کے قرواقع کشمیر کا ذکر تفا۔ اس کے متعنق ہو کچے فرایا۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ

بہت سے شوا ہداور دالال سے بدام رثابت ہو گیا ہے کہ یہ مسیح علیالسلام ہی کی قبر

ہے۔ اور یہال بذمرون ان کی قبر ہی ہے بلکہ میں لیقین رکھتا ہوں کدان کے بیض دو توں لکی قبر بی ہے اول ایس سے علاوہ ہو ککہ وہ اپنے وطن میں باغی تفہرائے گئے گئے۔ اس لئے اس گور نمندہ کے تحت کومت کومت میں میں باغی تفہرائے گئے گئے۔ اس لئے اس گور نمندہ کے تحت کومت میں اسد تفالے نے ان ہر دھ کرکے پہند کیا کہ مشام جیسا میں میں ہو بھرت کرکے آگئے اور ہود اول کی دس تھا میں میں اس کے لئے تجویز کیا جہاں وہ ہجرت کرکے آگئے اور ہود اول کی دس تھا مشدہ قومیں جن کا بتہ نہیں ملتا تھا۔ وہ بھی ہو کہ یہال ہی آباد تھیں۔ اس لئے اس فرمن تبلیغ کواوا کرنے نے لئے ہی یہاں آن کا آنا ضروری مقا۔ اور پھر بہاں سے دیہات اور دوسری چیزوں کے نام بھی بلاد شام کے بعض دیہات وغیرہ سے طبقہ جلتے ہیں۔

واس موقعہ پرمغتی محمد صادق صاحب نے مرمن کی کے صفود کا انٹیم کو افظ خود موجود راس موقعہ والے میں۔ وغیرہ سے طبقہ جلتے ہیں۔

واس موقعہ پرمغتی محمد صادق صاحب نے مرمن کی کے صفود کا انٹیم کی افظ خود موجود ہوں۔ یہ دینا موجود موجود ہوں کے انتہ بین اس موقعہ میں۔ وغیرہ سے بیت میں۔ وہ ہم وہ کا ایستے ہیں۔ وہ کیکھ کی کومند کی کا تبلید میں۔ وہ کومند کی کا شیر ہے۔ یہ نفذا اصل میں کا مشیر ہے۔ م قوم کوگ طال بیتے ہیں۔ وہ کی کا شیر ہے۔ یہ نفذا اصل میں کا مشیر ہے۔ م قوم کوگ طال بیتے ہیں۔ وہ کو کا ایس کا مشیر کی کا شید کی میں۔ وہ کو کا ایستے ہیں۔ وہ کو کا تبلید کی میں۔ وہ کو کو کی کا شید کی میں۔ وہ کو کا کی کو کی کو کی کی کی کو کور

بدلتے میں اور کاشیر کہلاتے میں۔ اور آشیر عبرانی زبان ش مک شام کا نام بعد اور

ک بھے اندہے مینی شام کی مانند بھراور بہت سے نام ہیں) حضرت نے ذبایا کہ

ورب نام جمع كروتاكه ان كانوالدكسي جكَّه ويا جا وس

اسى ملسله كلام مي فراياكه

اکمال الدین جربرانی کتاب ہے اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ انیس سوبرس کا ایک نبی ہے۔ بچرکھٹر پولی کے دیم ورواج وفیرہ یہود لول سے طقے ہیں۔ بر بر فرانسیسی سیاح نبی ہے۔ بھرکھٹر پر فرانسیسی سیاح نبی اُس کے معاود مقوما تواری کا مبندوستان میں آنا فیصی اُن کو بنی اسرائیل ہی لکھا ہے۔ اس کے معاود مقوما تواری کا مبندوستان میں آنا فیصی اُن کو بنی اسرائیل ہی لکھا ہے۔ اس کے معاود مقوما تواری کا مبندوستان میں آنا فیصی بیتے۔

راس مقام پرمفتی صاوب نے عرض کی کرمیں نے ایک کتاب میں پڑھاہے کرجب صنت مریم بیار ہوئی قر انہوں نے تعدو اسے ہواس وقت ہندوستان میں تفا، طنا چا ہا،
چٹانچے ان کے تابوت کو ہندوستان میں پہنچا یا گیا اور دو کھو اسے ل کر بہت خش ہوئی اور اس کو برکستددی اور کھر کھو دانے اس کا جنانہ پڑھا۔ اس ذکر پرکہا گیا کہ کہا تعجب ہے اگر فی الحقیقت یہ میک ذریعہ اخت یاد کیا گیا ہو جیٹے کے پاس آنے کا ۔ اس کے

متعن منتعن ہیں بوتی رہیں ) وفات مسیح میر ایک اعتراض کا ہواب

مندرجه بالاسلسله كلم مين آب في فراياكم

ہم جب سیح کی موت کے لئے آیت فلتا تو فیدنٹی بیش کرتے ہیں تو اس پراعراض ہم اسے کرمسے علیاب ام اگر واقع صلیب کے بعد کشمیر بھلے آئے سے قو بھراُن کو بھلے فلآ توفیہ تنہ کے یہ کہنا جا ہیئے تھا کہ جب تونے مجھے کشمیر پہنچا دیا۔ اس اعتراض کا جواب سے ہے کہ بیافتراض ایک مفسطہ ہے۔ یہ سی ہے کرمسے علیاب ام صلیب برسے زندہ اُ تر آئے اور موقعہ چاکروہ وہ ل سے کشمیر کو چلے آئے ، لیکن اس آیت ہی العد تعالیٰ نے معالفوں کا حال

تو پرجیا بنیں. وہ توان کی اپنی امت کا مال پر بھیتا ہے۔ مفالف توبیر تورکا فرکذاب مقے۔ دوسرے یہاں مسے علیالسلام نے اپنے جاب میں برہمی فرمایا ہے مادمت فیہ م مي جب مك ان مي مقار بينهي كها سادمت في ارضهم و مادمت فيهم كا لفظ تقاضا كرّاب كرجهال مسيح مائي ولى ان كيحاري مبي مبائين مينهي بوسكتا كرخدا نعالي كا ريك امور ومُرسَل ایک سخت حادثه موت سے بجایا جا وسے اور محیروه خدا تعالی کے إذن سے بجر کرے ادراس کے بیرد اورحواری اسسے بالکل تنباتھوڑ دیں اور اس کا پیچھا نہ کریں۔نہیں بلکہ وہ عبى أن كے ياس يهاں آئے۔ إلى بدموسكتا ہے كه وه ايك دفعه بى سارے ندآئے بول بلكه ٔ متعرَق طود پراَ گلے ہوں۔ بینانچہ مقوہ کا تر ہندہ سنٹان میں آ نا ثابت ہی ہے اورخود عیسائیوں نے مان لیا ہے۔ اس قسم کی ہجرت کے لئے خود آ مخصرت صلے الدعلیہ دسلم کی ہجرت کی نظیر موتودہے۔ حالاً کرمکہ میں آب کے وفا دار اور عبال نشار خدام موتود سفتے۔ کیکن جعب آب نے ہجرت کی توصرت حفرت ابوبکرومنی الدعنہ کو سامقہ لے لیا۔ گراس کے بعد جب آپ مریز ا پہنچ گئے تو دو مرسے اصحاب بھی بیکے بعد دیگرے وہ*ں جا پہنچے۔ لکھا سے کہ جنب آپ بچرت* کرکے بیکے اور غارمیں جاکر پوشیدہ ہوئے تو وشمن بھی ناش کرتے ہوئے وہاں جا پہنچے اُن کی آبرے پاکرحفرت ابربگر گھباہئے تو الد تعالی نے وحی کی اور آنحفرت صلے الدعلبہ وکم نے فرمایا لا تحسنان اِن الله مشنأ - كبتة بي كه وه نيجے أ تركراس كو ديكھنے كبى كشے گر خدانعلائی قدرت سے کہ خارے منہ پر مکوی نے جالاتن دیا تھا۔ اسے دیکھ کرایک نے کہا کہ بہرحالا تو ( آنحضرت صلے الدعلبہ وسلم کی ) پیدائش سے بھی پہلے کا ہے ۔ اس لئه وه واليس بعلد أسئد بهي وجرب يواكثر اكابر عنكبوت سع مجت كرت آئد بين . غرض بعيسة الخفزت صلے الدعليه وسلم في باوجود ايك كرو وكثير كے اس وقت الوكم ، بی کو ساتھ لینا پسندکیا اسی طرح پرصغرت ملیلی علیانت اوم نے صرف مختو ما کوسا تھ ہے الیاد اور بیلے آئے۔ پس جب حواری ان کے ساتھ تھے تو بھر کوئی اعتراض مہیں رہتا۔ دوسراسوال اس پربیر کرتے بیں کہ جب کہ وہ ید سال تک زندہ سے قوان کی قوم نے لئے گئے گئے ہوں کہ سال تک زندہ سے قوان کی قوم نے لئے گئے گئے ہوں نہ کی ؟

اس کا بواب برہے کہ اس کا ثبوت وینا ہما سے ذمہ نہیں ۔ ہم کہتے ہیں تنی کی بھگ کی تو اس کا بوا سے دمہ نہیں ۔ ہم کہتے ہیں تنی کی بھگ ہیں۔ مدت دواز کے بعد قوم بھڑگئی۔ لیکن اس میں کوئی سشبہ نہیں ہوسکنا کہ وہ ایک قوم تھی۔ اویہ طبعا الی راوی ذات نسرار قدمعیان کے متعلق بعض کہتے ہیں کہ وہ شاگا ہی میں تقا۔ میں کہتا ہوں یہ بالک غلطہے۔ قرآن شربیت خود اس کے مفالف ہے اس لئے اولی کی لفظ تو اس بھر استعمال ہوتا ہے جہاں ایک مصیبت کے بعد مخالت سے اول پناہ دی جاوے۔ بر بات اس رومی سلطنت میں مہر کر انہیں کب مامل ہوسکتی تھی۔ وہ تو بناہ دی جاوے۔ وہ تو کی میں میں کہتے ہی مذیحے۔ اس لئے لازمی طور پر انہوں نے ہجرت کی۔

نسىرمايا :-

زندگی احتسباد کے لائق نہیں۔ اس پر مختلف امراض اور خصوصاً طاعون نے اُورکھی خوف پیدا کر دیا ہے۔

قبل *خازعصر*،

معنوت مندوم الملت کی بیادی کا تذکرہ نشا۔ ایک بزرگ نے با توں ہی با توں میں معنوت مندوم الملت کی بیادی کا تذکرہ منا ۔ ایک بزرگ نے باتوں میں مکایتا عن الغیر ذکر کیا کہ بعض مسمر پڑم سے حامل توجسے مرحن کو ایک جگہ سے دومرکز جگہ بر بدل دینے کے دعوے کرتے ہیں۔ اس پر فرمایا –

یرکی جیرانہیں میری طبیعت اس سے سخت نفرت کرتی ہے۔ اصل طریق وعاہد اس سے بہتر اُور کو فی داونہیں ہے۔ یس تو اس کے سوا دو مرسے طریقوں کو ایساسم جما ہوں بیسے نے کے ساتھ کسی بیاری کا علاج کیا جا ویٹ پین کون لینڈر تا ہے کہتے کے ساتھ علاج ہو۔ سچاا ورخدارشناسی کا جوطراتی ہے۔ چھے انب سیار علیہ مالتبلام نے استعالیا کیا وادیمی دُعلہے۔

لالمكيد جلده غير وسرمه في تعاميض اركتوبط المكتوبط الم

۱۷۴ تر <u>ه ۱۹۰</u> ر

منوم الملات كى بيادى كية نذكره برمندرجه ذيل تقرير فوائى :-

اً اگرانسان کا دیود الدوتعالی کے بغیراد تا تو کچہ شک بنیں بڑی معیبت ہوتی۔ گھذاہب و ذرّه زرّه کی موفاظت وه ایک ذات کردہی ہے۔ پھرکس بات کا غم اور خوفت ہے۔ اسس کی رِمْ المحبيب مِن اوراس كے تصرفان بے نظير - قسا درخدا كو مان كرموس كھي نہيں ہوتا وبر جا بتا ہے کرتا ہے اور جو کھ کرتا ہے۔ اسی میں خیرو مکست، بوتی ہے برین اور خیرمون میں سانی بی کا قرفزن بهے - وہربد پواچ اور الد تغلیلے ہر ایمان بنراآ سف واسلے کا زغر کی اِس وقت عمده اود بيرخوب وخطريوتى سبعه بجبب تكسداس يرمصائم باودمش كالمنا كاحمارتيس بوتا ن چیپ بخنیعت سی مشکل ست کھی آگر فل ہر ہوتی ہیں تواس کی عقل بار دیتی ہیں اور وہ ا ن کی فانشت نبیں کرسکتا۔اس کی امید اسرتعالیٰ پرجوتی ہی نبیں دوراسیاب اُسے ایوں کرجیتے ش. بهجسی صالست چی فرا فراسی باست. خلافت مزاج پیش ترجاسف پرلیبعض اوقارت. بدلوک نودکشیال البيت بير. بورپ ميں جہال دہر ہوں كى كثرت سبے وال اس قدر فود كشيال بوتى بين كوكسى ر کمک میں الن کی نظرنہیں ملتی ۔ اس کی دجہ کہا ہے ؟ یہی کہ وہ بتم وغم اور مصائب کی برواشت ں کرسکتے ان کیے دل محرور ہوجائے ہیں۔لیکن برخلات اس کے مومن قری دل ہوتا ہے۔ اس كهاس كا بمروسه خدا تعاسل يربوناس - اس پر اگرميسائي آئيس تو ده اس كوليست بمت نبيس

احفرت دولوی مبدالکیم صاحب سیبالکوئی وضی اصعفہ ومرنب

بناتیں بلکہ وہ مصائب میں اور مجی قدم آگے بڑھا تاہیں۔ اس کا ایمان پہلے سے اور زیادہ سوط مومًا ہے اور میں لوچھو تو ایمان کا مرہ اور لذّت الہیں و نول میں آتی بے اور ایمان انہیں ایام کے لئے موتا ہے صحت کی حالت میں جبکہ نہ کوئی مالی غم ہو نہ جانی بلکہ برقسم کی اسائش اورامن بواس وتنت کا فرادر خیرکا فرکی حالت بیکساں بوسکتی ہیے لیکن مصیبیت ا در بیماری اور دومسری مشکلات میں ان با تول کا امتحان موجا آسیصے اور ثابت موجها تاہے کہ لون الدنعالي سعة وى تعلق ركه تناسب اوراس كى قدرتوں برايمان لا ماسيع اوركون اس كا شکوہ کرنا ہے اوراس سے ناراض ہوتا ہے معیبیت اور دکھ ایمان کا ایک کا بل معیار ہے اسی سے پیمانا جا آسے کہ کون مبرکرتا ہے۔ مسیرکیا ہے ؟ بدیعی ایمان ہی کا نتیجہ ہے۔ مبينتول يربب مؤن صبر كمقاب توبيصبر كبي ايك في دنك كاصبر ملوم بوتاسي كه كاف اس صبر بس مشابهت نبين ركفتا - اس كے علادہ خدا تعليك كا معاطر بعي ايك نظر نگ كا معاطه بوقاب بعد اورسی تو بدست که ایک نیا خدامعلیم بوتاسید اس لنے که اس برایبان لاک مرفت میں ترتی ہوتی ہے ،جب مشکوت اورمصائب کی وجہ سے مومن دعائیں کرتا ہے۔ تودوفائسے بوستے ہیں ایک تو وہ مصائب بجائے خود اس کے گنا ہول کا کفارہ موجاتے ہی دوسرسدان دعاؤل ك وربيدان سيرخات بي ملتى بيدا در الدتعالي واوراس كي قدرتوں پراییان پوستا ہے معیبت سے انسان کی زندگی کسی خالی نہیں رہ سکتی کم نهکسی رنگسیس کوئی ندکوئی معیببت انسان ہے اہی جاتی ہے بنواہ بیاری کے دنگ میں ہو خواوعون وأبروك متعلق ويافل واسباب كيصورت بين مو ليكن مومن كي معيبست اس برسبل مومباتی سبے اور اس کے گئا ہول کا کفارہ ہوتی ہے۔ وہ اس معیبت کوایت لئے خدانغالى سعة تعلقات برصل في كاليك ذربيريقين كرتاب اور في الحقيقت اليساسي موتا ہے مگر وہی مصیبت بے ایمانوں کے تلتے عذاب کے دنگ میں ہوماتی ہے کہمی دومرے مصیبت میں دیکھ کوش بہیں ہونا بھا جیئے۔ کیونکہ وہ تو ایک عبرت کا مقام ہے۔ خودیمی

س كے لئے تيار رہنا جاميے. بہمی یا در کھو کہ صیبت کے ذخم کے لئے کوئی مرہم الیسانسکین دہ اور ارام ش نبیں جسیساکدالد تعالی بر بھروسر کرنا ہے بوشخص الدنغلالے بر بھروسر کا ہے ت سے سخت مشکلات اورمصائب میں ہمی اندرہی اندرتسکی اوراطمپینا ل یا تا ہے وه البيضة قلب مين المني اورعذاب كومسوس نبيل كرما - نهايت كاراس معييبت كا انجام يم بوسكتاب كداگرتقدىر مميرم بهد توموت آجا وسے ليكن اس سے كيا ہوا ؟ دنياكوئى اليى بمگه توسیعهی نهیں جہاں کوئی ہمیشہ رہ سکے۔ افز ایک دن اوروقت سبب پر آ ناہیے کہ اس ونیا کوچیوان بڑے گا۔ پیراگرا سے موت آگئی قوہرچ کیا ہوا ؟ مومن کے لئے تو بیرموت أوركعي واحدت دسال اور وصال ياركا ذرليه موجاتى بصداس لفتك ده المدتعالى يكالل ایمان ا دراس کی قندتوں پر بعروسہ کرتاہے ا درجانتاہے کہ اگا بجبان اس کے لئے اید کی دامنسش کا ہے۔ پس نری مصیبہت خواہ بیماری کی ہویاکسی اورنشم کی پھلیف عذا کے موجب نسي بوسكتى بكروه معيسبت وكر دين والاعذاب بطهرتى يعصس ميس الدتعالى يرايمان ادر بعروسدن بو- ایلیت خف کو البتد سخت عذاب بوناسید اوراگرکوئی برخیال کسید کم موت ہی ندآ وسے توریخیل خام ہے کیونکہ الدتعالیٰ نے اس دُنیا کونایائیداد قراد دیا ہے ۔ ایسے مخص کے لئے دومرے جہان میں سخت درد فاک جہنم ہو گاجس کے لئے اسے نیار رہنا چلیئے مُوت الل ہے

مُوت آنے والی ہے۔ اس سے کسی کوبھارہ نہیں ریقیبنا سمجھوکہ اس بیالہ کے بیٹے سے کوئی نہیں نے سکنا۔ خوا تعالیٰ کے نتام برگزیدہ بندوں اور انبیاد ورسن کو بھی اس واہ سے گذرانا بٹا تو اُدرکون ہے ہو بھے جا د سے بھکیم ادر فلامفر ہو سخنت دل ہوتے ہیں ان کو بھی بہ بات سُوجھ گئی ہے اور انہوں نے احتراف کیا بلکہ موت کو ضروری سمجھا ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ زمین تو ربے مسکون ہے اور اس میں بہت ہی تقول صدا یا دہے۔ اگر وہ ننام لوگ جو ابتدائے آفرنیش

سے پیدا ہوشے اب کک زندہ رہتے توان کے رہنے کوکوئیجگراودمغام نہ طرا رہہانٹک کہ وہ کھڑے ہی مذہو سکتے۔ بس اس قد کٹرت خود جا بتی ہے کہ عموت ہو تاکہ پہلے چیلے جادیں تودومروں کے لئے جگر ہورمت کو بہ مرکز نہیں جمعنا جاہتیے کہ مُرکز انسان بالکل گم بوجا تا ہے نہیں بلکداس کی مثال ایسی ب جیسے ایک کونٹری سے بیل کرانسان دوسری کونٹری میں جیا مباناہے۔ اس کی حقیقت کسی قدرخاب سے سمجہ میں اسکتی ہے کیونکرخواب بھی گریا بمشیرہ ہو<del>گ</del> خالب میں بھی ایک تسم کا قبض رُوح ہی ہوتا ہے۔ دومروں کے خیال میں جوسونے والے کے 🙇 اس دوّد دیرخواب کی فلاسنی بیان کرنے کی خاطر ایٹریٹرصا حدب" الحکم "نے محفرشیریج موجودعالیسرا والسلام كالك مكتوب كامي حاسشيدين مثائع كيا ہے۔ جو درج ذيل ہے۔ يد كمتوب كس ك نا تفاداس كا المرطرصاحب في ذكرتبين كيا- امرتب بسم المدالزحمن الزحيم للمحدة ونصلي على دسول الكيم مشعقى كومي سلمة لعدتعا ليل السيام علبيكم ودحمة العدوبركات اب کی خاب کے آنارلیوں ہی نظراً تے ہیں کہ انشاءالدرؤیا صالحہ و واقعہ صحیحہ موگا۔ گر اس بات کے لئے کمفنمون خواب حیز قوت سے مدِ فعل بن اُ دے۔ بہت سی فنتیں دمکا ببر سفاب کے واقعات اس یانی سے مشابر ہیں کہ و مزاروں من مٹی کے بنیے زمین کی تب تك مين واقع ب حس ك وتروس وكوشك أبس ليكن ببت سي مانكني اورمحنت جاسيم مَّا وه ملى يا في كے أو يرسے بكتى دُور بوجا في اور ينجے سے بانى شيري اور مصفائل كيد ہمنت مردال مدد خدا۔صدق اور وفا سے خدا تسالے کو طلب کرنا موجب فتحبا بی ہے۔ والذين جاهدوا فينالنهد وستهم سبكناك گومندمسنگ لعسل شود در معشام م أرب سنود وليك بخون عسكر شود گ**رمه** ومالسش به مجوشیش دبهند

بياس بينظ بين وه بالكل بيخبري اورموميت ك عالم بين بين ليكن خواب ديكھنے والا معاً دومرسے عالم میں ہوتا ہے۔ اور وہ سیاحت کر ہا ہوتا ہے۔اب بظاہراس کے حواسس او قوى *سب معطل بو*تے ہيں۔ليكن سونے والا اورخواب دي<u>تھنے</u> والا <sub>ت</sub>ومب مبانثا سب*ے ك*راس ك *تواس اعد*قویٰ سب کام میں لگے ہوئے ہیں ۔ اسی طرح پر مرنے والا موت کے بعدا پینے آ ﴾ ﴿ آبِ کی طاقات کے لئے میں ہمیں جا مبتا ہوں گروقت مناسب کا منتظر ہوں ۔ بے وقت الح مین فائد جیس کتا - اکٹرساجی جوبٹری نوشی سے چے کرنے کوجاتے میں اور میمر دل سخت ہوکرآ تے ہیں۔اس کا ہی باعث ہے کہ انہوں نے ہے وقت ہمیت العہ کی و زیارت کی اور بھر ایک کونٹر کے الدیکھ ندو بھا اور اکثر میاورین کو صدق اور صلاح پر ند يايا - دل سخت بوكيا على فراالتياس - القات حسمانى مسيمى كنى تسم كے ابتلاب ين تماست بيس-الاما شادالىد آب كيسوالايت كاجواب جواس وتت ميرد عضيال مين أماس فتصرطوري عرض كيامها أسبع- آيب في بهاسوال يدكيا سب كربُود ا بُعذاعلم مبيسا ببداري بين بوقاب خواب بين كبون نبين موماً - اورخواب كا ويجعف والا اپنى تؤاب كوخواب كيون نهين سميعتا؟ مواكب يرواضخ بوك دخاب اس حالت كانام سيع جبب بباعث غلبد د طوبت مزاجى بو وماغ برطارى بوتى بعد بحواس فابرى وباطنى اين كاره بارمعمونى سيمعطل مومبات مِي - پس جعب خواب كوتعطل حواس لازم سبعة تو ناچار جوعلم اورا متنياز اور تيقظ بنرليد بروا انسان كوحاصل موماس وه ماليت خواب بس بباعث تعطل حواس نبيس رمبتا كيونكرجب مواس برج غلبه رطوبت مزاجى معطل مورجا ففي بي توبالعنرودت اس نعل ميس معى فتورام مبامًا سبت ميرلعلت اس فنورك انسان نهين مجدسكما كرمين خواب مين بول يا بيدادى میں۔لیکن ایک اورحالت ہوتی ہے کہ حس سے ارباب طلب اور اصحاب سلوک کعبی والمعرض متمتع ادر محفوظ موجاتے بیں اور وہ پیر ہے کہ بباعث دوام مراتبہ وصف

عاً دوسرے عالم میں دیکھتا ہے۔ ہاں یہ سیج ہے کہ جب موت اُتی سے تو وہ شخص ا بنى عرعزیز كو دنیا كے حصول میں ہى منا تُع كر ديا اور المدتعالی كے ساتھ سياتعلق بيا كيا مقا - وه يؤكر العي ببت مع مول كو نا نام اوراد حورا يا نا ب - ال الفراس يرحسرت اورانسوس کا استیبا رہوجا ما ہے اور وہ موت اسے تلخ گھونٹ معلوم ہوتی ہے۔ اس سے ٹ یا یا جا نامیے کہ انسان دلبسٹگی پیدا نہ کرسے اور اپنے اوقات کومنا کی مذکرے براخط ت مجدکر اور پلیتین کرکے کہ شاچہ ایمی مومت آجا و سے مرنے کے واسیطے تیار دہنا چکیئے شوق وغلبه محبست ایک حالت خیبست حواس ان پر وادد مومیا تی سیے حبس کا بدباعث نہیں ہوتا کہ دماغ پر دطوم بت مستولی ہو بلکہ اس کا باعث صرف ذکر ا ورشہود کا استیلا مِوْنَا ہے۔ اس مالدت میں بِحِوَلَ تعطل حاس بہت کم ہونا ہے۔ اس جبنت سے انسان اس بات يرمننبهمونا سے كدوه كسى قدر بىيار سے خواب بين نبيس اور نيز ليف مكان اوراس كى شام وضع بريعى اطلاع دكھتا ہيے۔ ليعنى جس مكان ميں ہيے اس مكان كو برابرستناخت كرمًا سے بعتی كه لوگول كى آوازىمى سُنسا ہے اوركل مكان كوجيثم خود دیکمتا ہے۔ صرف کسی قدر بجذر فیبی غیب من موتی ہے۔ اور جوانسان خواب کی حالت میں اپنی دئیا میں اپنے تئیں بیدا دمعلوم کرنا ہے۔ببرعلم بذدیورواس تہیں بلکہ اس علم كامتشاد فقط رُوح ب دومراسوال أب كايد ہے كەفنا اتم اعنى غايت المواج و نہايت الوصال ميم حق رہنا ہے یانہیں۔ اول سمجهنا چا جيئيه كوفنا اتم عين وصال كانام نبيس ـ بلكه المرامت اور آثاروصال میں سے ہے کیونکہ فنااتم مراد اس حالت سے ہے کہ طالب بی خلق اور ادادٹ اور فقس سيمكى بالبربوب وسيه ا ورفعل اور ارادت اللي بين يحلي كهويا مها وسي يبانتك ۔ کداسی کے ساتھ دیکھٹا ہوا در اسی کے ساتھ شنتا ہو۔اور اسے

ب اس نیاری کی فکردامنگیرد ہے گی تواس کا اثر بیر بوگا کہ العد تعالیٰ کے ساتھ انسان اپنے تعلقات كوبره علف كا اوراس دومرسے جہان بيں اَمام ماسف كا خيال كرسے كار يدخوب يادركهوكدونيا آخرت كي كهيتى بعد بعيسة زمينداد ابني نصل كي معاظت كرتا مِثْے اور اس کے لئے ہرتسم کے دکھ اور میکالیعث اُعظاماً سِنظ اسی طرح پر مومن کو اسس کی مغاظت کے لئے کرنا چاہئے۔ تاکہ دوسرے جہاں میں آمام یا وسے ۔اگراب ہے پروائی کرسگا اور و قت کی قدر نہیں کرے گا تو میراس کو اس و قت سخت انسوس اور حسرت ہوگی جب اس السي كدسانة بجورتا بوبس بيتهم آثار وصال كيمين شمين وصال كيداورمين وصال ایک بیچل ادد بیچگول نورسینے کرحیں کواہل وصال مشناخت کرتے ہیں گربیان نہیں کر أسكته بفلاصدكام يركهجب لمالب كمال وصال كاضدا تشالئ كمصيلته ابيضتام وجودسي اً: الك بوجاماً سے اوركوئى وكت اورسكون اس كا است لشے نبيس دميتا بكرسب كيے خدا كے لئے بوجانا ہے۔ تواس سالت میں اس کو ایک دُوحانی موت پیش آتی ہے جو بقا کومشادیم ہے۔ لیس اس معالدت میں گویا وہ بسدموت کے زندہ کیا میا تا ہے ا درخیرالد کا وجوداس کی آنکھیں یا تی نہیں دہتنا۔ یہانشک کے خلیشہودہستی الہٰی سے وہ اپینے وجود کوہمی نابود بى خيال كرتا سعدلس بيمقام عبوديت و نسااتم سبي جو خايمت مير إولياء سي اوداسى مقام میں فیب سے باذن الدایک نورسالک کے قلب پر نازل ہوتا سے جو تقریراود تحرا مع باهرم يظبشهودكي ايك السي حالت ب كرجوعم اليقين اورهين اليقتين كرزتبه سے برترسے صاحب شہود تام کوایک علم توہیے گوالیساعلم ہجراپینے ہی نفس پر وارد ہوگیا ب جييد كُنُ أكب مي ميل و إسب مواكريه وه مبى جلنه كا ايك علم دكه تناسيد كر دة علم ليقين اوعين ليقين مصررتر ب كمبى شبودتام مرخرى كمسمبى نومت ببنيا دينا اورحالت كم ميدموشى كحاغلبه كرتى سيعداس معالت سنعديه آيمت مشابرست فلتبا يحيل وبيته ل جعله دُكًّا وْ هُرْمِ دمنی صعقاً کیک حالت نام ده سی جس کی طریف اشاده

ه الاعرات: ١٨٨٠

جہان سے وخصنت ہو کر دومرے عالم میں جانا پڑے گا اور وہاں ایل کے لئے بجُو دُکھ اور دلد لے اَودکیا مِوگا ؟ اس دنیا میں وہ اس دنیا کے بتم دغم میں مبتٹا رہ اوراُس حالم میں اس مِتم غمرکے نتائج ہیں۔ بوشخص اس ما لم کے بہم وغم میں مبتلا بور ہاہے اور دسرے حالم کا اسے کوئی فسر کھی نہیں۔اگر اسپیے یکیرفعہ بی پمینیام موت، آج وسب توخیال کرد اس کا کیا حال ہوگا ؟ موت توایک بازى كاه سي يميشه ناكاه آنى سعاد ورجسه آنى سعه ده يهي معمنا ب كري توتبل افره تست ا الما الله الله الله المسيح كون بيدا موا سيداس كي دجه بيي سب كرو مكر ضالات أور مرف لكر بوش تقاوروه اس كي الفرتياد نديقا ، اكونيادى بوتوقيل از ونست نديم بكربر وقت است قريب الدودوازه بيليتين كيفن - اس لف تنام داستنباندول في بين تعليم دى بي كه افسال بروقنت اینامجامبر کم تا رسے اور آنعا تا رہسے کہ اگرامی وقبت موت وجا وسے توکیا وہ شیبار ب يانبس ؛ مافظ نے كيا احماكماس سه يوكار عمر نابيدا است بارسال ادلى كه روز واقعه ميش نگار نود باكتيم ان کا مطلب دہی ہے کہ ہروقیت نیاد اوڈمستعدر مینا جا ہیئے۔ اودکسی وقت ہی اسّ نیباری سے بیے ککر اورغافل نہ ہونا جا جیلے ورنرمذاب ہوگا ۔ یہ بالکل صاف بانت سیم کم ج تعض بروقت مغری تیاری میں ہے اور کربت بیٹا ہے۔ اگر یکایک اُسے مفرکزاہیے واستعدكوني بمليعت اود كمعيام بط المربوكى دليكن اكراس نف كعبى يدخيال بعى نهين كيا توميرا ليست سبع حاذاغ البصر وساطنى يهمالت اللجنت كرنعبيب موكى لس غايث للهي بعص كاطون المدتعالى في اشامه فرايا بعد وجوية يتوسشن ناصرة ألى ويعا تأظمه - والله عليزيالعبواب • وي المراد و المراد و المراد و المرادي عيد المرادي المر

موقع برسخت گھرابیٹ کا سامنا ہوگا ۔ ایک شاعرفے کیا ایجھا کہاہے سے د لمد بتفق حتی مضی فی سبیدله

و کسد حسدات کی بطون المقابو یعنی اس وقت تک اس امرسے آنفاق نزکیا یہاں تک کہ کوچ کرنا پڑا۔ تب اقرادکیا کہ ہست

سادى حسرتمي قبرول ميل دفن كى گئى بين -

سادی سرید بروی یا و ی کا بیان است می سازی برایک کان شرید ترمید ترمید ترمید بروی کا کان بی از مرکزی برایک کان شن مکتاب کی زندگی بیرای کان شن مکتاب کی و ندگی بیرای کان شن مکتاب کی و کرک شنا سبل ایک حال شن مکتاب کیونک شنا سبل ایک حال شن مکتاب کیونک شنا سبل ایک می می می می با تول سے متاثر بوتا ہے لیکن جب وہاں سے اُٹھتا ہے اور مجلس منتشر بروتی ہے تواس کے ماتھ ہی وہ باتیں ہی بیئول جاتی بین گویا وہ وہیں کے لئے اور مجلس منتشر بروتی ہے تواس کے ماتھ ہی وہ باتیں ہی بیئول جاتی بین گویا وہ وہیں کے لئے مروقت محت اور انسان کی ایک بروت کے آ جائے پر انہیں بہت کی مسرست اور انسوس کرنا پڑتا ہے۔ موت انہیں کی ایک بوتی ہے جو مرنے کے لئے مروقت کے آ اور میں دوقت کے آبادہ دینے ہیں۔

فریدالدین عطار رحمة الدعید کے متعلق مشہود ہے کہ وہ عطاری کی دوکائی کو سے

نفتہ ایک دن میں جب میں جب آگر انہوں نے دوکان کھولی توایک فقیر نے آگر کو سوال کیا ۔

فریدالدین نے اس سائل کو کہا کہ ایمی پوپئی نہیں کی۔ فقیر نے ان کو کہا کہ آگر تو ایسا ہی دنیا

کے دھندوں بین شغول ہے تو تیری جان کیسے نکلے گی۔ فریدالدین نے اس کو ہواب دیا کہ جیسے

تیری نکلے گی۔ نقیر پر سنگرویں لیسٹ گیا اور کہا لا اللہ الآلالله عسم اللہ دسول الله اور

اس کے سائقہ ہی جان نیک گئی۔ فریدالدین نے جب اس کی برحالت دیمی تو بہمت متناثر ہوا۔

اسی وقت ساری دکان کٹا دی اور ساری عرباد اللی علی گذار دی۔ برتیاری ہوتی ہے۔ تیاری اسی میں سنگر نہیں ہوتا ہے۔ تیاری ہوتی ہے۔ تیاری

فسدايا :--

سادے مک میں دوآبہ (بست جالندس) میں اکثر وجودی ہیں ، اورجو وجودی کہلاتے ہیں ان کا خرمیہ محواً اہاصی دیکھا گیاہے ، اورحقیقت میں اس خرمیب کا خاصہ اور اثر مہونا کھی ہیں ہیں جائے کیونکہ چھی تحصی الد تعالیٰ کو ان صفات سے متصف نہیں مانیا جو قرآن شرایت بھی ہیان ہوئی ہیں اور اپنے اور خلا تعالیٰ میں کوئی فرق نہیں کرتا بلکہ خود ہی خدا بنتا ہے وہ اگرابات میں ہوتو تو اور کیا ہو۔ نیادہ تعجب کی ہات یہ ہے کہ یہ لوگ دوزخ اور پیشت پر ایمان کھی لاتے ہیں اور ایمان کھی است میں می لوگ میں اور ایمان لاکھی ہے جس میں میر لوگ مبتلا میں اور وہ یہ سبے کہ ایست فرمی کواکا برسے منسوب کرتے ہیں۔

وبنودى اورشهئودى

مل بیرسے کدفرمب دویں - وجودی اور شہودی - وجود یول فے مستیول کی طرع میں مجد

لیا ہے کدانسان کے مواخدا کچونیں سے یا ضرا کے سوا اور کھیمبیں گرشہودی اس کے مواہیں وروه تشيك بين جنهون في استيلام عبت اورتجليات صفات اللي سعدا يسامعلوم كياكه خدا ہے۔انہوں نے اس کی مہنتی اور وجود کے سامنے اپنی مہنتی اور وجودکی نفی کر لی اود من توشدم ۔ اُومن شدی کے مصداق بوئے جقیقت میں محبت کے خرات میں سے لفی و کوو صروری ہے۔ اس پراعتراض نبیس بوسکتا عبکر قرآن شرفیف سے بیصیح معلوم بوتا ہے لہی وہ مقام ہے جو . 'فنا فی البیدکہلا تا ہے۔ نیکن وجود لول کا بیرحال نہیں۔ ان کا توبیرحال ہے کہ گویا انہوں نے ڈاکٹرو كى المرح تشزيح كرك مغداتعاليك كو وكم معدليا بعد تتب بى توييخود بعى معدا بفت بيس رحالا كدير صريح اخلط اورب موده امرسے - اسرتعالیٰ توساف فرمانا ہے لات وکے الابعد اُر وجود ہول کا بیر منهب بے كريم بى لا الله الله الله والله يرصفه مي امديم بى سيھ موحدين - باقى سب مشرك بين. اس كانتيج عوام بيس يه بهاكد اباحت بيبيل كئي اورفسق وفجود ميں ترقى موگئى -كيؤكم وہ اسے حرام تہیں سمجتنے اور نماذ دوزہ اور دوسرے اوامر کو ضروری نہیں سمجھتے ۔ اس سے اسلام پربہت بولی ٱفت: أَي سِي بمبر ب زديك وجودلون اور دم رلول مين ١٩ اور ٢٠ كا فرق سيه-یہ وجودی سخت قابل نفرت اوز قابل کراہست ہیں۔ افسوس کا مقام سیے کرحس قلدگھریاں ہیں ان میں سے شاید ایک بھی ایسی نہیں ہو گی جوبہ مذہب مذرکھتی ہو سب سے نیادہ افسو بدسي كرستية عبدالقا درجيلاني وحمة السرعليدكا فرقه جو قادرى كبلاناسيت والمجي وجودي بمو هجيث بين رحالانكرسيدعبدالقادرجيلاني وجودى منستقد ان كاطرزعمل اوران كى تصنيفات إهد خا الصراطا لمستقيم كاعملى تصديق دكماتي بين-علمادصرت يسجعت بس كه اهدن فاالصر اط المسستعتيم صرف يرا عف ك ليع

غرض بد المدتعالے كانفنل سے كه كوا يصے لوگ مقود سے ہوئند ہيں ليكن ہيں ضرور

له الانعامه: ١٠٨ كه الفاتعه: ٢

بوخدا تعالی سے کا مل محبعت کرتے ہیں : دراسی دنیا میں رہ کر القطاع اورسغر آخرمت کی تیاری لرشيهي ديدامود اليسيهى وكول كيمصعص آئيجين بيبيد مبدعبدالقا ددجيلاني دحرّا د ببد مگرامب برخلاف ان کے وجودیوں کی کثرت سے اور اسی وجہ سے نسق وفجور میں ترفی ہے ترآن مشربيت كى تعليم كاخلاصه مغرك طور يربيي بتلايا بسك لدخدا تعالى كى محبت اس قداستييلاء كرسته كه السوى المدعل نبا وشعريهي وهمل سيعتبس سعكناه جيلته بيس اوريبي ده نسخه بسے بواسی عالم میں انسان کو وہ مواس اور لھیرت عطاکر اسپے حس سے وہ اس عالم کی برکات اورفیوض کواس عالم میں یا با سے اور معرفعت اور بھیرت کے ساتھ بہال سے دخصت بُوتا ہے۔ ایسے ہی لوگ ہیں جواس فعرہ سے الگ ہیں۔ من کان فی حلیٰ ہا اعلی فھونی الأخرة اعملی *اورا لیے ہی لگل کے لئے فرایا ہے* و لمدن خات مقام دیّے ہ جنتناك ليني جولوك الدرتعالي كصعفور كمرس بمرف سع درت مين ان كودوجت ط ہیں بہارے نزدیک اس کی حقیقات میں ہے کہ ایک جنّت تو وہ سے جو مرنے کے بعد ملتی ہے. دوسری جنست اسی دنیا میں علما ہوتی ہے اور بہی جنت اس دوسری جنت کے ملنے اددعطا بون يربطورگواه واقعه بطهرباتى سبعدالسامومن دنيا مين بهت سعدو وزخول سے رائی یا آ سے دختلف قسم کی براخلاتیاں برہی دوزخ ہی میں . حین بیروں سے شدید تعلق ہو مباما سیصہ وہ بھی ایک قسم کا دوزج ہی ہے۔ کیونکہ میران کو تھیوڑنے سے تکلیف موتى سے مشلاً ال سے محبت ہوا ور اسے چور کے جائیں تو کسے سخت تکلیعث ہوتی ہے يبانتك كربعض ا وقات اليسع لوك مربى جاتيم يا ان كى زبان بند بروجا فى سند اسى طرح بداور جن فا في است ياد سع محبت سب وه اكر ملعث بوجائين يا مرجا دين تواكس كوسخت رنج ادرصدمه بوباستے۔ مشنوى مي ايك محاببت لكمى ب كدايك تخفى كاليك دوست مركب جس كع غمي

وہ در رہا متھا۔اس سے ہوچھا گیا توکیوں دوا سہتے تو اس نے کہا کرمیرا ایکٹ نہایت ہی ہ

له بني اسدائيل: ٣٠ ٢٥ الرّحمن: ٢٠

مرگیا۔اس نے کہا کہ تو نے مرنبوالے سے دوستی ہی کیول کی ؟

اصل بات بہدے کرمفارقت تو منروری ہے اور جُدائی منروری ہوگی۔ یا بیرخودجائیگا یا دہ جس سے دوستی اور مجبت کی ہے۔ بس دہ مفارقت جذاب کا موجب ہوجائے گی لیکن

جولوگ المدنعالیٰ کے مضرور کھڑا ہونے سے ڈر نے ہیں اور ان فانی استیاء کے دلدادہ اور

گرویده نبین برنے وہ اس عذاب سے بچا لئے جاتے ہیں کسی نے کیا اجھا کہا ہے

وشت دنیا جُز درد جز دام نبیت جُد بخوت گاه حق آرام نمیست

الدتعالى بهتر جانتا ہے كه جادا اصل منشا اور آف كى غرض يہ نہيں كه عليلى فوت موكيا - يه تراكك سيائى متى جزم في بيش كى - الدتعالى في بم يد - يهى ظاہر كيا بم ف

اسی طرح اس کو دنیا کے سامنے بیش کر دیا۔ ہیں مصرت عیسی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں وہ بھی المد تعالیٰ کے ایک رسول اور معنی مرسی۔ یہ کہنے میں کہ وہ حسم عنصری کے ساتھ اُسمان

پرنیبی گئے ہم کو اُن کی تذلیل منظور نہیں گرہم کیا کریں۔ اصل بات ہی بیہ ہے۔ ہوامرہم کسی

نبی اور دسُول کے لئے نہیں مانتے ۔ ہم کیونکران کے ساتھ اسے منتق کریں۔ ان ہم کو بخل

نہیں ، ہم نسلیم کرتے بین کرمیس حبم کے ساتھ دوسرسے پیغیر آسمان پر گئے ہیں مصرت عیستی بھی اسی حبم کے ساتھ گئے ہیں۔ گران لوگوں کی غلطیوں اور خود تماشیدہ خیا لات

كوكيس مان ليس

بیرخوب یادرہے کہ ہم صفرت عیدئی علیالت الم کو آسمان پر رُوح بلاجسم ہرگز نہیں استے ہم ماستے ہیں ماستے ہیں کہ دہ وال جسم ہی کے ساتھ ہیں۔ ہاں فرق اتنا ہے کہ یہ لوگ جسم عمنعری کہتے ہیں اور میں کہتا ہوں کہ وہ حبم وہی ہے جود و مرے درسولوں کو دیا گیا ہے۔ دوز خیوں کے مشت المدنعا لے فرمانا ہے دلا تف تے لہم الواب السماء لین کا فروان کے لئے آسمان کے دروانے میں کھوئے جاویں گے اور مؤمنوں کے لئے وروانے مفت الم

الابدائ اب ان آیات میں لیصم کا نفظ اجسام کوجا بہتا ہے تو کیا یہ سب کے سب پیر اسی جہم عنصری کے ساتھ ہوائے ہیں ، الیسا نہیں جہم تو ہوتے ہیں گر وہ وہ جہم ہیں جومر نے کے بعد دیئے جاتے ہیں ، الیسا ہی فاد خلی فی عبادی واد خلی جنتی ہمی اجسام کو چا بہتا ہے ۔ پیر تعییری شہادت انخفرت صلے الدعلیہ وسلم کی رویت ہے۔ معراج اجسام کو چا بہتا ہے ۔ پیر تعییری شہادت انخفرت صلے الدعلیہ وسلم کی رویت ہے۔ معراج میں آپ نے معراج میں آپ نے معرات معیلی کے ساتھ دیکھا۔ وہاں آپ نے رویس کو اور میں گئی کے ساتھ دیکھا۔ وہاں آپ نے رویس کو میں اور مسیح تو دور کی گئی ہوں کی رومیں کھنیں اور مسیح بی کا جو اور باقی نبیوں کی رومیں کھنیں اور مسیح بی کا جو اور باقی نبیوں کی رومیں کھنیں اور مسیح بی کا جو اور باقی نبیوں کی رومیں کھنیں اور مسیح بی کا جو اور باقی نبیوں کی رومیں کھنیں اور مسیح بی کا جو اور باقی نبیوں کی رومیں کھنیں اور مسیح بی کا جو اور باقی نبیوں کی رومیں کھنیں اور مسیح بی کا جو میں کھنا۔

آخضرت صلى الدعليه وسلم سعكفار ف شرادات سع ببي سوال كيا تفاكد آپ آسمان پر چواه حبائيس اس كى وجد بيريكتى كه وه پيله وه آيات سُن چك سقة حبس بيس اس امركى نفى كى گئى سقى داننوں ف سف سوچاكد اگراب اقراد كري تو اعترامن كاموفعد سله - ليكن وه توالد تعالى كا كام مقا - اس ميں اختلاف نہيں بوسكتا مقا - اس لئة ان كو يبى جواب بلا شكل سرميان دتي

له من ۱۱۵ که الفجر: ۳۱،۳۰ که بنی اسرائیل: ۹۶ که البقرد: ۳۷ که الموسلت: ۲۹ د مالاه راد: ۷۷ س

هل كذت إلا بشرة تسديك يسنى ان كوكبدوكر السامعرد المدتعالى كي قول كي خلاف بعد ادروه اس سعد يك ب كراين يبل قول كي خلاف كرسه .

غرض بیکس قدر موٹی باتیں ہیں جوالد تعالی نے باد باد پیش کی ہیں۔ گرتعجب اور افسوس کا مقام ہے کہ یدان کو سجھتے نہیں اور مخواہ محفرت میسی میں الیسی خصوصیت پیدا کرنا جا ہستے ہیں جو دوسروں میں نہیں ہے۔ قرآن شرافیت کی یہ تعلیم اور بخاری اور سلم کو دکھیں اور صحاح کو پڑھو اول انحضرت صلے الدعلیہ دسلم کی روُیت موجود ہے۔ آپ نے تفرت میسیح کو پھیلی کے سافڈ دیکھا وہ ان کا توجہ می بو اور حضرت میں کو اس وقت ال میں کوئی خاص بات ذریعتی جو بطور عہم کے الگ ہو۔ یعنی ان کا توجہ می ہو اور حضرت میں کی جو دروح ہو۔ جب قرآن اور آنحضرت صلے الدعلیہ دسلم کی مربح شہادت موجود ہے بھر بید نوالا جسم کیسا ؟ اگر نوالا نہیں تولیسم الدہم ایمیان لاتے ہیں کہ وہ میں جسم جو مرنے کے بعد دیا جا آ ہے وہ میسیح کو بھی دیا گیا۔ بھر نزاع نعظی علی ۔ بیرم محمی تسلیم نہیں کرسکتے کہ میسیح کو کوئی الگ جسم دیا جا وے کیونکہ یہ شرک ہے۔ یہم جسم کے قائل ہیں لیکن اس خصر عنصری کے قائل ہیں لیکن اس خصر عنصری کے قائل نہیں۔

المجيل سيدمجى يبي معلوم بوتاب كه وه مبلالي جسم مقا اورايساجسم مرف كے بعد ملتا ہے

سادا فرمب لهی ہے کہ بہشت بن جبی حبم ہوں گے۔

## نعاربهشت كي حقيقت

لیکن یہ یاور کھنا جا ہیئے کہ یہ جو لکھا ہے کہ بہشت میں دودھ اور شہد کی نہریں ہوں گی تو اس سے یہ نہ مجھنا جا ہیئے کہ دہاں گایوں کا ایک گر ہوگا اور بہت سارے گوا ہے ہوں گے ہو وودھ دوھ دوھ دوھ کرایک نہر میں ڈالتے رہیں گے یا بہت سے چھتے شہد کی کھیوں کے ہونگے اور بھران کا شہد مجمع کرکے نہروں میں گرایا مجاھے گا۔ یہ مطلب نہیں ۔ المدتھا لی نے جو مجد بج ظاہر کیا ہوئی ؟ کا فربھی کہدسکتے ہیں کہ ہم نے یہاں اس دنیا میں کھالئے۔ تہنے آگے

عاكر كعاف - اس كى حقيقت جوالداتعالى في محديد كعولى عند ود يدب كر قرأن مفراهي مِن فرايا ہے۔ وبلشرم الّذين أمنوا وعبلوا الصالحات انَّ لهم جنَّت بجرى ى تعتنها الأنها ويعنى جولوگ ايمان لاستيراود التي عمل بجالاست. بي وه ان باغول لے وامث ہیں جن کے نیچے نہری بہدرہی ہیں ۔اس آ بہت میں الدنغالے نے ایان کو باغ كحدسائة مشابهت دى مس كے نيچے نہرى يہنى ہيں-اس آيت يس بهشت كى حقيقت ال تعالی نے بتائی ہے گوما جور شتہ نہوں کو باغ کے ساتھ ہے۔ دہی تعلق اور پیشنہ اعمالی كا ايمان كے ساتھ ہوتا ہے۔ اور عس طرح يدكونى باغ يا درخيت بغيريا فى ك سربزنبس مه سكت اسى طرح مركو في ايمان بخراعمال موالحد كي ذنده ادر فائم نهس روسكتا - أكرابيا لا بواور اعمال صالحدند ہول توایدان بیری بسے اور اگر اعمال ہوں اور ایمان مذہو تو وہ اعمال میا کا دی ہیں۔ پس قرآن شرلعیف نے جوبہشت میش کیا ہے اس کی حقیقت اور فلاسفی لہی ہے کہ وواس دنیا کے ایمان اور احمال کا ایک فل ہے اور بیرخص کی بہشنت اس کے اپینے اعمال اور ایمان سے شروع ہوتی ہے اوراس دنیایس ہی اس کی لذت محسوس مونے لگتی سبے اور پرسشیدہ طود پیدابھان اوراعمال کے باغ اور نہریں نظراً تی ہیں۔ نیکن عالم آخرت میں یہی باغ کھُلےطور يرمحسوس بول محكه اوران كاايك خارجي ويجود نظرة مباشيه كا- قرآن شرليب سيديبي ثابت ہوتا ہے کدایمان کی آبیاتشی اعمال صالحہ سے ہوتی ہے بغیراس کے وہ خشک ہرجا آہے۔ لبس بهاں دوباتیں بیان کی ہیں ایک یدکہ وہ بہشت باغ ہے۔ دوسرا ان درختوں کی تہول سے آبیاشی یوتی سے۔ قرآن شرایت کو پڑھو ادر اول سے اُنٹر تک اس پر غور کرو تب اس کا مزه آئے گا کر تفیقت کیا ہے۔ ہم مجازاور استعاره برگز بیش نہیں کرنے بکد پر تقبقت الام وه ضدا تعالى صبى في عدم مصدانسان كوبناياسها ورجوخلق عديد يرتب درسيد وه ليتنبُّ انسا ب ایمان کو اشجار سینتمشل کردسے گا اور اعمال کو انہار سے تمش کرے گا اور واقعی طوری كها دي كاليعني أن كا وجودني الخارج بعي نغراً يحكا-

اس کی بختصرسی مثال ہوں بھی سجے میں اسکتی سے کہ جیسے انسان خوامی میں عمسدہ اور شيرس كيل كعاماً بصاور من نشرك اورخوشكوارياني پنيا بيماورني الوافعه وه كيل اورآب مرد ہوتا ہیں۔اس وقت اس کے ذہن میں کوئی دوسرا امرنہیں ہوتا۔ بھیلوں کو کھاکر سیبری ہوتی اور ياني في كرنى الواقعه بياس دورموتي سبع ليكن جدب أنظمتا سبعة توند أن كبلول كاكوئي وجود موة بب اورنداس ياني كا راسي طرح يرجيبي اس حالت ميں العدنعا لي ان امت إركا ايك وحوديبدا كرديبا ببصرعا لم آخرمت مين كبي ايمان ا وراعمال صالحه كواس صورون مين تمثل كرديا مِامِے گا۔اسی لیے فرایا ہے حلیٰ اِلّٰہ کا رُزِقْنا میں قبیل و اتواسه مستشابعاً کے اس کے اگر بیرمینے کریں کہ وہ ختنی جب الدی کھیلول اورمیوول کو کھائیں گئے تو مہرکہیں گے کہ یہ وہ پیل اور خربونسے یا تربوز یا انارہیں ہوہم نے دنیا میں کھائے تھے تو بیر مٹھیک نہیں کیونک اس طرح بد تو وه لذنت بخش چيزنهي بوسكت ادرنعا، جنّست كي حقارت دسيد. اگركو كي شخص مثل*و کشمه میں مبا*وسے در وال کی ناشیاتیا ں کھا کر کھے کہ بہر تو وہی ناشیا تیاں ہ*ں جر*ینجاب می کھائی تقیں تومری ان ناشیاتیوں کی حقارت سبے بی اگربہشت کی نعوا کی ہمی بہی مثال سعة تويدخوشى نبيس ملكدأن سعه بزارى ب- اس لفاس كايدمغهوم اورمطلب نبيس ب بكداس سعد دادير سه كه وه بهشتى لوگ جواس دنيا بيس بطسه عابدا ور زار بر تق جب وه اینے ایمان اور اعمال صالحہ کے متمثلات سے تطف اُنٹی مُیں کے تو اُن کو وہ ایانی لذت آ جائے گی اوران مجاہدات اوراعمال صالحہ کا عزا آ مبائے گا جواس عالم بیں انہوں نے کشے مح اس لفره کس کے حادا الدی درقنامی قبل غرض حبس قدر قرآن شريعيث كوكئ تدبّرا ودغورسے براھے گا اسى قدر وہ اس حقيقت كو مجمد لے کا کہ ان لذّات کا تمثیلی دنگ میں فائدہ اُنتھائے گا۔محیسندا المبی کی لڈات میں۔ لڈت کا الفظاح مفهوم اييض اندر وكمناب ووحساني لذت كممنهم سعيد بزادول درجد زياده رُوحاني لذّت ين ركمتاب اگراس كى مجست كى لذّت مين غيرمعولى مبيرى اودميدايى نديو توالدتعالى كيد

محب جسانی لذّات کو ترک کیول کریں پہانتک کہ بعض اس قسم کے بھی ہوگڈدسے ہیں جنہوںنے الطنعت تك كوعيورديا جنانيرابرابيم ادهم فيسلطنت محيوردى ووانبيار عليها سن بزاروں لاکھول مصائب کو برداشت کیا۔ اگروہ لذّت اور ذوق اس محبت اللی کی تبدیس نہ تفاجوانهين كشال كشال للشرجا آيتنا توميركيا باشامتى كهاس قددمصائب كوانهوب خفوشي كرساتة أتطاليا - المخضرت صلى الدعليه وملم يؤكراس ورجدين سب سير بره مورث بين. ، سلنے آپ کی زندگی کانوندہمی سب سے انعنل واعلیٰ ہے۔ کفاد کمہ نے انخفرت صعال علیہ کا كصاعضة نيا كساد كفتين ويزتني ميش كين - مال و دولت اسلطنت اعورتين - اوركباكه آب مهارسيم بتول كى مذمت مذكرين اوربير نوجيد كا خرمب پيش مذكرين .اس خيبال كو جانے دين. وه ونیا دار سن کی نظرونیا کی فانی اور برحقیقت لذّتوں سے یہدے نہ جاسکتی تقیں انہوں نے محماکہ یہ بلین انہیں اغراض کے لئے ہوگی مگراکپ نے ان کی ان ساری پیش کردہ باتوں کورڈ کر ر دیا۔ اور کہا کہ اگر میرسے دائیں بائیں آفتاب اور ماہتاب بھی لاکر رکھ دو نت بھی میں اس کونہیں ورسكتان بيراس كے بلقابل انبول في آب كوده تكاليف ببنجاكين من كا نموندكسي دوس شخص ئى تىكالىف مىں نغرنهبيں آيا.كيكن اب سنےان نيكاليف كوبۇي لنّەن ورمىرور سے منظور ليا گراس لاه كوندهچودا - اب اگر كوئى لذنت اور ذوق ندمخنا تومچركيا وجرمتى جوان مصائب اور مشكلات كوبرداشت كياه وه وببي لذب مقى جو المدتعالية كى مجست مين لمتى بين عادر من كمثال ادر نونه كوئى بيش نبين كياجاسكتا.

ضدا تعالی نے اس وقت ایک صادق کو بھیج کرجا اسے کہ الیی جاعت تیاد کر سے والد تعالی سے مجست کر سے میں دیکھتا ہوں کہ بعض کچھے لوگ داخل ہوجاتے ہیں اور پھر فراسی وصمی ملتی ہے اود لوگ ڈواتے ہیں تو بھر خط لکھ ویتے ہیں کہ کچھ تعید کر لیا ہے۔ بتا وُ۔ انہیاء علیہم السلام اس قسم کے تعید کیا کرتے ہیں اکھی نہیں۔ وہ دلیر ہوتے ہیں اور انہیں کسی مصیبہت اور دکھ کی بروانہیں ہوتی۔ وہ جو کھے لے کر آتے ہیں اسے چھیا نہیں سکتے خواہ ایک شخص بسی دنیا میں ان کا سائقی نہ ہو۔ وہ دنیا سے بیاد نہیں کرتے۔ ان کا مجبوب ایک ہمی خدا ہو اللہ سے ۔ وہ اس ماہ میں ایک مرتبہ نہیں ہزار مرتبہ تش ہوں اس کو لیٹ ندکر سے ہیں۔ اس سے سیجے لوکہ اگر المد تعالیٰ کے ساتھ سے تعلق کا مزا اور کیفف نہیں تو بھر ہیں گروہ کبوں مصائب اُسطا تے ہیں؟ آنحفرت صلے الدظیر وسلم سکے حالات کو پڑھو کہ کھا رہے کی قدر دکھ آب کو دیئے۔ آپ کے قتل کا منصوبہ کیا گیا۔ طاگف میں گئے تو وہ اس سے خون آلود ہو کر کھرے۔ اُسے نکلنا بڑا۔ مگروہ ہات جو دل میں تھی اور جس کے لئے آپ مبعوث ہوئے ہے۔ ایک اُن کے لئے ہمی نہ جھوڑا۔

بیرمصائب اود کی الیف کھی برداشت بہیں ہوکتیں جب تک اندرونی کششش شہو ایک غربیب انسان کے لئے در میار دشمن بھی ہوں وہ تنگ آجا آ ہے اور آ نرصلے کرنے ہم مجبور ہوجا تا ہے۔ گروہ جس کا سالا جہاں دشمن ہو وہ کیو بگر اس بوجد کو برداشت کرے گا۔ اگر فری تعلق نہ ہو۔ عقل اس کو قبول بہیں کرتی۔

مختصریه که ضدا تعالیه کی محبت کی لذّت ساری لذّتوں سے بڑے کر ترازو میں ثابت بو تی ہے۔ پس وہ لذات بوبہشت میں ملیں گی۔ بیر وہی لذّمیں ہیں بوپہلے اُٹھا چکے ہیں۔ اور رہی ان کوسمجھتے ہیں جو پہلے اٹھا چکے ہیں۔

اگرکهوکروه نعمتیں کیونکر بول گی ؟ تواس کا جواب معادن ہے۔ المدتعالیٰ خلق مبدید پرقادرہے۔ بغود انسان کا اپنا و تود کھی خیالی ہے۔ جس تطرہ سے پیدا ہوتا ہے وہ کیا چیز ہے میرضیال کروکہ اس سے کیسا اچھا انسان بنا ناہے۔ کیسے تقیمند، خوبصورت رہباور۔ پھر وہی خداہے جود وسرے عالم میں خلق جدید کرے گا۔ دیکھنے میں وہ لذات اور میوہ جات ہمزگ مراجے دیکن کھنے میں ایسے لذیذ ہول کے کردکسی آکھ نے ان کودیکھا نرکسی کان نے سنا اور فران فران نے اور فران اور فران نے اور فران فران نے اس کا اور فران فران نے کہا ہوں گذرہے۔

بهشت كى لذات من ابك اور معى خوبى بعد جودنياكى لذقول من اورحسانى لذقول من

نہیں سبے بٹٹا انسان روٹی کھا تاہیے تو دوسری لذتیں اسے یا دنہیں رمہتی ہیں ۔ مگربہشت كى لذّات نەصروب جىم بى كے لئے ہوں گى بكر دُوح كے لئے بھى لذّت بخش ہوں گى۔ دونوں لذِّين اس ميں المحى مول كى اورميراس ميں كوئى كثافت نرموكى اورسىت برُح كرج لذَّت سع وه يد ہے کہ انڈتنائی کا دیدار ہوکا محکر دیدار اہلی کیلیئے یہ ضروری ہے کہ بہاں ہی سے تیاری ہو ۔ اور اس ک دیکھنے کے لئے یہاں ہی سے انسان آنھیں ہے واوسے وتحض بہاں تیادی کرکے نرم ادسے گا دہ دلج ا *عودم رہے گا چیانچہ فرطیام*ن کان نی حٰذِۃِ احمٰی فھونی الأخرۃ احمٰی ک<sup>ی</sup>۔ ا*ستی یہ معنے نہیں کہ جو لوگ* یبان نابنااور اندصے بیں وہ وہ س اندھے ہوں محے نہیں ہس کامطلب پرسید کر دیار الی کے لئے بہاں سے واس ادر آنکیس سے جا دے اوران آنکموں کے لئے ضرورت بے تلبش کی ، تذکیفنس کی اور رکم خداتعا لیے کوسب پرمقدم کرو۔ اورخُداتعا کی کے مساتھ دیجیو ہے نواوربولو۔ اس کانام فنافی البّد ب اورجب تک يدمقام اور درجه حاصل نبيس مورا - نجات نبيس -الى بداعتراض بوتاب كدالمدنعالي كرسات البساتعلق قرى اورمجست صافى تمب بو سکتی ہے جب اس کی مہستی کا پتر لگے۔ دنیا اس تسم کے شبہات کے ساتھ خراب ہوئی ہے۔ بہت سنے کھیلے طور پر دہریتہ ہوگئے ہیں اورلعمل الیسے ہیں جو دہریہ تو بہیں ہوئے مگران کے نگ میں دیمین ہیں اور اسی وجسسے دین میں مسست بورسے ہیں۔اس کا علاج یہی ہے کہوہ العد تعالی مصردُعا کرتے دہیں تا ان کی معرفت زیادہ ہو اور صاد قول کی صحبت میں رہیں عب سے ده الدنعلى لے قدومت مرتصرت كے وزہ بتازہ نشان ديجھت دمېں رہر دہ حس طرح پر بيا ہے گا ا ودجس داه سے بیا سے گا معرفت بڑھا دے گا اوربھیپرت عطا کرسے گا اور بھی فلیب ہوجائے گا یہ بالکل سچے ہے کہ حب فدر المدنسالے کی بہستی اوراس کی عظمت پرایمان ہوگا۔اسی قار الدنقالي سيعجست اورخوف ميكا ودنغفلت كحايام بين جرائم يردليرمومباشكا الدنعالي مصع محبعت اوراس کی تنظمت اورجبروت کارعب اورخوف ہی دو السی چیزس ہیں جن سے گناہ مِل جائے ہیں ؛ ودیہ کامدہ کی بات میرکر انسان جن اشیا مسے ڈرما ہیے، پرمبر کرما ہے۔ مثلاً

مِعاسَلِهِ كَدِرَّكُ عِلا دِيتِي بِهِ اسْ لِيْ أَكُ مِينِ إِنْ مَنْهِينِ ذِالنّارِ يامثُلُا الْربيرعلم بوكرنسلان جكر سانب ہے تواس داستہ سے نہیں گذرہ کا اسی طرح اگراس کو پریفین بوجا دے کد گمناہ کا زمبراس کو ہلاک کر دیتا ہیے اور المدتعالیے کی عظمت سے ڈریسے اور اس کو یقین موکہ وہ گناہ کو نالىسندكرتابى اوركناه يرسخت مىزادىتاب تواس كوگناه بردلېرى اورجائت نى بورنىي يۇ اس طرح سے علتا ہے جیسے مردہ میلتا ہے۔اس کی اُدج ہروقت خداتعالی کے پاس ہوتی ہے بدامود بيرجهم اپنى جماعت بيں بيدا كه ناچيا جنتے بيں اوران كى ہى اشاعت ہمادا مقعود سے یَق بِقِینًا مِاننا ہُوں اُوکھول کرکہتا بہُوں کرانہیں امورکی پابندی سیے سلمان سلمان بہوں گے اورام دوسترادبیان پرغالب آشیکا -اگرامندنغالی میسح کی موت یامیسے موعو د میونے کیے امور کوہما ری راہ میں نے ڈال دیّیا تو ہمیں کچھ بھی خودت ندیمی کرعیٹی کہلانے گڑئی کمیا کرسکتا ہُوں جسب نوداس نے <u>مجھے ا</u>سس نا معديكادا ادراس كى اشاعت اوراعلان يرمجها عكم ديا يس خوب جانتا مول كرخدا تعلي كيسات تعلقات برمعانيه كے لئے مجے عيسلى كہلانے كى كيرى ماجت ندىنى اور منزل مفصود بريميني کے لیٹے اس کی کچے بھی معاجب نہیں اور نہ قرآن شراعیت میں بید لکھا ہے۔ گر الدنعالیٰ نے ایسا ہی معالا وراس للفرجا إكد الخعفرت صلح الدعلب وسلم كى عزنت او دعظيت كا اظهار مواور ايك عاجز انسان حس كمفلى سے خدا بنالياكيا ہے ۔اس كي خنيقت دنيا بكھ كم جا وسے۔ یں بربھی طاہر کرنا ہوں کہ ہم نسکی کے تموات کو محدود نہیں کرتے اور ند مغدا تعالیٰ کے فعل اورفیوهن کی مدبندی کرنے میں کہ دہ امب ختم ہوگئے ہیں اورکسی دوہ *زیسے کوئیس ب*ل سکتے۔ پ بالكل خلط بات سیے۔ الد تعالیٰ کے إل کسی بانت کی کمی نہیں سیے اور کوئی شخص تھی جرمی احدہ يداداس داه پرجواس في بنائى ب چلى مودم نهين ده سكتا . بال يد بادكل سى بدكر كي يشكا وه انخصرت صلى المديلية وسلم كى تتجى اوركامل اطاعت المدا تسباع بمرسط كا -اگر یر مان لیاجا و سے کہ لس اب خدا تعالیٰ کے برکات کا دروازہ مندسے تو الد تعلیا کو یا تو بغيل مانها براسي اوريايه كبنا براسكا كدخاتمه بوكيا . مرميحان ربي وواس تسمير

نفنول سے پاک ہے بوشخص سیے دل سے خدا تعالی کے صفور آ اسے وہ خالی نہیں جا آ ا باكيره قلب بونے كى ضرورت ہے ورش احدثا الصماط المستنقيم صماط الّذين اندمست عليهه كم تعليم اور اكيرب فائده بوماتى سب - اگروه انعام واكرام اب كسى كو طف بی نہیں میں تو مھریائے دقت اس دعا کے مانگے کی کیاماجت سے و بد برای علمی سے ج مسلمانوں میں پھیل گئی ہے۔ معالا کھرہبی تو اسسام کا تُسسن اورخوبی تھتی کہ اس کے برکامت اورنییٹن اوراس کی پاکستعلیم کے ترامت مازہ بازہ بہت بل سکتے ہیں۔ تام صوفیوں اور اکا بران امت کا این مذہب ہے بلکہ وہ تو کینے میں کہ کا مل متبع موتا ہی ہنیں بجب تک بروزی رنگ میں انحصر صلالدعليه وسلم كے كالات كواپنے الدر فردكھنا ہوا ورحقيقت يں يہ بات صحيح مبى سے كيزكم کائل اتباع آنحفرت صلے الدعلیہ وسلم کے لئے لازم ہے کہ اس کے ثمرات اپنے اندر بپیرا کہے۔ بب ایک شخص کال اطاعت کراسے اور گویا اطاعت اکنففرت صلے استعلیدوسلم میں محواور فنا ہوکر گم بومیا تا ہے۔ اس وقت اس کی حالت الیسی ہوتی ہے جیسے ایک شیشہ ساھنے مکھا ہوا ہوا در تنام و کا ل عکس اس میں بیٹے۔ مين كعبي البدتغالي كيفضل اوربركات اوران ناشرات كوجوا نحضرت عيلياليد عليدوهم ك كا ل اتبات على مي معدودنهي كرسكتا بكدايسا خيال كرنا كُفرسمجت بول-أنخفرت صلے الدعليہ وسلم نے ايک مرتبہ فرايا كربهشت بيں ايک مقام سے ج مجے ہى يد كا-ايك معابى يرسُ خكر دو يوا- أي في بير يوجياكه توكيون مد يوا ؟ تراس ف كبايا ومول الم

مجھا ہے کے ساتھ مجبت ہے جب آپ اس مقام ہی ہوں گے قومیں کہاں ہوں گا ؟ آپ نے فوطا کہ تو میں کہاں ہوں گا ؟ آپ نے فوطا کہ تو میں کہاں ہوں گا ؟ آپ نے فوطا کہ تو میرسے ساتھ ہوگا ۔ اس سے علوم ہوا کہ آپ نے اس کے وجود کو اپنے اندر لیے لیا۔ غوض پر لقیناً یا در کھوکہ کا ٹی امتباع کے تمرات ضائع نہیں ہو سکتے۔ یہ تصوف کا مسئلہ ہے اگر فلتی مرتبہ نہ ہوڈا تو اولیا دامت تو مرجاتے۔ یہی کا ٹی اتباع اور بروزی اور فلتی مرتبہ ہی تو میں میں مرتبہ ہی کے اس میں میں کے فاتوی ان کے خلاف دیا گیا۔

ادرانبين شهر بدركيا كيا-

خفریدکہ لوگ ہماری خافت کرتے ہیں انہیں اس بات کا علم نہیں اور وہ اس تقیقت
سے بے خبر ہیں ۔ کاش وہ ان حالی کیفیات سے واقعت ہوتے تو انہیں معلوم ہوتا ان مخفرت
صلے الدعلیہ وسلم کی قدر اور تقیقت ان لوگوں نے مجی ہی نہیں۔ اگر انحفرت صلے الدعلیہ وسلم کی
اتبرات کی تاثیرات اور شرات بھی باتی نہیں ہیں تو مجر آمصلوت کی ٹرف کی کا تیوت ہی کیا ہے؟
اور اسلام کی نصیلت بی کیا ؟ اور اس تربیب کے اتباع کی حاجت ہی کیا جبکہ اس کے نتائی و کمات ہم کوئی نہیں اسکتے ہیں۔ الدقع اللے کی فات ہیں کے نہیں اور فرات کی کی نہیں اور فرات اس کے اس اور کی اللہ ہے۔ اسلام کی فات ہیں کے نہیں اور فرات کی کی ہے۔
الرکسی بات کی کی ہے۔

بعض آد کا پنی برقرتی ادر شدابکادی سے بیمی کردیتے ہیں کرکیا ہم نے ولی بغنلہ میرے ندیک ایسے گوگ کفر کے مقام پر ہیں۔ الدنعائے وسب کو ولی کہتا ہے اور سب کو ولی کہتا ہے اور سب کو ولی کہتا ہے اور سب کو ولی بہتا ہوں سے کہتم منع علیہ کر وہ کی ماند ہو جا ؤ جو کہتا ہے کہ میں ایسا نہیں ہوسکتا۔ وہ العد تعالیٰ بر بی کہتم منع علیہ کر وہ کی ماند ہو جا ؤ جو کہتا ہے کہ میں ایسا نہیں ہوسکتا۔ وہ العد تعالیٰ بر بی کی تب تعام آو بر تعالیٰ الله میں ایسا نہیں ہوسکتا۔ وہ العد تعالیٰ بر بی کی تب منام آو بر تعالیٰ آپ محبوب اللی سے لیک العد تعالیٰ نے دو مرے وگوں کو ہی اس منام لیہ بہتے کی واہ بتائی جو بساکہ فرمایا علی ان کہتد شعبون الله فا تب مدی یعبد بکدا دلائم کو ایس اللی اللہ علی کو الد تعالیٰ تم کو ایسان کی کہدو کہ آگر ہو ہوں اللی میں جا کہ آئی ہو کہ بوب اللی میا کہ اللہ اللہ عظیم و سال کی اللہ اتباع محبوب اللی میں اللہ علی کہ اس ما تعدول اللہ حق ت دی ہو ہوں نے الد تعالیٰ ہو کہ اس کا میں ہو کہ ہوب اللی ما تعدول اللہ حق ت دی ہو ہوب کہ اس میں ہو کہ اس میں ہو کہ ان وگوں نے الد تعالیٰ ہو کہ کو شناخت نہیں کیا ۔ ما تعدول اللہ حق ت دی ہوب ہوب کہ ان وگوں نے الد تعالیہ کی کو شناخت نہیں کیا ۔ ما تعدول اللہ حق ت دی ہوب

السابي شيعدبين والبول نفقط أتسأبى مجدليا سبت كداما يحسين وضى الديحذ

روپیط اینا ہی نجات کے واسطے کانی ہے۔ یہ کہی ان کوخ اہش نہیں ہوتی کہ ہم امام حسین میں اسیون کہ استفال کی ہے۔ یہ کہی ان کوخ اہش نہیں ہوتی کہ ہم امام حسین میں اسیون کی انباع میں ایسے کھوٹے جائیں کہ خود حسین بن جا دیں معالا کہ السان جو انسان جو انسان جو کہ مارہ ہے۔ وہ انسان جو ایسے مواجب اور مارہ جا میں ترتی نہیں جا ہم اور محلفول کی طرح ہے۔ میں کھول کہتا ہوں کرمیں قدر انبسیاء ورس گذرہ میں ان سب کے کما لات حاصل ہو سکتے ہیں۔ اس سے کہ ان کے اس کے کما لات حاصل ہو سکتے ہیں۔ اس سے کہ ان کے ان کے فرض اور خائمت ہی ہی کھی کہ لوگ اس نوز اور اسوہ یرحلیں۔

میدا مود بین جن کی دج سے ہم کو برنام کیا جا رہا ہے بردت وحیات مسیح کا مسئلہ تو پرنہی ماہ میں آگیا۔ بہت سے مصالح المہی تے جریہ سئلہ پیش آگیا۔ درنہ اسل مفاصد اور افراض ہماری بعثت سے اور ہیں۔ ہل بہمسئلہ چو کہ تسلیم المہی کے مفلات مقا- اوراس میں توجہد کے معنی چشمہ کو مکدر کرنے والے اجزا موجود متے۔ اس لئے الدت الی نے اس انالہ کر دیا اور صاف کر دیا کہ سب نبی فوت ہو گئے ہیں مسیم علیات الم بین کوئی الدی تصویرت منبی اج دو مرسے نبیوں کو نہ می ہو۔

مذکرسکتے۔ اس زماندکا توحالہ دیناہی عقلمندی نہیں۔ وفاست مسیح کامسٹلہ توالیساصات ہوچکاہے کہ اب کوئی عقل اس کے مغلان تجویز نہیں کرسکتی۔ الدنعائی فیصاف طور پر فرایا ہوں کہ فوت ہوگئے بخد مسیح فیاپی وفات کا اقراد کیا۔ اس محفوت صلے الدعلیہ وسلم نے اُن کو مردوں میں دیکھا اور پھرصمائی نے انحفرت صلے الدعلیہ وسلم کی وفات پر پہلا اجماع اسی پر کیا اور فیصلہ کردیا صمائی کا اجماع علی پرنہیں ہوسکتا۔ کیونکو صما ہر کو انحفرت صلے الدعلیہ وسلم کے ساتھ ہونے کی فعنیلت ہے۔

الدالدت الخفات المرادة الخريم الم عيدى كا قواس بي اسلام كاكيا بُرا بوا؟ يه قواسلام كا فخر بوا الدا تحفوت مسلط الدولية وسلم كا فخر بوا كو فخر فض بست بياليس كور انسان خدا بمجمعنا ہے . آفخوت مسلم الدولية وسلم كا أحمد وال كالات كو باليتا ہے بلكداس سے بولد حبانا ہے ديرة والي است بي بات ہے جيسے كھا ہے كہ إدوان لا لات موسم كا ايك علاقہ ايك مبدشى كو دے ديا - كسى الت بي بيات ہے كہ إدوان لا لا يد معمر ہے جس كى حكومت سے وعوان نے خوائى كا ديوى كوريا تھا اسى طرح پر سيرى كى خدائى كا ديوى كى دوا و بيا و بيا

یں نیران ہوآ ہوں جب دیکھتا ہوں کہ ان لوگوں نے سیح کوبہت سی ضویبتیں ایسی دے دکھی ہیں جواورکسی کوئیس دیگئیں۔ مثلاً کہتے ہیں کہ مس مشیطان سے وہی یاک بے عالماکم

العموات ١٢٥٥

مهرا ديمان به ہے كہ كسى نبي كوسمى تشبيطان نہيں موا بلكه المد تعالىٰ كے راستىباز مهادق بندول میں سے تعبی کسی کومش شیطان نہیں ہوتا مطلب اس سے اور نقا۔ اور انهول ني كجه أورسمجه ليا- اگرصاف بد اعتقاد دكھاجا وسے كرمسيح ہى مس شيطان سے ياك مقداور كوئى ياك مذعقا توبير توكلمه كفري المل بات بير كركيرودى مريم عليها السلام كومعاذ المدر الميدا ورحضرت مسح كو فعوذ بالم ولدالزناكمية تضمس كفالدتعالى فأنخضرت صلالدعليدوسلم كودريسان كاسالاام سے برتیت کی اور مربم کا نام صدافقہ رکھا۔ اور حضرت مسیح کے لئے کہا کہ و مس سشیطان ھياك ہے۔ اولاد دوتسم كى موقى بهايك وه جومس شيطان سيمووه ولدالحرام كهلاتى معدوركا وہ جوروح انقدس کےمس سے موروہ ولدا لحلال موتی ہے۔ بیبودیوں کا اس پرزور مقا کمین ير ناجانو بيدائش كا الزام لكات مفيدا وران ك إل يدلكما مقاكد ولدا لحام سات بشت تك معی ضرا تعالے کی بادشاہدے میں داخل نہیں ہوسکتا بھ کھان کے اس شبدا در الزام کا جواب منرورى تقااس ليص الاسكم تتعلق بدكها كميا- اس مصيد لازم نبس أما كدمعاذ الدمعا فالدر الخضر صط الدهليد وسلم مس شيطان سع پاک ند تقے ۔ اليسا اعتقاد گغرص کے ہے کياکسی نے انحضات صلط لديمليروسلم اودحضرت أمندكي نسببت اليسا الزام لكايا باكعبى نهين وأنحضرت صنفيال يطبيهمكم وبميشه منالفول في الدصادق تسليم كيا . برخلات اس كيمسيح الدال كى والده كانسبت يمودين يبوده الواست في من السائيكويل ما ن لياب كدان و الدوه ولا لحرام مق بهرالسي صودت مي كس قدر خرورى مقاكراس كا الاله بورًا - اب بد بهار مع الف المدهم موكر ال كي ضوهيت بتات بي اور منبرول پر بياه كربيان كرت بي مالاكم يه توسعنوت مسيح كالك داغ كقابح انحفزت صلى الدهليد وسلم ني دهويا - آنحفرت صلى الدهليد وسلم كم للفراس كحديان مدنے کی صوروت ہی ندمتی کیوکومٹو اگرایک شخص کے چہرد پرسیا ہی کا واغ ہواور اسمعمات

کردیا جائے تو یہ کسی حافقت ہو کہ ایک شخص حس کے بچرہ پروہ داغ ہی بنیس بلکہ خو بصورت اور روشن چرو رکھتا ہواس سے اس سیا ہی کے داغ والے کو افعال کہا جا وے۔ صوف اس لئے کہاس کا داغ صاف ہوا ہے۔

اس قسم کی غلطیوں میں ہمادے مخالف مبتلا ہیں۔ ہم ان پر صبر کرتے اگر آنح غربت ملی اللہ علیہ وسلم سے توجب آسمان پر جلنے علیہ وسلم سے توجب آسمان پر جلنے کا معجزہ مانگا جا وسے توانہیں قبل سبھان در بی گاجواب سلے اور سیج کے لئے تجویز کر لیا جا کا کہ وہ آسمان پر دیڑھ گئے۔

السی خصوصیتوں کا نیتج کہی ہوتا ہے کہ اسے خدابنا یا جا و سے بھر توجید کہاں رہی ؟ انہوں نے توال چالیس کوڈکی مدد کی جراسے خدا بنا رہے ہیں۔ افسوس ان لوگوں نے اصل شریعت کو چھوڈ دیا اور مجوبہ لیے ند ہو گئے۔

میر منتعلق برہمی اعتراض کرتے ہیں کہ مسیح نے در سے زندہ کئے تقے انہوں نے کتنے کئے ہیں ؟ ہیں اس کا کیا جواب ووں - پہلے بیر قومعلوم کرلیں کہ میچ نے کتنے مُردے زندہ کئے کئے ہیں؟ ہیں اس کا کیا جواب ووں - پہلے بیر قومعلوم کا زمانہ مجھ سے پہلے ہے ہیں تو آب کا ایک مقادم ہوں ۔ آپ کے پاس ایک مُردہ کی بابت کہا گیا حس کو سانپ نے کاٹا تھا اور کہا کہ اس کی نفادی ہوئی ہے۔ آپ اسے زندہ کردیں ۔ آنحفرت صلے الدعلیہ وسلم نے فرمایا ۔ کہ اپنے نمائی کو دفن کرو۔

اگر طفیقی مرد سے زیندہ ہوسکتے توسب سے پہلے آنخصرت صلے الدعلیدد ملم کو بیر معجزہ دیا حاآ۔ ال بیر سے ہے کہ بعض اوقات سخت امراض میں مبتلا اور السی حالت میں کہ اس میں آثار حیات مفقود ہوں المد تعالی اپنے ماموروں اور مرسلوں کی دعاؤں کی وجہ سے اہمیں شفا درن دیتا ہے۔ اس قسم کا احیادہم مانتے میں اور بہال بھی ہما ہے اور اس کے سوا دومری حیات دیتا ہے۔ اس قسم کا احیادہم مانتے میں اور بہال بھی ہما ہے اور اس کے سوا دومری حیات دیتا ہے۔ اس قسم کا احیادہم کا احیاد موتی ہم مانتے ہیں۔ وروحانی طور پر سیم کا اثر بہت کم ہوا کیونکہ یہود اول نے مانا نہیں اور جنہوں نے مانا ان کی تکیبل نہ ہوئی۔ ایکنے لعنت بھیجدی، دومرے نے بکڑوا دیا اور ہاتی بھاگ گئے۔ ہل جسانی طور پر لعبض کے لئے دھائیں کیس اور وہ مرایض اچھے ہوگئے، اب بھی ہور سے میں

غرض ہماری اصل غرض اور مقصد اور تعلیم وہ ہے حس کا میں ذکر کراً یا ہوں۔ یہ امور وفات مسیح وغیرہ ہماری واہ میں اگئے ہوم شرکین کا غلبہ توڑنے کے لئے مصلحت اللی نے الیسا ہی لیسند قربایا کرچ کا موسی علیارت الم سے آخری سلسلم میں مسیح آیا مقا و بیسے ہی پہاں مجمع ضروری مقا کہ مسیح آیا چنانچہ آگیا۔

بعض بيهي كهرديثة بي كه تخفرت صله الدعليدوسلم كا نام ثثيلِ موسى مقا اس لشي بها

مینی شیل مسیح مودار اس کا بواب بد ہے کہ اگر وہاں موسی ہونا توسٹ بد پڑجا تا یکن بہال الیال کی نظیر مزج دکھتی اس لئے بہال مسیح ہی کہدیا۔

نسداي

بهارى جاعت كوقيل وقال برمدود تهيس موناجا بيئيد بداصل مقعد بنبس تزكيد ففساور

اصلاح ضرودی مصص کے لئے المدتعالیٰ نے مجھے مامور کیا ہے۔

را کلم مبنده نمبر ۳۵ صفه ۵ <sup>۲۰</sup> ۱۲ مودخ ۱۰ اکتوبر<del>ه ۱</del>۹ ش

الإستميره فالمأ

یں دوپہر بہر بھی غنیرت ہے کہ انسان اس بھر کی صحبت کو خنیرت سمجھے بوٹنخص بیر مجندا ہے کہ بہال آنے یا رہنے سے دنیاوی کا دوبار میں ہرج ہوگا وہ بیجال ہے۔ اسے اس بیاری کاعلاج کرنا چاہئے دنیا کے کام آوکنجی ختم نہیں ہوتے اور نہ ہوسکتے ہیں جب تک خود انسان خدا تعالے سے آوفیق یا کران کاخاتم رنہ کر دہے۔ ابھی ہماری جماعت کو سمجھنے کے لئے بہت سی باتیں ہیں۔ رفتہ رفتہ کو کیے ہوتی ہے کسی جمع میں کوئی خوریہ ہوگئی اور کسی میں کوئی۔ اس لئے جب تک پہاں انسان ایک عوصہ کسی جمع میں کوئی اس لئے جب اور یہ بڑی فائدہ ہوتا ہے اور یہ بڑی فائدہ ہوتا ہے اور یہ بڑی فائدہ ہوتا ہے ہوتی ہے اور سلسلہ میں داخل ہوتا ہے ہوتی ہے اور سلسلہ میں داخل ہوتا ہے اور وہ توجہ کے ساتھ ان مسائی پر جو ہم پیش کرتے ہیں نظر نہیں کرتا اور کھراگر اس سے کوئی موال کرتا ہے تو اُسے چُپ ہونا پڑتا ہے۔ اس لئے صروری ہے کہ ہماری کتا بوں کو فور سے پڑھیں اور اکا بال میں اور ان ایام کی قدر کریں ۔

ہو لوگ اس سلسلہ میں داخل ہوتے ہیں اور ایمان لاتے ہیں دہ سمجہ سکتے ہیں کہ کہیا ہے دن وہ ہیں ہیں کہ کہیا ہے دن وہ ہیں ہیں جن کے بہت سے معید لوگ حسرت کرتے چیا گئے ہیں اور بدا مورکت بول میں دنیا سے درخصت ہوئیں کہ وہ میں دنیا سے درخصت ہوئیں کہ وہ میں دنیا سے درخصت ہوئیں کہ وہ میں حمود کے ذمانہ کو پالیتیں۔ گراس زمانہ کے لوگ حبس طرح پر ان ایام کی قدر نہیں کرتے اور مخالفت سے پیش آتے ہیں کیا تھے۔ اگر وہ بدزمانہ یا تے تو وہ سمیر جو جاتے۔

اسی طرح پر آجل لوگ کہا کرتے ہیں کہ اگر ہم نبی کریم صلے الدعلیہ وسلم کے زمانہ ہم ہوتا قدیم اس طرح صفومت کرتے اور پر اضاص دکھاتے اور پر کرتے اور وہ کرتے لیکن سی پہی ہے کہ اگر بیلوگ اس و قدت ہوتے تو آنحضرت صلے الدعلیہ وسلم کے ساتھ کھی وہی سلوک کرتے جو آج کی ہمارے ساتھ کر دہے ہیں۔ زمانہ کی معاصرت بھی ایک دوک ہے اس سے لوگوں کے طل تنگ ہوجاتے ہیں۔ یہ بھی ایک رنگ کا ابتلاہے۔

فوالتون مصری ایک با کمال شخص مقدا در اس کی شهرت با بر دور دور کینی ہوئی تھی۔ ایک شخص اس کے کمال کومشنکر اس کے ملنے کے واسطے گیا اور گھر پر جاکر اسے پکا را تو اس کوجواب طاکہ ضما جانے کہاں ہے کہیں بازار میں جوگا، وہ جب بازار میں ان کی تلاش کرتا جوابہنچا تو دہ بازاد میں معمولی طور پر سادگی سے کچے سودا فرید رہا تھا۔ لوگوں سے پوچھا تو

انبول نے بتایا کہ وہ فروالنون ہے۔اس نے دیکھا کہ ایک سیاہ رنگ بیت قامت اُدی یمعمولی سالباس ہے۔ بیمرہ پر کھے وجاہمت نہیں معمولی آ دمیوں کی طرح مازاد میں کھڑا ہے اس سے اس کا سارا اعتقاد مباتا رہا اور کہا کہ یہ تو ہماری طرح ایک معمولی آدی ہے ذوالنون ف اس كوكباكم توكس لف ميرس ياس أيا ب جبكد تيزاظام ربر خيال سهد ذوالنون ف اس كے افی الفنميركو ديكه ليا-اس لئے كہاكہ تبرى نظرظ سريہ ہے . تحجه كيه د كھائى نہيں ديتا۔ ایمان تب سلامت دبتاسیے کہ باطن پر نظر دکھی جاوسے۔ کہتے ہیں ۔ لقان تعبی سیاہ منظر تقے بیری وجہ ہے جو لکھا ہے کہ الد تعالیٰ کے بندوں اور برگزیدوں کے پاس امادت سے جا بهل بع ليكن ادادت سع واليس آنامشكل ب كيونكم الني بشريت موتى بعداومان میاس مانے والے لوگوں میں سے اکثرا یسے یعنی ہوتے ہیں جو اپنے دل میں اس کی ایک فرضی اورخیالی تصویر بنا بلینتے ہیں کیکن جب اس کے پاس مباننے جی تو وہ اس کے بوطاف یا تے بين عبس سيسليعض اوقات وه مطوكه كهانت بين اوراك كيداخلاص اور اداويت بيس فرق آجاتك اسی لٹے آنحفیت صلے درعلیہ وسلم نے کھول کربیان کردیا کہ قبل انسہا انا بیشہ مّٹ مکسکہ۔ یعنی کهدد که بیشک میں تمهاد سے جیسا ایک انسان موں یہ اس لٹے کہ وہ لوگ احراض کمتے سى وقالواما لهذاا لوسول ياكل الطعام ويمشى فى الاسواق-ا ورانهول نے لباكه بدكميسارسول ب كه كمانا كهانات اور بازادول من معي علتا بعرنا سبع- ان كوا خريبي جواب دیا گیا کہ بیریمی ایک بشرے اور لبشری توانگ اس کے ساتھ بیں - اس سے پہلے جس فار بنی اور رسُول آئے دہ بھی بشرہی سقے۔ یہ بات انہوں نے بنظر استخفاف کہی تھی وہ جانتے تھے کہ آنخصرت صلےالد حلیہ وسلم خود ہی بازاروں میں عمو اُسوداسلٹ خریدا کرتے تھے ال کے دلول مين انحضرت صلط الدعليه وسلم كابو نقشه كفا وه تو نرى بشرمت مقى حس بين كمانا ريينا-ونا يبلنا . پهرنا وغيروننام امور اور لوازم لبشريت كے موجود محقے . اس واسطے ال لوگول نے ذكردياد بيمشكل اس ليضهيعا بوتى جيع كه وگ اپنے دل سے ہى ايک خيا لی تصوير بنا يلتے

مِن كدنبى السابونا عامية اورح كداس تصوير كيدموافق وه اسعانبين يات اس لحاط سعطوكم المات ين ديرمن يباتك ترقى كركيا بي كربعن شيعول كالبعن المركى نسبت فيال ب له وه منه کے داستہ پیدا ہوئے تھے لیکن یہ باتیں ایسی ہیں کدایک عقلمندان کو کہمی قبول نہیں ارسکتا بکرہنسی کرنا ہے۔ مسل یہ ہے کہ موشخص گذرجا وے اس کی نسبت جو بیا ہو تجویز کرلو کہ دہ آسمان سے اُٹرا تھا یا مُنہ کے داستہ بیدا ہوا تھا لیکن جوموجود ہیں ان میں بشری مُزور موجود ہیں۔ وہ دوا مبی ہے۔ کھا المبی ہے اور پینا مبی ہے۔ غرض برقسم کی بشری ضرور وال اود کمزاد این کواپنے اندر دکھتا ہے۔ اس کو دیکھ کران لوگوں کو جوانبیاد ورسل کی تعیقت سی ناواتعت ہوتے ہیں گھرام مٹ پریدا ہوتی ہے۔ یہی وج مقی جوالدر تعلی کوان کے اس تسم كے اعتراضوں كارد كرنا چا اور تسل انسما انا بشر تمثلكم يوسى آتى كہنا چا- يعنى مجمين بشريت كيسواجو امرتمهادس اودميرك درميان فارق اورمابدالاسسياذب وه يرب كد مجه يرالىدتعاك كى وحى أتى ب- دومرى جكد قرأن تشريب ميں يداعترا من مجي ستا موابے کہ یہ توبیویاں کرتا ہے۔اس کے جواب میں جسی المدتعالیٰ نے یہی فرمایا ہے کہ کوئی نبی اور رمول ایسانهیں جوبیوی ندر کھتا ہو۔ غرض ایسی با تول سے دھو کانبیں کھا کہ جا ہیئے۔ اسی طرح پرلیعن لوگ ع کوجائے ہیں۔اس دقت ان کے دل میں برا ابوکش اور اخلاص بونا بدر لیکن حبس جوش اور تبیاک سے جاتے ہیں اکثر دیکھا گیا ہے کہ وہی واکشش اوراخلاص سے کروالیس نبیس آتے۔ بلکہ والیس آنے پر بسیا او قات پہلے سے بھی گئے گذرے موجلت بي

> سبل است رفتن بادادت مشکل است آمدن بادادت

والیس آکر ان کے اخلاق میں کوئی نایاں تبدیلی نہیں موتی بلکہ وہ تبدیلی کچھ الٹی تبدیلی ہو جاتی ہے۔ وہ جانے سے پہلے مجھتے ہیں کہ خانہ کعبدیں ایک عظیم الشان تبلی فور کی موگی۔

ور وال سے افدار و برکانت منگلتے ہوں گئے اور وال فرشتوں کی آبادی ہوگی لیک وبال مبات مير . توكيا ديجية بين كه خانه كعبرحس كي تصوير انهول في اپيف خيال اورزين سے کچھ اور سی تسم کی تجویز کی تھی وہ محض ایک کو کھی ہے اور اس کے ہمسایہ میں جو لوگ بيتي بين ان ميں بعض جرائم بين شديمي بي وه ذيكا فساد بھي كر لينت بين اور اكثران من ايسے رطبع دیکھ باتے ہیں کہ بعض خام طبیعت کے ادمی انہیں دیکھ کرمترود ہوجاتے ہیں۔ اولوکوں کو دیکھ کروہ نتیجہ نکال لیہے ہیں کریہاں کی ساری آبادی کا بھی حال ہے۔ اور اعرب ایسے ہی ہیں اور اس طرح پر ان کے دل میں کئی قسم کے شبہات بیدا ہوجاتے ہیں کیونکہ نہ وہاں وہ پھی انوار و برکامت کی دیکھتے ہیں۔ جو انہول نے بطود توریخو بڑ کہ لی ہمتی ورنہ ملائک کی بستی یا تے ہیں۔اصل بات بیر ہے کہ اس فنسم کے لوگ بؤد خام لمبرج ہوتے ن- اسى وجد سے ده مطوکه کھاتے ہیں - بدان كى اپنى علطى بے بوده ايساسمجد ليت ميں ال میں خان کعبہ کا کیا فصور ؟ بدکوئی ضروری امرانہیں سے کرخان کعبہ میں سارے قطب اور ابدال اوراولبادالىدى ريبىتى مول ـ خاندكىبد نے اس وقت بھى توگذارہ كرہى ليا تفاجب اس كے ماده ن طرف بت يوست بى بت يرست رست مقداد دخود خان كعبد بتول سع بعرا بوا مقاء اس میں کچھ شک بنیس کرخاند کعبد انوارو برکات کی تجلی گاہ ہے اور اس کی بزرگی س کوئی طام اور شبهنهیں بیلی کتابوں میں ہی اس کی بزرگی کا ذکر سے گریہ تجلبیات اور انوار وبمات اس ظاہری آنکھ سے نظرنبیں اُسکتے۔ اس کے لئے دوسری آنکھ کی حاجت ہے۔ اگروہ آنکھ کھی ہو توبقینیاً انسان دیکھ لے گا کہ خانہ کعبہ میں کس قسم کے برکات نازل ہور ہے ہیں۔ ایک زمانه تقاكدوه بتول سع بهرابهوا تقا اوراس ك زائرين من ابومبل جييد شرير تقدييران سع مقابله كرك أكرا يست خام طبع لوك كوثى بات كبيت توانيس مشرمنده مونا يونا كبوك أكرفود سے دیکھاجا و سے تو وہ لوگ جو بریث المد کے جوار میں رہتے ہیں عوام سے مبزار ہا درجہا تھے بیں اور بدامرمقا بلد صحفظم موناسے بعقیقت میں کثرت کے ساتھ ان میں نیک ادرا مجھ لوگ بیں اور ان کو دیکھ کرآدمی سمجھ سکتا ہے کہ خانہ گھبد کی مجاورت نے ان کو بہت بڑا فائدہ منعل ہے۔

یر تو قانون قدرت بی نہیں کہ دنیا میں آکر فرشتے آباد ہوں۔ بھر ایساخیال کرناکسی فلمی اور نادا نی ہے۔ انسانیت کے لازم حال فرااشت قوضور ہیں۔ بیس کمہ میں جب انسان آباد ہیں توان کی کمزوریوں پر نظر کرکے کم کو بدنام کرنایا اس کی بزدگی اور خطمت کی نسبت شک کرنا بڑی غلطی ہے۔ سے یہ بھی کہ کعبہ کی بزدگی اور فومانیت دومری آنکھوں سے نظر آتی ہے۔ جیسا کہ سعدی نے فرایا ہے ۔۔۔

> پوبیت المقدس درول پُر ز تاب را کرده د یوار بیرول یزاب

مخالف ہے۔

بعض الیسے پر بھی دیکھے گئے ہیں جو بالکل زنانہ لباس دکھتے ہیں یہا نتک کرزگین کوئے پہننے کے جلاوہ التحول میں بُوٹریاں بھی رکھتے ہیں۔ پھر ایسے وگوں کے بھی بہت سے مُرید پائے جاتے ہیں۔ اگر کوئی ان سے پُوچھے کہ آنحضرت صلے الدھلبہ وسلم نے کب ایسی زنانہ مسور اختیار کی تھی تو اس کا کوئی جواب ان کے پاس نہیں ہے۔ وہ ایک زالی مشراحیت بنانا چاہتے ہیں اور آنحضرت صلے الدھلیہ وسلم کے اُسوہ صنہ کو جھوڑ کر اپنی تجویز اور اضتیاد سے ایک را بنانا چاہتے ہیں۔

میں لفتینا جاننا ہوں کہ اس قسم کی باتیں شعا رُ اسلام میں سے نہیں ہیں بلکہ ان لوگوں نے یہ امور لبلور رسُوم ہندوؤں سے لئے ہیں اور نرصر صند یہی بلکہ اُ در ہمی بہت سی باتیں ہیں ہوانہیں سے لی گئی ہیں جیسے وہم کمٹنی وغیرہ۔

یقیناً یا در کھو کہ اسلام میں الد تعالیٰ نے الیبی سادگی رکھی ہے کہ اگر دومری قوموں لواس کی حقیقت پر اطلاع ہو تو دہ اس کی صادگی پر دشک کریں۔ ایک سپھے مسلمان کے لئے کچر ضرود نہیں کہ ہزار دانہ کی تسبیح اس کے القہ میں ہور اور اس کے کپڑے مجگوے یا ہم اور کسی قسم کے دنگین ہوں اور وہ خدا رسی کے لئے دم کشی کرسے یا اور اسی قسم کے جیلے حوالے کرے۔ اس کے لئے ان امور کی ہرگز ہرگز ضرورت نہیں اس لئے کہ یہ سب امور ذائدہ ہیں اور اسلام میں کوئی امر زائد فہبیں ہوتا۔ ہاں یہ سے کہ اسلام جا ہتا ہے کہ تم اندر وفی طور پر ہڑی ترقیاں کرد اور اپنے اندر خصوصیتیں پیدا کرو۔ بیرونی خصوصیتیں فری ریا کاریاں ہیں اور ان کی غرض بجر اس کے اور کچر نہیں کہ لوگوں پر ظاہر کیا جا وسے۔ کہ ہم المسلیمیں اور وہ ریجُ ج کریں۔

امام غزالی دیمتر الدعلیہ نے اپنے زمانہ کے پیرزادوں اور فقیروں کے عجیب مالاً کھے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ افسوس ہے بڑی ایٹری پیل گئی ہے کیوکہ بیز فقیر بھواس زمانہ میں والے بھی ہوں وہ کہتے ہیں کہ افسوس ہے بڑی ایٹری پیل گئی ہے کیوکہ بیز فقیر بھواس زمانہ میں والدی ہیں دور ہے کہ وہ اپنے ہر ترکت و سکون، لباس ، نور و نوش اور کھام میں حکمت ممل کرتے ہیں بشاہ کیڑوں کے لئے دہ دیکھتے ہیں کہ اگر ہم عام غریبوں کی طرح گزی گاڑھے کے کیڑے بہنیں تو وہ حزت نہ ہو گی جو امراب ہیں کہ اگر ہم عام غریبوں کی طرح گزی گاڑھے کے کیڑے بہنیں تو وہ حزت نہ ہو گی جو امراب توقع کی جاتی ہو گئے۔ کیڑے پہنے ہیں تو بھر وہ ہم کو کا مل دنیا دار تھی دوجہ کے وکسی جیس گے۔ لیکن اگرا علی درجہ کے اس کیٹے اور دنیا دار ہی قرار دیں گے۔ اس کئے اس کیٹے اور بادیک لیے کے ۔ کیٹے اس کیا امتیاز ہو گئے ۔ کیکن ان کو رنگ دے لیا جو فقیری کے لباس کا امتیاز ہو گئے ۔

ی ن ان ورب وسے بیا ہو سیری سے بان واسیار ہوسے۔
اسی طرح حرکات بھی عجیب ہوتی ہیں۔ مثلاً جب بیطنے ہیں تو آنکھیں بند کرکے بیطنے
ہیں ، ، ، ، ، ، ، اوراس حالت میں لب ہل رہے ہیں گویا اس سالم ہی
میں نہیں ہیں حالانکہ طبیعت فاسد ہوتی ہے۔ نازوں کا یہ حال ہے کہ براے آدمیوں سے
طیس تو بہت ہی لمبی لمبی ہڑھتے ہیں اور لطور نؤو سرے سے بی نہ پڑھیں - ایسا ہی دونوں
میں عجیب حالات میش آئے ہیں مثلاً یہ ظاہر کرنے کے لئے کہ نظی روزے ہم دیکھتے

ہیں وہ یہ طراق اختیار کرتے ہیں کہ جب کسی امیر کے اس کھے اور وہاں کھانے کا وقت آگیا اور کھانا رکھا گیا تو یہ کہدیتے ہیں کہ آب کھائے تھے کھ مذر ہے۔ اس کے مصفے دوس الغاظ میں بہ دورے کہ مجھے دوزہ سبے۔اس طرح ہر وہ گویا ایسنے دوزوں کو چیریاتے ہیں اور درامل اس طرح بران کی غرض بیر موتی ہے کہ وہ ظاہر کریں کہ ہم نفی روز سے رکھتے ہیں۔ غرض انہوں نے اپنے زمانہ کے فقرار کے اس قسم کے بہیت سے گذر کھیے ہیں۔ اورصاف طودير لكعابي كدان مين بخلفات ببست بي زياده بين -اليبي حالت إس زمانهي بھی ترمیب قریب داقع ہوگئی ہے۔ جو لوگ ان پیرول اور پیرزادول کے حالات سے داقت ہیں وہ خوب جانتے ہیں کہ بہتسم تسم کے تکلفات اور دیا کاربوں سے کام لیستے ہیں گرامیل بات بدب كري تخص الدتعالى سے درة ب اوراسى سے اميد ركھتا بے دہ اينے آپ الوالد تعالی کے لئے درست کرتا ہے اوراس طرح یہ درست کرتا ہے صر طرح یرالد تعالی ما مناسب اور بدایت کرنا سے لیکن چشخص مخلوق سے درما اور مخلوق میں ایدر کھنا بھے وہ ا بینے آمیہ کو مغلوق کے سلئے درمت کرتا ہے۔ خدا والول کو مغلوق کی بروانہیں ہوتی بلکہ دہ اسے مرے ہوئے کیڑے سے بھی کمتر سجھتے ہیں۔ اس لئے دہ ان بلاؤں میں نہیں محنستے کے اور درامل وہ ال کوکیا کرے۔ الد تعالے خود اس کے مائھ موماہے اور وہی اس کی تا ٹیدا ودنصرت فرما تا سے۔ وہ العد تعالے پر بھروسہ کڑتا ہے ا ودجا ساّ ہے روہ مغدا اپنی مخلوق کو نود اس کے ساتھ کر دے گا۔ یہی بمتر ہے کہ انب بیار علیم اسلام طوت ندكرتے ميں اور ميں يقيناً اور اپنے تجربہ سے كہتا ہول كہ وہ برگز برگز ليند نهيں لم بام نمکیں ۔ لیکن الد تعالے ان کومجبود کرتا ہے اور پکڑ کر با ہر شکا لیا ہیے۔ دكيميوموسى علىلاسلام كوجعب الدتعالى في مامودكرناميا إ اور فرعون كى طروت جايت مِغ كى خاطر بجيبے كى بشادت دى تو انہوں نے عذر نشروع كرديا كەمىں نے اُن كا ايك ه حلشیل. انکم جدد نیر ۲۰ صغر ۷ و د معدف ۱۲ داکتوره ۱۹ ش

خن کیا مواب مجانی کوجیج دیا جا و سے دیر کیا بات متی ؟ بیر ایک قسم کا استغناد اور اہلِ عالم مصدالگ رہنے کی زندگی کو پسند کرنا تھا۔ یہی استنغنا ہر ماممُورا ورمُرسل کو ہوتا ہے اور وہ اس تنہائی کی زندگی کو بہت ہے۔ندکرتا ہے اور یہی ان کے اضلاص کا نشال ہونا ہے ادراسي لشه المدتعالية ان كوايين ليُصمنتخب كرّنا بي كيونكه وه ال كيه دل يرنظركرك خوب ویکید لبتیا ہے کداس میں غیر کی طرف قطعًا توجر نہیں ہوتی اور وہ المد تعالیے کی رضا اورتعیل امرہی کواپنی زندگی اورسیات کا ذرلید مجھتے ہیں ہے ا می کسس که تراسشناخت جهان دا جیرگشد ف رزند وعنبال و خابنسا ب را جد مختند دیوانه کنی و بردو جهانسشی بخشی، دلیانهٔ تو دوجها ل را چه کمند اس کے دل میں بڑا بفنے سے طبعاً نفرت اور کرامت ہوتی ہے۔ مگر وہ لوگ جو خود اس قسم کی کبریائی کی بیہو دہ نوام شول کے غلام اور اسپر موتے ہیں وہ اپنے لفنس ہے قیاس کرکے ان کی نسبت بھی یہی سمجھتے ہیں کہ وہ برا بننے کی خوام شوں سے ایسے دھو كرنے میں حالا كلہ وہ اتنانہیں دیکھتے كہان كا دعوىٰ توان پرایک اُفتوں اورمصائب كا طوفان لے آنا ہے اور ان کوخطرہ میں ڈال دیتا ہے۔ ہرطرت سے ان کی مخالفت کے لف إلته اور زبان علتي بهاوركوئي وقبقه أن كو دكه دين من أتظامنيس ركها جاماً ميرمير کیسی بے انصافی اورظلم سبے کہ ان کی نسبت یہ وہم کیا جا وسے کہ وہ خواہش کبریا ئی سے ایسا کرتے ہیں۔ یہ بہتان عظیم بھے وہ توصرف الدنعائے کا جلال اوراس کی عظمت کے اظہار اوراس کی کبریائی کے اعلان کولیٹند کرنے ہیں اور ان کے لئے اپنی جان ایک جان

کیا مبرادمبان بھی دیننے کو تیاد موننے ہیں -افسوس اہل دنیا ان کے حالات سے بیے خبر اود

ا واقت موت مي اس لت اس قسم كاعتراض كرت مي اصل به به كالدتعالياً

معالح بسند فرماتتے ہیں کہ ان کوہا ہر تکالاجا وسے ادروہ دنیا کے ساھنے تکلیں اور وہ خواہو اہل دنیا سے عنی ہوتا ہے ان کے وجود میں نظر آوسے۔ یر بھی یاد رکھو کر حس چیز سے انسان نفرت کرا سے دہی اس کو دیتا ہے اور حبس کی طون بعاً كمّا ہے اس سے مودم كيا جا ما ہے۔ انب ياد ورسل كا كرده مركز بركز اپنى مباد وشمت كو نہیں جا ستے لیکن الد تعلی این مصالح کی بناء پر انہیں عطاکا ہے۔ ایک لاکھ یوبسی سزار پیغمرگندسے بیں ادراس لحاظ سے ان سب کو گویا ایک ہی مجبوکیونکرسپ کے ساتھ ایک ہی حاطر موابهے الدتعالی سنے اُن میں سے کسی ایک کوہمی ذلیل اور نوار نہیں کیا اس سلنے کہ اُن کی ذلّت الد تعلی کی ذلّت بے دو تعالیٰ شان کے واک کے خلاف کرتے ہیں اور منلوق کوعظمت دیتے ہیں گھیا العد تعلیلے کی کہریائی کی ردامخلوق کو پہناتے ہیں وہ العرتعالي کی نظرمیں مردود ہوتے ہیں۔ یہ بات یا و رکھنے کے قابل ہے کہ ایک طرف انبیا واس ا ورضارا تعالیٰ کے امودین اہلِ دنیا سے نفور ہوتے ہیں اور دوسری طرف منلوق کے لئے ال کے دل میں اس قد مهدوی بوتی ہے کہ دہ اپنے آپ کو اس کے لئے بھی خطرہ میں ڈال دیتے ہیں اور خود ان كى جان جانے كا الدليشرجوما جي يخانچ الدلغا للے الخفرت صلى الدعليدوسلم كى نسبت قرآن شريف من فراناب لطلك باخع تفسك الا يكونوا معمنيك يكس قدرمدردى اورضیخواہی ہے۔ الدتعالیٰ نے اس میں فرایا ہے کہ تو ان لگول کے مومن نہ ہونے کے متعلق اس قدريم وغم نه كر- اس غم مين شاير توايئ جان بى دسے دسے اس سيمعلوم موناب كده ممددد كى مخلوق مي كبال كك بره مات بين التقسم كى مدردى كالموندكسي أورس نبيس بايا - بهان كك كرمال باب اوردومرسداقادب مي ميى اليى مدردى نبي الوكتى مخلق توانہلس کا ذب اور مفتری کہتی ہے اور وہ مخلوق کے لئے مرتے ہیں۔ یقیبناً یاد رکھوکہ میر ہمدردی والدین میں مبی نہیں ہوتی اس لئے کہ وہ جنب دیکھتے ہیں کہ اولاد ممرث اور فافرمان ہے یا اور تعقی اسس میں یاتے ہیں۔ گرانسیا، رُسل کی یہ عادت تبیں ہوتی

وہ خلوق کو دیکھتے ہیں کہ اُن پر جملہ کرتی اور ستاتی ہے لیکن وہ اِس کے لئے وہا کرتے ہیں۔
اُنھنت صلے الدھلیہ وسلم کوگوں کی ہمابیت کے لئے اس قدر دُھا کرتے بقے جس کا نمونہ الدائعا

فیاس آبیت میں بیان کیا ہے الد تعالیٰ نے آپ کے دل میں ایک پیاس لگا دی سخی کولوگ
مسلمان ہوں اور ضدائے واصر کے پرستاں ہوں جب قرکوئی نبی خلیم الشان ہوتا ہے اسی
قدر بہ بیاس زیادہ ہوتی ہے اور یہ بیاس جس قدر تیز ہوتی ہے اسی قدر حیڈرب اور شمش اس میں ہوتی ہے۔ آئھنے رت مسلمان ہوتی ہے اسی قدر حیڈرب اور شمش اس میں ہوتی ہے۔ آئھنے رت مسلمان بوتی ہے۔ آئھنے رت مسلمان ہوتی ہے۔ آئھنے میں بہت تھی اسی واسطے آپ
میں جندب اور شمش کی قرت بھی تام واستہازوں اور ماموروں سے بڑھ کو کہتی جس کا ثبو ت
میں جندب اور شمش کی قرت بھی تام واستہازوں اور ماموروں سے بڑھ کو کہتی جس کا ثبو ت
مامورین کو دیا جاتا ہے وہ مستعددلوں کو تو اپنی طرف کھینی لیتا ہے اور ان کوگوں کو جو اس

یمثیل اسلام کی ہے۔جب کوئی رسُول آ تا ہے تو انسانی نطرتوں کے سارے خواص ظاہر موجا ہیں۔ان کے ظہود کا بیرخاصدا ورعلامات ہیں کر منعص سعیدالفطرت ا ودمستعد طبیعت سے لوگ اینے اخلاص اور امادت میں ترقی کرتے ہیں اور شریر شرارت میں برطعہ جاتے ہیں آبخیز للے استعلبیہ وسلم کے زمانہ میں جب خبیعث اور منگر گروہ نے مثرارتمیں کرنی مثروع کیں اور ڈکھ اورا یزارسانی کے منصوبے کئے اس وقت معلوم ہوا کرکیسی کسیی خبیبث روحیں ہیں ایک وہ لوگ بنے کہ انہوں نے آپ کی راہ میں سرکٹوا ڈالے۔ان کے حالات اور وا تعات کودیکھ كركهنا يلي ناسبے كدان ميں كيسا اخلاص اور ارادت تقى - فى الحقيقت ان كا اُسوه اُسوة حُسند ہے۔ بہانتک کہ ان میں سے اگر کسی کا ایک منرب سے مرزہیں کٹا تر اس کوشک ہوا۔ کہ ببیدنہیں ہوا۔اس سے معلوم ہوما ہے کہ وہ خوا تعالیے کی راہ میں کیسے فدا تھے کھھا سے کہ معابی فاین مخالف کوایک تلوار ماری -اس کے نہ لگی گر اینے لگی دوسرے نے کہا له شهيدنېي موا . انخفرت صطالدعليه وسلم كه پاس ك آئ اور لوعها كه كيا شهيدننس موا-ف فرایا - دو آبر طبی محے - ایک بیر کو فیمن پر حملہ کیا اور دوسرا اس لئے کہ اپنے اکے محض خداتعالیٰ کے لئے خطرہ میں ڈالا-اس تسم کا ایمان ان لوگوں کا تھا۔ لیس جسب تک اس تسم کا اخلاص اور استقامت الدقبالي ك لفي ماصل ندبو كي نبيس بنسار يس بيى منونرصحاب كا دېنى جاعدت ميں وكيمينا ميا بت بؤل كد الد تعالى كو وہ مقدم كرلس امِدكوئی امران کی داه میں روك نه بور وه ۱ پینے مال وجان كوپسچ مجمعین - میں ويكمعتا جول كه بعض لوگوں کے کارڈ آتے ہیں کسی تجاربت یا اور کام میں نقصان ہوا یا اورکسی قسم کا ایتلا آیا تو معٹ شبہات میں پڑھکٹے ۔ ایسی حالت میں مرشخص سمے مکتا ہے کہ اصل مطلب ا ودمقعدیسے ده کس قدر دُور بیں۔ غور کر د کیا فرق ہے صحابہ میں اود الن لوگوں میں بصحابہ بیرچا ہتنے متھے بغدا نعليك كورامنى كرين خواه إس راه ميس كييسي بهي سختييان اوتذكيليفيين أتمضا في يثرين - إكر لونی مصائب اورشیکلات میں نرید کا اور اسے دیر ہوتی تو وہ روزا اور چا یا تقارہ سمجہ چکے

سے کہ ان ابتلاؤں کے پنچے ضدا تعالے کی رصا کا پر وائڈ اور خزانہ مخفی ہے۔

ہر بلا کیں قوم دامق دادہ است زیراً سی گنج کوم بنہادہ است و آن شرفین ان کی تعرفیت سے بھرا ہوا ہے۔ اسے کھول کردیکھو۔ مسحالیّہ کی زندگی انحضرت مسلے الدعلیہ دسلم کی صدا قت کاعملی ثبوت تھا۔ مسحالیہ حسل متعام پر بہنچے سے اس کو قراً ن شرفین میں اس طرح پر بیان فرایا ہے مذہم میں قصلی خیدہ و مسندہ میں تندخلہ اس اس طرح پر بیان فرایا ہے مذہم میں قصلی خیدہ و مسندہ میں تندخلہ اس استحدادت با چکے اور انہوں نے گریا اصل مقصود ماس کر لیا۔ اور لیمن اس استحدادت بیا چکے اور انہوں نے گریا اصل مقصود ماسل کر لیا۔ اور لیمن اس استحداد میں بین کہ جا جتے ہیں کہ شہادت نصیب ہو۔ مسابہ ونیا کی طرف نہیں جھکے کہ گری اس استخداد میں بین کہ جا جتے ہیں کہ شہادت نصیب ہو۔ مسابہ ونیا کی طرف نہیں جھکے کہ گری جب مسابہ کے اس نمون کو دیکھتا ہوں تو آئے ضرت صلے اور ایوں بے فکری اور میں شرکے سامان ہوں۔ بیں جب مسحابہ کے اس نمون کو دیکھتا ہوں تو آئے ضرت صلے اور انہیں بالکل کی بیا بلط دی اور انہیں بالکل میں میں اور انہیں بالکل میں میں اور انہیں بالکل و دیکھتا کو دیکھتا تھی و حلے ال معند یہ و باد ل و دسائی ہوں۔

منوصد بدکه جهادا فرض بیر بهونا بها جینے که بم الد تعالی اصلام مدی کے جیاا و معالب رئیں اور اسی کو اینا اصل مقصود قرار دیں - بهاری ساری کوشش اور تگ دو و الد تعالیٰ کے رضا کے مامل کرنے میں بونی جا جیئے ۔ خواہ وہ شعائد اور مصائب ہی سے حامل بورید رضاً الجی دنیا اور اس کی تام لذّات سے انفیل اور ہالا ترہے۔

شهيدكون ميا

یہی یاد رکھوکہ یہی شہادت بہیں کہ ایک شخص جنگ میں مارا جائے بلکہ بدا مرقابت شہ سے کہ چشخص الدتعالے کی داہ میں تابت قدم دہتا ہے اور اس کے لئے ہر ڈیکھ درد اور مصیبت کو اُنٹانے کے لئے مستعد دہتا ہے اور اُنٹانا ہے وہ بھی شہید ہے۔ شہید کامقا وہ مقام ہے جہاں دہ گویا الد تعالے کو دیکھتا اور مشاہدہ کرتا ہے بینی الد تعالے کی ہستی اس کی قدر ترال اور تصرفات ہر وہ اس طرح ایمان فاق ہے جیسے کسی چیو کو انسان مشاہدہ کولیتا ہے جب اس حالت پر انسان پر نے جا دہے۔ پھر اس کو المدتعالے کی واہ میں جان دینا کھر میں بان دینا کھر میں بوتا بکہ وہ اس میں واحت اور لڈت محسوس کرتا ہے۔ شہادت کا ابتدائی درج خطا کی واہ میں استعقال احد شبات قدم ہے۔ حدیث نٹرلیف میں آیا ہے کہ بوشخص نہ مُرا المد کی واہ میں اور نہ تمتا کی مرکیا وہ نفاق کے شعبہ میں داس سے صاحت معلوم ہوتا ہے کہ کوئی شخص کا لا موس نہیں ہوتا جب کہ کوئی شخص کا لا موس نہیں ہوتا جب کہ کوئی شخص کا لا موس نہیں ہوتا جب کہ کوئی شخص کا لا موس نہیں ہوتا جب کہ کوئی شخص کا لا موس نہیں ہوتا جب ان لوگوں کے لئے جنہوں نے دنیا کی حیات کو عود سمجھا۔ خدا تعالی کی دام میں مرف کے یہ معضر نہیں کہ انسان خاہ مخواہ الا اٹیاں کہ ہمر سے بلکہ اس سے بھر مراد ہے کہ خدا تعالی کی معنا کو اپنی تمام خوا ہم شوں اور آوام کو اس کی معنا کو اپنی تمام خوا ہم شوں اور آوام کو اس کی معنا کو اپنی تمام خوا ہم شوں اور آوام کو اس کی معنا کو اپنی تمام خوا ہم شوں اور آوام کو اور شائیاں کہ کے استعمام اور آوام کو اس کی معنا کو اپنی تمام خوا ہم شوں اور آوام کو اس کی معنا کو اپنی تمام خوا ہم اور آوام کو اس کی معنا کو اپنی تمام خوام اور آوام کو اس کی معنا کو اپنی تمام خوام اور آوام کو اس کی معنا کو اپنی تمام خوام اور آوام کو اس کی معنا کو اپنی تمام خوام اور آوام کو اس کی معنا کو اپنی تمام خوام اور آوام کو اس کی معنا کو اپنی تمام خوام اور آوام کو اس کی معنا کو ایک لڈت اور خواش کو سے اور خوام کی میں اور شدا کہ میں ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئیں تو وہ ایک لڈت اور خواش کے سے اور آوام کو اس کی میں کو اور خوام کو اس کی میں کو اس کو اس

مقدم كروك تويقينا مجهو دنيا مي مين ذليل اورخواونهي وجو كك-الدنعا لل كوايي بندول ك من فيرت بوتى ب وه خودان كالمعل فرامًا ب اور مرتسم كى مشكلات سے انبيں نجات اور تخلصي عطا فرما تا ہے۔ میں یقیناً جانتا ہوں اور کہتا ہوں کہ اگرتم میں وہ تخم بویا گیا ہو صحابہ میں بویا كياتقا توالدد قالي برطرح اينےنفنل كريے گا-ا يسي شخص يركوئي شخص مملهبيں كرسكتا- اس امركوفوب ياد دكھو-اگرخدا تعالى كے سائق سيا اورمفبوط تعلق بوجا وسے تو بيركسى كى دشمنى کی کیا پرعا ہوسکتی ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ میرسے نزدیک عیسٹی یاموسٰی کا دعویٰ حقیقت نديس ركهتا وصل غرض تويد بعدكم مي مقام رصاحه ل كا جابتا مول اوريبي سب كوكنديي بداس کا فعنل اورمحض نصنل ہے کہ وہ اپنے انعامات سے مصد ، سے اور اس کے صنور کوئی کمی اوراس کی ذات میں کوئی بُخل نہیں۔ یہ کہی ضیال نہیں کونا چاہیئے۔ میرسے نزدیک بوشخص الیسا الكُون كرتاب، وه كا فريوجا ماب، الكرانبياد ورسل كهدانعا مات كوحاصل منبي كرسكما توكيرونيا ين آف سے اس كاكيا فائده الدكيامامل و خدا تعليكى راه يس مباہره كرف والول اور الستبازول كى سادى امبيرول كانوُن بوجا وسيد اوروه تركوبا زغره بى مُرجا وي مُرتبين اليسا نہیں۔ الدنغالے برخص ہردہی العام کرسکتا ہے جواس نے اینے مرکزیدہ بندول ہر کئے ا ال بدخرورى بيد كداس قنم كا دل اوراخلاص ك كراس ك صنوراً و-

ال یہ مرودی ہے دواں م ہ دول اورا مولی ایک مراس سے سورا و۔

یس نے ازخود کوئی دعویٰ بہیں کیا۔ یس اپنی منوت کو لیدندکتا تھا۔ گرالد تعالیٰ کے مصالح نے الیسا ہی جا ا اوراس نے تود مجھے با ہر نکا لا۔ چوکوسنت الدیہ سے کہ جب کسی مشخص کواس کی مناسب عزت سے بطعہ کر منطبت دی جا تی ہے ۔ اسی طرح پر حضرت عیلی علیات ہوم کا دشمن ہوجا تا ہے کیوکہ یہ اس کی توجہ کے خلاف ہے ۔ اسی طرح پر حضرت عیلی علیات ہوم کے دائم من ہوجا تا ہے کیوکہ یہ اس کی توجہ کے خلاف ہے ۔ اسی طرح پر حضرت عیلی علیات ہوم کے دائم من خواجہ ای اور خانہ خواخ لی ہوگئا ۔ دیگئی تقی عبس کے وہ ستی نہ مقعے۔ یہا تک کہ انہیں خواجہ ای اور خانہ خواخ لی ہوگئا ۔ میسائیول سے پر چھ کر دیکھ لو۔ وہ بہی کہتے ہیں کہ میسلی میں جا کا خود خدا ہے ۔ اب جس انسان کو اس قدر عظمت دی گئی اور اسے خوا بنایا گیا ۔ داخوذ بالد )

اوراس طرح برخدا کا پہلو گم کر دیاگیا تو کیا ضدا تعاملے کی غیرت مخلوق کو اس انسان پرستی سے نجات دینے کے لئے پوش میں نہ آتی ہ لیس اس تقامنا کے موافق اس نے مجھے <mark>مسیح ک</mark>رکے بھیجا ٹاکہ دنیا پرظا ہرہوب وسے کہ سیح بھڑ ایک عاجز انسان کے ادرکچہ ندمخا۔ضرا تعالیٰ نے اراده فرمایا سے کہ اس کفر کی اصلاح کرسے اور اس کے لفتریسی راہ اختسیار کی کہ آنجمنرت <u>صط</u>ال دهلیه وسلم کی اُمت کے ایک ذرک<sub>و</sub> اسمی ثام سے پیسج دیا تا ایک طرف آنخصرت <u>صل</u>والید عليه وسلم كى عملت كا اظهار موا در دوسرى طرت مسيح كى مقيقت معلى موريد السي عموتي بات ع كمعمولى عقل كا انسان بعى اس كوسم مسكتاسيد - ديكيمو اگرايك بطسية وى كومعولى ادولى معيد مشابهت دى ما دست تووه بيرا ماست يانبين ؟ بيم كيا خدا تعالي مين اتنى معى غيرت نہیں کہ ایک عابر: انسان کو اس کی الوہریت کے عرمشس پر بھٹایا جا وسے اورمحلوق تباہ ہواور وه انسلاد ندكرے ؟ خود الدتعالي في فرايا ہے كمسيح في بركز اليها دعوى بنين كياكمين خدامول-اگدوه السادعوى كرس تومين جهتم مين دال دُول- ايك مقام بريمين فراياس سيح مصاس كاجواب طلب بوكاكدكي توفي كها تقا كدمجها ورميري مال كوخدا بنا لو- تو صرت مسیح اس مقام براس سے اپنی بیت ظاہر کریں گے در آخریکہیں گے۔ فلما توفیتنی كنت الرقيب عليه لم يعنى جب تك مين ان مين زنده را مقار مين فرنده ہا۔ ہاں جب تونیے مجھے وفات دے دی تو میر تُو آپ ان کا مگران تھا۔اس سے پہلے ما دمتُ في خَشَمُ كا نفاصا ف طود يم ظاهر كرّا جي كرجب تك مضرت يسيح ننده ربي ان كى قوم ميں يہ بگاڑ بيدا نہيں ہوا ـ سادى صلالت بعد وفات ہوئى ہے ، گر صفرت مسے الجى تك نفده بي تو بيريد ماننا بليسكاك كرعيسائي نبيس بكرس بكرت يربين يس غوركرك بناؤاسلام كي حقانيت يربيكس قدرخطرناك جمله موكا كيونكه جب ايك سجا مذبهب موجود ہے اور اس ميں كوئى خرابی بی پیدائنیں بوئی تر میروکی وه کفت بی مان لینا میا بیئے مگرنبیں ضدا نفسلے کا کام می بے کہ لی سی جے کہ وہ مُرکنے اور عیسائی خرب بھی اُن کے ساتھ ہی مرکبا اور اس میں کوئی

گروس متن ادر حقیقت کی نہیں دہی۔ اس آیت سے بہمی معلوم ہوتا ہے کہ وہ دوبارہ اس ونیا ہیں انہیں آئیں گے کیو کر وہ هیسائیول کے بگر نے کا اقرار اپنی موت کے بعد کرتے ہیں۔اگرانہول نے آنا تفاقو وہ یہ جواب نہ دیتے۔ ورنہ یہ جواب المد تعالی کے صفور حبوط محبوبا جا وے گا۔ اور رہ المعرف العظیم کے صفور معلف وروغی ہوگی کیو کہ اس صورت میں تو انہیں کہنا چاہیے تنا اور رہ المعرف کے ایمان میں بھر قوجید فائم کی وغیرہ وغیرہ ۔

کرمیں گیا اور جاکر ان صلیبوں کو توڑا اور ان میں بھر قوجید فائم کی وغیرہ وغیرہ ۔

غرض یہ میرا وجوی ہو المد تعالیٰ کے ایمان ورحکم صریح سے کیا گیا ہے۔ خدا تعالیٰ نے دفیرہ میں میں میں کو انتا الی نے دفیرہ سے کیا گیا ہے۔ خدا تعالیٰ کے ایمان میں میں میں میں کرون کی میں کرون کی میں کرون کی دفیرہ کی میں کرون کی دفیرہ کی دفیرہ کی دفیرہ کی دفیرہ کی کا دور کی ایمان کی دفیرہ کی دفیرہ کی دفیرہ کی دبیر کی دور کی دیکھی کی دور کی ایمان کی دور کی دور کی ایمان کی دفیرہ کی دور کی کرون کی دور کی دور کی ایمان کی دور کی کی دور کی کرون کی دور کی دی دور کی دور کیا ہے کہ دور کی دور کی

اپنے عظیم الشان مصالح اور حکمت سے ایسا ہی جا اسے تاکر میسے کی عظمت کو توڑا جا وہے اور مہیشے ملک مسلم کے ایسا کی جا اور مہیشہ الد تعالیٰ نے ایسا کی اور وہ حدسے زیادہ گڑگئے توالد تعالیٰ کی غیرت نے منجا المال ہوں نبوت کا سلسلدر ہے اور نبوت کو خاندان بنو المعیل میں منتقل کر کے ختم کر دیا جیسا کہ

خودصنرت میلی نے میں باغ والی تمثیل میں اسی کی طرف اشارہ کیا ہے ، کہودلوں کی اس شوخی اورگستاخی کا نتیجہ بیر مواکدان پر ذکست کی مار ماری گئی۔ اب وہ مرسلطنت کے ماتحت

فلیل بیں بلکہ لبعض سلطنتوں سے کئی دفعہ تکا لے گئے ہیں۔ اب جبکہ یہود پر ذکست پڑ بھی اور نبوہت ان کے خاندان سیفتنقل ہومیکی ۔ توکیا بیر انتقال نبوت تنزل کے طور پر تھا اور ناقعی

به اگرانسا مقا و بهربهودی ناز کرسکت میں اور وہ بربیش کرسکتے میں کہ ہم پر برفضل محا۔

اوروه العام يجوا-

منجىلداس كے ایک بیرہی كہ تودیت كی خدمت اور اس كے استحکام كے لئے برا پرخلفا، و رس آتے رہے لیکن قرآن شرلیف كو بدمر تبرماصل نهوا (نعوذ بالدمن ذالک) سوچ كر بتا ؤ۔ كركيا بداسلام كى بعد بن ق اورفقص كى دليل ہوگى يا اس كے لئے عظمت كا ذرايعہ ؟

مجے نہایت انسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ میرے مخالفوں نے میری می لفت میں بہال کے مفاق میں انسان میں بہال کے مفاق میں مخت ہتک کولینی انہوں نے گواداکی۔ اور انخصرت مسلی الدعلية والم

کوچرخاتم الانبیادادد تنام بمیوں سے انعنل اور اکمل سے (صلے اسطبہ وسلم) معاذا لد ناقص بنی میں اور اکمل سے (صلے الدوسلم) معاذا لد ناقص بنی میں میں اور اپنا عقیدہ بنا لیا کہ اب کوئی شخص الیا نہیں ہوسکتا ہوا لد تعالی سے شرف مکا لمہ باسکے اور خدا تعالی اس کے ہاتھ پر نائیدی نشان طاہر کرسکے قرتم خود بنا و کہ اس عقیدہ سے اسلام کا کیا باتی دہتا ہے؟ اگر خدا تعالی پہلے بولتا تھا گر اب نہیں بولتا تو اس کا شرفت کیا ہے کہ دہ پہلے بولتا تھا۔ اگر خدا تعالی پہلے خوارق عا درت تعرفات دکھا تا اس کا شرفت کیا ہے کہ دہ پہلے بولتا تھا۔ اگر خدا تعالی پہلے خوارق عا درت تعرفات دکھا تا تھا گر اب نہیں دکھا تا تو اس کا کیا شوت ہے ؟ قصے کہا نیاں کون قرم بیان نہیں کرتی افست میں ان کو تعصب نے ایسا اندھا کر دیا ہے کہ کچھ بھی ان کو سمجھا ٹی نہیں دیتا اور میری مخالفت میں این کو تعصب نے ایسا اندھا کر دیا ہے کہ کچھ بھی ان کو سمجھا ٹی نہیں دیتا اور میری مخالفت میں ایسالام کو بھی ہا تھ سے دیتے ہیں۔

عُرض اگر بہودی صرابت علیدم الدة آلة کے مصداق ہو پیکے ہیں اور نبوت اس خاندان سے تعقی ہیں اور نبوت اس خاندان سے تعقی ہیں اور نبوت اس خاندان سے تعقی ہیں ہوئی ہے تو پھر یہ ٹاممکن ہے کہ مسیح و و بارہ اسی خاندان سے آدے۔ اگر یہ سلیم کیا جا دے تو اس کا نتیج بہی ہے کہ آنحفرت صلے الدعلیہ وسلم کو ادنیٰ نبی ما ناجا دے اور اس امت کو بھی ادنیٰ امرت مالا کر یہ قرآن شرایت کے منشاء کے صریح خلات ہے کیونکہ قرآن شرایت نے قرصا ف طور پر فرایا کن تدر خیر اسام المحضوب للناس بھراس امت کو خیرالامت کی بجائے شرالامت کہ وگری اور اس طرح پر آنخفرت صلے الدعلیہ وسلم کی قرت قرسید برجملہ ہوگا۔ گری تین ایر سب جموع ہے۔ آئخفرت صلے الدعلیہ وسلم کی قرت قدر سید برجملہ ہوگا۔ گری تین ایر سب جموع ہے۔ آئخفرت صلے الدعلیہ وسلم کی قرت قدر سید برجملہ ہوگا۔ گری تین اور ہے اس لئے کہ وہ اب تک ابنا اثر دکھا دہی ہے اور تیرہ سو تور سید اس لئے کہ وہ اب تک ابنا اثر دکھا دہی ہے اور تیرہ سو اس لئے کہ وہ اب تک ابنا اثر دکھا دہی ہے اور تیرہ سو اس لئے کہ وہ اب تک ابنا اثر دکھا دہی ہے اور تیرہ سو اس لئے کہ وہ اب تک ابنا اثر دکھا دہی ہے اور تیرہ سے اس لئے کہ وہ اب تک ابنا اثر دکھا دہی ہے اور تیرہ سو اس لئے کہ وہ اب تک ابنا اثر دکھا دہی ہے اور تیرہ سو دیرہ بیرہ کر تی ہے۔

الدتعل كا انتقال بموت سعديه منشاء كقاكه وه اينانفنل وكال دكها ناجابتا تفا بواست المدتعل وكال دكها ناجابتا تفا بواست تفاكف و اينانفنل وكال دكها نا العماط المستقيم من وينانفنون شهيدون المستقيم من وينان العماط واكام كرجو يسل نبيول اور صدائقول شهيدون ادر صالحين برقون كثير بيم بريمي كر-اگر خدا تعالى بدانعام واكام كربي نهين سكتا تقا

اوران كادروانه بندمويكا تقا نو بعراس دعاكى تعليم كى كيامنرودست تقى ؟ اسرأيليول يرنوب دروان بند مروجها تقاء إكريها ل يمى بند موكليا تو مهركيا فائده موا؟ اوركس بات مين بني امرائيل براس ست كوفخ موا ؟ جونور اندهاب ده دومرس اندهے يركيا فحركسكا به ؟ اگروحی، البام ، خوارق بهودیول پر بند مو چکه بی تر پیرید بناد که به دروانه کسی جگر ا ماککشلامی یانبیں ؟ سارے مفالف کہتے ہیں کہنہیں ہم پر کسی یہ دروازہ بند سے۔ بدکسی بنصيبى ب- يائخ وقت إهد ذا الصهاط المستقيم كي دعاكرت بين اوراس يرتعبي ليهبيل ملتا تعجب الدتعالئ كاخودالسي تعليم كرنا توب معنف مكعتا سي كهيل تم بيرانعام واكام سنة كيلفة تيادمول يعييكسى حاكم سكرسا عنديا في اميدوارمول اوروه ال ميس سند أيكر كو كميت كرتم يبال حاخ ربوتوس يبي مصفه بوست ين كذاس كو صرود كام وياجا وسفكار اسى طهت بدالند تعالىٰ سف بدوع أهيم کی اور پانچ وقت یه پڑھی مباتی ہے گرہارے مغالف کھنے ہیں کہ اس کا کچھی اثر اور نتیج تنہیں ہونا کیا یہ قرآن شرلین کی ہتک اور اسلام کی ہتک نہیں ؟ میرے اور ان کے دومیا یبی امردر صل متنازع فیہ ہے۔ میں بیر کہتا ہول کراسلام کے برکات اور تا شیرات بعيسه بهلي تقين ويسيري اسبهي بسء وه خدا البين تصرفات اسبعي دكهاما مے اور کام کرما ہے۔ گریواس کے مقابلہ میں کہتے ہیں کداب یہ دروازہ بند ہو چکا ے ادر خدا تعالے خاموش ہوگیا وہ کسی سے کلام نہیں کرتا۔ دعا ڈن میں تاثیرا در قبولیت نہیں آنحضرت صلط درعليه وسلم كى ياك تاثيرات بيجيع روگئي مين ابنهين. افسوس ان ير- انهو سنة انحضرت صلال رعليه وسلم اورقراك تشرليف اورخدا تعالي كى قدرتهس كى اسلام زنده مذمهب اورهماري كتاب زنده كتاب اور بهادا خدازنده خعل اور ہما مار نسول زندہ رسُول بھیراس کے برکات ، انوار اور ٹاشرات مُردہ کیونم ہوسکتی ہیں ۹ بیں اس مخالفت کی کچہ پروا نہیں کرسکتا۔ ان کی مخالفت کے خیال سے میں حدا نغل لغ ادراس سے رشول اور اس کی کتاب کو کیسے چیوڈسکتا ہوں ۔

البورس عبدالمليم نام ايك شخص مع ميرى كفتكوبوئي-اس في كهاكد البام بيلي امتول كا خاصہ تھا۔ پہانتگ کہ حود توں کو تھی وحی ہوتی تھتی گر اس امست میں بہ دروازہ بند ہیے کیسے مشرم کی بات ہے۔کیا یہ امرت بنی ہمرائیل کی عود تول سے بھی گئی گذری ہوگئی اودخوانعا کی نے اس کے نشے ہی چا ا ہے کہ وہ خیرال مم کبلا کرہمی محروم ہے۔ ؟ اس عبد المكيم في تويبانتك كهديا مقا كر مصرت عمر ومنى المدحنه مع مُدَّث من كفيد وه ہی صرف ان کو ایک خِش کرنے کی بات تھی۔ محتّث وہ ہی نہ تھے۔ مختصريد كداس قسم كى بهتك اسلام اورنبى كريم صليا للدهليد وسلم كى بدأوك كرتے بيل-میریں ان کی مخالفت کی کیا پروا کروں ۽ بدلوگ اسلام کے دوست بنبیں۔ وشمن ہی اگرلبغول ان كسب بعن فيبب بين توييركيا فائده ؟ بزاراتباع كرين معرفت ندبر على توكو في آحمق اودنا دان ہی ہوگا ہو اس پر یعبی اتبا*ع حروری سجھے یحضرت عیسلی کا ا*نا نہ اُنا تو امر ہی ب سے۔اس سوال کو پیچھے چھ وارد پہلے یہ توفیل کرد کد کیا اسس امت پر سم وہ مکات ودفیوس بول سے بانہیں ؟ جب بدنسبد بولے تو بھرعیدی کی امرکا سوال مجعط عل بد لوگ جن مهلکات میں بھنسے ہوئے ہیں۔ وہ بہت خطرناک مرض سے اس سے بڑھ الدنغالي كے خاص فصل شرون مكا لمدسے محروم ہے۔ اور نواہ سادى عمر كذئى مجا برہ كرادہم

بدلوگ جن دہلکات میں پھنسے ہوئے ہیں۔ وہ بہت صطرناک مرص ہے اس سے بڑھ کر اور کیا مصیبیت ہوگی کہ اس اُمت کی فسبت با دجود خیرالامم ہونے کے یہ بینین کرلیا گیا کہ وہ السدنعالی کے خاص فعنل شرون مکا لمہ سے محروم ہے۔ اور نواہ ساری عمر کؤئی مجا ہدہ کرناد ہے کچھی ماصل نہ ہوگا (فعوذ بالد) بھیسے کہ دباجا وے کہ نواہ ہزار ہاتھ تک کھودتے جلوگر بانی نہیں ملے گا۔ اگر برسی ہے جب سیا کہ جارے منالف کہتے ہیں۔ تو مجاہرہ اور دعا کی کیا حاجت نہیں ملے کہ وہ جس کو ممکن الحصول سمجتا ہے۔ ہے کیونکہ انسان کی فعارت ہیں ہد بات داخل ہے کہ وہ جس کو ممکن الحصول سمجتا ہے۔ اسے فاکسٹس کرتا ہے اور اس کے لئے سعی کرتا ہے اور اگر اسے بدخیال اور لیسین نہ ہو تو وہ مجاہدہ اور سے کہ ورسی کا دروازہ بندکر ویتا ہے۔ بھیسے مہم یا عند تاکی کوئی فاکسٹس نہیں کرتا ہے اور اگر اسے بدخیال اور لیسین نہ ہو تو وہ مجاہدہ اور سے کہ وروازہ بندکر ویتا ہے۔ بھیسے مہم یا یا عندتا کی کوئی فاکسٹس نہیں کرتا ہے اور اگر اسے دروازہ بندکر ویتا ہے۔ بھیسے مہم یا یا عندتا کی کوئی فاکسٹس نہیں کرتا ہے اور اگر ا

کرسب جانتے ہیں کہ بد بچیزیں نامکن المعمول ہیں ۔ پس اسی طرح جب بدیقین کرلیا گیا کم
الد تعالیٰ سے مکا لمدکا شرف لمنے کا ہی نہیں اورخوارق اب دیسے ہی نہیں جاسکتے۔ تو پچر
مجاہدہ اور دُعابواس کے لئے منرودی ہیں محصن بیکار ہوں گے اور اس کے لئے کوئی جرائت نہ
کرے گا اور اس امت کے لئے نعوذ بالدمن کان فی حان ہا اعلیٰ فہد فی الاخرة احمٰی مادق آئے گا اور اس سے خاتمہ کا بھی پتر لگ جائے گا کہ وہ کیسا ہوگا کیو کر اس میں تو کوئی شک وشہری نہیں ہوسکنا کہ بیج ہنمی زندگی ہے۔ پھر آخرت میں بھی جہنم ہی ہوگا اور اسلام اکر بیج ہوڑا ندیس ہوسکنا کہ بیج ہنمی زندگی ہے۔ پھر آخرت میں بھی جہنم ہی ہوگا اور اسلام ایک جموڑا ندیس میں میں ہوگا اور اسلام ایک کے بھر گا کہ دو کیا اور اسلام ایک کے بھر گا کہ دو کیا اور احداث اللہ میں بھر کے ہوگا اور اسلام ایک کے بھر گا کہ دو کیا دیا کر خیر الامت کو وہ دکا دیا کر خیر الامت کو وہ دکا دیا کر خیر الامت کو دھو کا دیا کہ خیر الامت کو دھو کا دیا کر خیر کیا ہو گئے تھوں میں دویا ۔

اس قسم کا عقیده دکھنا ہی کچہ کم بقسمتی اوراسلام کی ہتک ندھی کہ اس پردومری میں است است کے لئے وجوات اور دلائل بیدا کرنے گئے بینا نجر کہتے ہیں کہ بر دروازہ مرکا کما اس کے لئے وجوات اور دلائل بیدا کرنے گئے بینا نجر کہتے ہیں کہ بر دروازہ مرکا کمان محسلت کا اس وجہ سے بند ہوگیا کہ قرآن شریف میں الدن تعالیٰ نے ذرایا ہے ما کان محسلت گا ابا احدید بنت تجالکہ ولکن ترسول الله دخات مالت بدیدی المخرت صلے الدعلیہ وسلم چوکہ خاتم النبیین ہیں اس لئے آپ کے بعدید فیض اور فعنل بند ہوگیا گھوان کی عقل اور علم پر افسوس آتا ہے کہ برنادان اسابھی نہیں جھتے کہ اگرختم نبوت کے ساتھ ہی فتح اور اجمیدت کے درواز سے ہی بند ہوگئے قو آنمی فرت صلے الدعلیہ وسلم (معاذالد) خاتم النبیین قوکہ نبی بی اور اجمیدت کے درواز سے ہی بند ہوگئے کی اُنہ اور اجتماعت قواس غرض کے لئے ہوتی ہے تا کہ الدو تعالیٰ کہ اور اس کی فدر توں اور وسفات کی تعریق کو انسان مشاہدہ کرسے اور اس کا فراید کھی اس کے اور اس کی فدر توں اور صفات کی تعریق کو انسان مشاہدہ کرسے اور اس کا فراید کھی اس کے مکالمات و مخاطبات اور خوارق مادات ہیں۔ لیکن جب یہ دروازہ ہی بند ہوگیا تو بھر اس بعث میں ہم کا کمات و مخاطبات اور خوارق مادات ہیں۔ لیکن جب یہ دروازہ ہی بند ہوگیا تو بھر اس بعث سے فائدہ کیا ہموا ہ

میں بڑے افسوس سے کہتا ہول کران لوگوں نے انخعنرت صلے اسعلیہ وسلم کی مبرگز برگز قد

ه بنی اسدائیل : ۳ ی که الاحداب : ۱۱

نہیں کی اور آپ کی شان عالی کو بالکل نہیں سمجا ورنداس قسم کے بیہودہ خیالات بدند تراشیخے اس آیت کے اگر بد مصفر تو مید پیش کرتے ہیں تسلیم کرائے جا دیں تو بھرگویا آپ کو نعوذ بالمداہر مانسا ہوگا۔ کیونکر حسمانی اولاد کی نفی تو قرآن مشراعیت کرتا ہے اور رُوحانی کی یہ نفی کرتے ہیں تو مھریاتی کیا د ہا؟

اصل بات یہ ہے کہ اس آیت سے الد تعالیے ، آنخصرت صلے الدعلیہ وسلم کا تعلیم الشا کمل اور آپ کی قوت قدسید کا زبردست اثر پہان کرتا ہے کہ آپ کی روحانی اولاد اور روحانی تا ثیرات کا سلسلہ بھی ختم نہیں ہوگا۔ آئندہ اگر کوئی فیعن اور برکت کسی کومل سکتی ہے تو اسی وقدت اور حالت میں بل سکتی ہے جہ وہ آنخصرت صلے الدعلیہ وسلم کی کامل ا تباع میں کھویا مجاوسے اور فنانی الرسول کا در جرماصل کر لے۔ بیوں اس کے نہیں اور اگر اس کے سواکوئی شخص ادکا

نبوت کرے تو وہ کڈاب ہوگا۔ اس کے نبوت ستقلہ کا وہانہ ہند ہوگیا اورکوئی البسا نبی ہو بحرُر انحصرت صلے الدعلیہ وسلم کی اتباع اور ورزش شراحیت اور فنا فی الرسول ہونے کے ستعقل نبی

صاحب شرلعیت بنیں ہوسکتا۔ ہل فنافی الرسول اور آپ کے التی اور کا مل متبعین کے لئے یہ وروازہ بندنہیں کیا گیا۔اسی لئے براہین میں یہ انہام درج ہے۔

كلُّ بركة من حتى صلاته عليه وسلى فتبادك من علّم ونسلّم

ایسنی پر مخاطبات اور مکالمات کا نثر و مجھے دیا گیا ہے بیٹ مف آنحصرت صلے الدعلیہ دیمل کی اتباع کاطفیل ہے اور اس لئے بیر آپ ہی سے ظہور میں آ رہے ہیں جس قدر تاثیرات اور برکات والوار میں وہ آپ ہی کے ہیں۔

اب مصنوت عیسلی کے لئے تم خود فتویٰ دد کہ اس کے متعلق تم کیا سمجھتے ہو ا دریقین رقے ہو۔کیا یہ مانے ہو کہ اس کو جو کچہ دیا جائے گا وہ انحضرت صطع لندعلیہ وسلم کا ایک

امتی بونے اور آپ کی کا ل اتباع کی وجہ سے نصیب ہوگا یا پہلے سے انہیں دیا گیا ہے؟ یہ مانتے ہیں کہ وہ توریت اور صفرت موسی علیالسلام کامتبع تھا۔ کھریہ تو توریت کافخر ہوا نہ کہ قرآن مجید کا۔ بچرکیسی بیہودگی ہے کہ الیساعقیدہ رکھا جا و سے ہو آنحفرت، صلے الدعلیہ وسلم اور قرآن مجید کی ہتک شان کا موجب ہو۔ اس لئے برصرورہے کہ آنے مالامسیح اسی امت سے ہو اور وہ آنخفرت صلے الدعلیہ وسلم سے برکت اور تعلیم پائے اور آپ ہی کے فیمن اور ہلایت سے روشنی حاصل کرے۔

یں نے ویکھا ہے کہ ہمارے مخالف اس موقعہ پر بھالا کی سے کہہ دیتے ہیں کہ آنے والا علیلی امنی ہوگا۔ بیر عمیدبت انہیں بخاری اور سلم سے آئی کیونکہ اس میں اسا سکہ مدنکہ احداث مدنکہ مدنکہ مدنکہ مدنکہ مدنکہ مدنکہ مکھا ہوا ہے اس لئے صفرت عیسلی کو امتی بناتے ہیں گرنہیں سمجھتے کہ امنی تو وہ ہو تا ہے ہو آنحضرت صلے الدعلیہ دسلم کی ہایت کے بغیر گراہ تھا ہو رُرٹ د اور ہایت اس نے پائی وہ آنحضرت صلے الدعلیہ دسلم کی اتباع اور تعلیم سے پائی۔ گریہ و تسلیم نہیں کرتے کہ حضرت عیسلی علیات الم پہلے گراہ مقے اور اب بھی گراہ ہیں یوس وقت آئیں گے اس وقت آئیں ہے اس وقت آئیں گے اس وقت آئیں گراہ ہو اس صورت میں قودر مست نہ مظہرا۔

افسوس کا مقام ہے کہ ان لوگول نے قرآن شرایی اور آنخفرت صلے الدهلیہ وسلم کے ارشادات پیغود کرنا جھوڑ دیا ہے اور ہو تھکم ہو کر آیا مقا اس کا انکار کر دیا ۔ پھر ان کو سمجہ تھے۔ توکیو کر آ وے۔

. كامفهوم توبيب كمطعون المدة درگاه بو اور خدا اس سے بیزار اور وہ خدا سے بیزار موا درشیطان سے میا ہے۔اب بتا و کہ تم سيح كسنفيد لفظ تجويز كرت موى قوآخر وه جواب نه لكه سكا- اورهيقت بين اس كاجواب ب بی نہیں انبول فے علمی سے لعنت کے فہوم سے بعضرم کر بدلفظ ال کے لئے تراکش لیا۔ اب بوخبر بنوئی تو فکر بڑی کہ کیا کہا ما دے۔ اسىطرح پراگريد لوگ امتى كے مفہوم پر نظر داليں اور غور كريں توغلطى نہ كھائيں ۔ كيونكم التی کے مصفریبی بین کہ وہ انحضرت صلے الد طلیہ وسلم کے فیصنان وبرکات سیستفیض ہود اورترتی کرے لیکن حس کے لئے یہ کہتے ہیں وہ تو پہلے ہی بیغمبرہے۔اس کو کونسا موقعہ طا كه انخفرت صلط لدهليد وسلم مصالتنفاضر كرس پیرنی کے نفظ پر بھی بحث کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دعو کی نبوت ہے۔ میں کہتا ہوں یہ تومرى لعظى نزاع سبے نبی توخر دینے والے کو کہتے ہیں امب حس شخص کیسا تھ الدنعالیٰ لے مخاطبات اور مکا لمات ہوتے ہیں ۔ اس کا کیا نام رکھا جا وسے گا ۔ اور بیٹبوت تو آنجھنر مسلالد عليه أوسلم كے بی طفیل اور اتباع كانتيجہ ہے۔ بيں اس كو كفر اور لعندت سمجت ہول اگر لوئى تنخص به كيركراب أيخفرن صلى الدعليه وسلم سي استفاصند كن ابغيركوئي تخص نبوت سے چھر سے مصدلیتا ہے اور مستقل نبوت کا مری ہے۔ بیہ نرے دھوکے ہیں جوان لوگول کو ككر بوست مين اورلعف باوبوديكداس امركو بخوبي مجت بين لبكن جبلاء ادرعوام كوبهو كالف كيسك الیبی اتیں کرتے ہیں تاکہ وہ میری کتابوں سے بیزار ہوجائیں اور اہنیں بڑھ کر فائدہ نہ اُنظامکیں کاش یہ اوگ مجھتے کہ الہوں نے حضرت مسیح کے لئے ہوض حصیتیں تجویز کی ہیں ال کانتیج کی ہے بشلا وہ کہتے ہیں کمس شیلان سے دہی باک ہے اور دوح القدس کے سابد سے پیدا مواہے۔اس میں اس کا کوئی تشریک بنیں جسم عنصری کے ساتھ اُسان پروہی گئے ہیں اورکوئی دم<sup>یا</sup> ه حالتمبيد المحمطِد و نبر٢٨ سنح، ٣ تا ٧ موخ ١٣ إكتورهنالك •

اس میں ترکیب نہیں۔ بھروہی اُسان سے اُترسے گا اور قیامت کے قریب اُنزی قامنی وہی ہما اُل اور تیامت کے قریب اُنزی قامنی وہی ہما اور بھریہ جی ضوصیت کہ دو ہزار برس ہونے کو آئے وہ اب تک اُسان پر ہیں اور کھانے بینے اور کھرائے اُس نی کھوا گئے اُس نی کھوا گئے اُل کے اُسے کہ اُس بی کہ اُس اُن کو اس کی بھی ضرورت نہیں۔ کوئی اُٹر زہا نہ کا اس پر نہیں ہوا۔ اُن کھنرت صلے الدعلیہ وہم پر ہیا کہ کا اُٹر ہو مسیح پر بائک نہیں ۔ آئے صرت صلے الدعلیہ وہم پر شیب اور بیار نہ سالی کے آثار ظاہر ہو کہ مسیح ان سے بھی محفوظ۔ اب سوتے اور بتا و کہ اس کا کیا تیجہ کی گئے۔ یقینا یہی تیجہ ہوگا کہ انہیں ساری دنیا سے اُل کے انہیں خدا بنا جا و سے اس لئے کہ اس کو پیش کرتے ہیں۔ کہ الیسی ضوعینی بین بنہیں خدا بنا جا و سے اس لئے کہ ایسی ضوعینی بین بنہیں خدا بنا تا ہوں ورعیب اُل اس کو پیش کرتے ہیں۔

غرض الدتعالى نے صرت سیح کو يہود اول کے اسے سے خات دے کران کے الزاموں سے اُن کو بُرگ کیا تھا تا کہ اُن کو ذک دے اور پھر اس سلسلہ صحد یہ کو قائم کر کے بتا دیا تھا کہ خوا اسرائیلیوں میں ہو تواہ اسماعیلیوں میں۔ اب تو یہود ابول کے کا لات کا سلسلہ بند اب تو یہود ابول کے کا لات کا سلسلہ بند ابنین ہوا تو پھر زی رسالت سے کیا حسد اور اُنحصرت صلے الدعلید وسلم کا وجود عدم وجود معافی بہت ہوا تو پھر زی رسالت سے کیا حسد اور اُنحصرت صلے الدعلید وسلم کا وجود عدم وجود معافی بیات کے انہیں ہوا تو پھر نری رسالت سے کیا حسد اور اُنحصرت صلے الدعلید وسلم کا وجود عدم وجود معافی بیات کے انہیں براہ ہو جا گے گائیں اور برکات کا سلسلہ بجائے آگے چلنے کے انہیں پیشتم ہوگیا۔

مجھے مخت تعجب آنا ہے کہ یہ لوگ میری مخالفت میں کچھ الیسے اندھے ہود ہے ہیں کہ وہ اس کے انجام اور نستائج سے بالکل بے خراور بے بھا ہور ہے ہیں۔ کہا یہ سے ہیں تہیں ہے کہ اگرانسپ کا سلسلہ آپ سے ہی شروع ہو کر آپ ہی پرضم ہوگیا تو آپ ابتر بھریں گے امعافالعا حالا کہ اللہ تا تحضرت صلے استطیبہ وسلم کو مخاطب کرکے فرانا ہے۔ ات شا نشک ھو الابت اللہ اللہ تا ہے کہ ترت کے ساتھ دُوحانی اولاد عطا کی ہے جو تھے بے اولاد کہ تا الدب تو ہی ایتر ہے۔ آئے ضارت صلے الدعلیہ وسلم کا جسانی فرز فر تو کوئی تھا نہیں۔ اگر ووحانی طور بھ

بھی آب کی اولاد کوئی نہیں تو الیساشخص خود بناؤ کیا کہلا وسے گا ؟ میں تو اس کو سب سے بڑھ کر بيسابيانى ادرگفهمجتا مول كه انحفزت صطلىدعلىدولم كانسبت اس قسم كاخيال بعي كيا جامسه إنّا اعطيه خالك الكنَّ ثريمسي ودمرسے نبي كونہيں كہاگيا۔ بير تو ٱنحضرت صلے الدعليد وسلم ہي كامنام ب - آب کواس قدر دُومانی اولادع لما کی گئی حب س کاشار کھی نہیں ہوسکتا۔اس لئے کہ قیامت بيسلسله بيستورماري مصدروماني اولاد بي كدورليد انحصنوت صلط لدعليه وعم فداره تيك میں کیوکر آب کے الوار و مرکارت کاسلسلر رابر بعاری ہے اور بھیسے اواد میں والدین کے نقوشْ بوست بي اسى طرح رُوحانى اولاد مين أخضرت صلط لدعلبه وسلم كے كما لات اور فيوض. كي أماد اورنشانات موجودين - الولد سرة لابيد صوفيول فياس حديث علماء إحتى كانب باءبني المسراتيل كوصيح ماأ سيعاور نی الختیقت رصیح سے اور ہیو دیول پر اسی سے اد پط تی ہے کیو کر خدا تعالیٰ نے اس امت کو اليساشرت عطافر إيكم علادامت كوانبياء بنى اسرئيل كى مثل تطهر إيا مطاء كالفظ سعد وحوكا نهين كهانا يابيك عالم وه مجما ب جوالد تعالى سعطماب إنها يخشى الله من عبلاته العلميُّة ليني بينك جولوك الدنعالي سعة درتيمين اس كے بندول مين سع وبى عالم بين ان مين عبوديت تامه اورخشيت الداس مدتك بيدا بوتى بي كدوه خود المدلعا سدايك علم اودمع وفت سيكفت بين اوراسى سيفين يات بين اوربيرمقام اور ورجر أنحضرت صلے استعلیہ وسلم کی کال اتباع اور آب سے پوری مجست سے ملتا ہے بہانتک کہ انسان بالکل

آپ کے ننگ میں زمگین ہوجا وسے۔ اسی لئے الدتعالی نے فرایا ہے۔
ان کفت مدخی ہوجا وسے۔ اسی لئے الدتعالی نے فرایا ہے
ان کفت مدخی و اللہ خانت حدنی پیجب سکہ اللہ ویغضر انکہ ذکو ہوئی کے الدتعالی سے مجست کرتے ہو تو میری اتباع کو و: اس اتباع کا نتیجہ بہ ہوگا کہ الدتعالی مے میں اب اس آبہت سے مسان آبہت ہے کہ جب تک انسان کا فل متبع آنحفزت صلے الدعلیہ وسلم کا کہنیں ہونا وہ الدتعالی سے فیونی و

برکات پانہیں سکتا درمعرفت اور بھیرت ہواس کی گناہ آلود زندگی اور نفسانی جذبات کی آگ۔

کوسفنڈ اکر دے معلیٰ نہیں ہوتی۔ ایسے لوگ ہیں ہو صلی اوستی کے مغہوم کے اندواغل ہیں۔

غرض ایک طرف تو آنحضرت صلے استطیر و آلدوسلم کویہ فروا کو انتا اعطیدنا لئے المحوث والادوس کی است کو کہ شرم سرے مخالف جمیب بات طوف اس امت کو کہ شرم سے مخالف جمیب بات کی میرو نیوں پر ندہ ہو۔ گر میر سے مخالف جمیب بات کی حقہ ہیں کہ بیدامت با وجود نیر الامت ہونے کے بھر شرالامت ہے۔ بنی اسرائیل میں تو محد تو اللہ کو شرف کے اس سے بی کہ اللہ دیا گیا۔ گر اس امت کے مرد بھی خواہ کیسے ہی شتی ہوں اور خوا نعائے کی رضا ہوئی میں مریں اور مجام کو کی گر اس امت کے مرد بھی خواہ کے گا در بھی جواب الن کے لئے خوا کی طوف سے ہے کہ اس سے بڑا ہوگی اللہ کے مقود کہ ناخی اور اس بی موسون طن اور آخضرت صلے الد معلی سے اور اسلام کی ہنک کیا ہوگی۔ دوسری تو موں کو طرح کو خواہ کو الدت باتھ میں ہے اور اسی کو تم ہاتھ میں ہے اور اسی کو تم ہاتھ میں ہے اور اسی کو تم ہاتھ سے دیتے ہو۔

کیرلیک اوربات فابل غور ہے۔ الدتعا کی نے دوسلسلے قائم کئے تھے۔ پہلاسلسلہ سلسلہ موسوی تھا۔ دومراسلسلہ انخفرت عسلے الدعلیہ وسلم کاسلسلہ لیعنی مجری سلسلہ ۔ اور اس دومر سلسلہ کو تشیل معنہ لیا کھا کھا تھا۔ توریت کی کتاب استشادی ہے ہی کھا تھا کہ تیرے ہمائیوں میں سے تیری ماند لیک نبی اٹھا ڈگا اوریت کی کتاب استشادیں ہی کھا تھا کہ تیرے ہمائیوں میں سے تیری ماند لیک نبی اٹھا ڈگا اور الله کا الله کہ دوسو کا شاھ سا الله کہ کہ ادرسانا اللی کہ دوسو کا شاھ سا الله کے کہا ادرسانا اللی فرعون دوسو کی لین میں ہم نے تہاری طوف ایک دمول ہمیجا ہوتم پر شاہر ہے۔ اسی طرح فرعون کی طرف ایک دمول ہمیجا ہوتم پر شاہر ہے۔ اسی طرح فرعون کی طرف ایک دمول ہمیجا ہوتم پر شاہر ہے۔ اسی طرح فرعون کی طرف ایک دمول ہمیجا گیا تھا دلینی موسلی کی طرح) اب غود کو کہ اس سلسلہ میں کھا کا افغا صاف طور پر ظاہر کرنا ہے کہ اس سلسلہ میں کھا کا افغا صاف طور پر ظاہر کرنا ہے کہ اس سلسلہ میں کھا کا افغا صاف طور پر ظاہر کرنا ہے کہ اس سلسلہ میں کھی کا لات و بر کا ت

بهرسوره أورمي آيت استخلاف مي ميى كي كما كالفظ آيا- وحدالله الدنين أسنوا

منكع وحملوا الصللات ليستغلقتهم في الارض كما استخلعت الذين من مبلهم اسى ست کے اب اور اعمال صالح مجالانے والول سے خلافت کا دعدہ کیا گیا اسی طرح برحس طح بنى اسرائيل ميں خلفاء كئے گئے متھے يہال مجبى وہى كمياكا لفظ موجود سبسے ايك طرف تواس سلسلہ ملسلہ میں وبری انٹیس کھیرایا۔ دومری مجگرسلسلہ موسوی کی طرح خلفاء بنا نے کا دعدہ کیا۔ بھرکیا دونو الول كاللبعي آوافق ظامرنيس كواكراس امت مي خلفاءاسي ديك ك قائم بول و مزوركا ب. ادراس میں تو کوئی کام بی نویس کرسلسلد موسوید میں تیرصوال خلیف مسیح کفا - بھر کیا وجر سے يسلسله موديد مي تيرصوال تعليفهسيع م كهلائد اس لفي صوور تقاكد آف والدكا نام مسيح دكما مانا يبي مترسيح ضا تعالى في اس است من معى ايك مسيح كا وعده كيا. بعض فادان احترامن كرتية بين كوانصرت صليال عليدوسم كاناس تومثيل موسى وكهاسيع كر ٱخمين آنے والے خليف كا نام عيئى مكھا سے تميل حيئى بنيں مكھاس لئے وہ آپ ہى آجائے گا۔ التسم كاعتراض بفا مردصوكا ده مي اورمكن بعكروة أوى جوامل مالات سے واقف لنبس- اس كوم خكر كعبراجا وسع محم حقيقت برسي كدا تحصن صلى الديمليدوم كما نام تومثيل درسى بى بوناميا بيني تقاراس كف كرتوديت كى كمّاب استثنادي مشيل مولى بى كها كما تقارب الرّاب موسی مونے کا دعوی کرتے توکھاب والے کہتے کہ بہیں تومشیل موسلی کا دعدہ دیا گیا سے ندکر موسلی کا-اس کفےان کو توجد دلانے کے واسطے دہی نفظ د کھا جو وال موجود تقا گریبال اس کے خلاف بات متی بہبی کمتا اول سیے اورانجیل سیے معلوم ہوتا ہے کہ میسیٹی آئے گا۔ گرجیب یہ ثابت ہوچکا کہ

وہ وفات یا چکے میں اور ایکے میں تو کوئی خیال میں نہیں کرے گا کہ وہ زنمہ ہوکہ آ جائیں گے۔

له النور: ٥٩ كه ال عمران: ٧٩ كه المَانُدة :١١٨

کے پاس دہنے کاکیا تعلق ؟ اور اس کے علاوہ صحابہ کوائم نے انحضرت صلے الدهلیہ وسلم کی وفات پر پہلا اجماع ہی کیا کہ مسیح فوت ہوگیا جیسا کہ بار ہا میں نے بیان کیا ہے کہ حضوت ہم رضی الدهنہ نے آپ کی وفات پر تھا وفات پر تھا الرکوئی آپ کو مُردہ کہیگا تو اس کا مراُڑا دوں گا۔ اس پر صفرت الدیم کی وفات پر تھون نے الدیم الدیمنہ نے کھرے ہوکو خطبہ پڑھا۔ وسا ہے ۔ گ الا دیسول نہ مخلت من قبله الرس ل لینی آغضرت صلے الدعلیہ وسلم میں ایک دسمول میں اور آپ سے پیشتر مسب رسمول وفات پا چکے ہیں۔ ایس بناؤ۔ اس میں مسیح یاکسی اور کی کیا خصوصیت ہے ؟ کیا حصارت الو کراڑنے نے کسی کو بامر مکھ لیا اب بناؤ۔ اس میں مسیح یاکسی اور کی کیا خصوصیت ہے ؟ کیا حصارت الو کراڑنے نے کسی کو بامر مکھ لیا میتا اور صحابۃ کہ کرا اکر سکتے سے کے دہ کسی اور کو تو زندہ تسلیم کریں اور آنح ففرت صلے لدی طلیہ کولیا کے لئے بریتجویز کریں کہ آپ نے وفات یائی ہے۔

غرض صحابر کا اجماع مبی موت بر مُهر کرما سے ادر کھر حقل سلیم تو دُور سے اس کو دھکے دیتی بے عام طور برہم انکھول سے دیکھنے ہیں۔ اگر عقل کے سا منے بدیکیٹن کریں کہ کا فول سے دیکھتا ۔ تووہ کب اس کو ان لے گیاسی طرے جب آدم سے لے کراب تک اُسمان پرزندہ اسی جسم کے ساتھ مبانے کی کوئی نظیر تہیں طتی تویم کیونکرمان لیں کرمسیح نندہ اوراسی صبم عنصری کے ساتھ آسمان پرمیلا گیا۔ نظیراً گر کوئی ملتی ہے تو وہ المیساءکی آمرکی نظیر ہے حبن کا وعدہ طاکی نبی کی کتاب میں کیا گیا مقا اعداس کے آنے کا فیصلہ خود صفرت مسیح نے کیا کہ آنے والا ایلیاء یہی **لوحثا ہے۔ بیا ہو تو قبول** کرا اب اس نظیرسے علوم ہونا ہے کہ دوبارہ آ مرکے ہی مصفے ہوتے ہیں اور اکسے الفاظ لطوراستوا كے استعمال كينے جاتے ہيں۔ اس كے بعد تھى اگر فيصلہ موت بيں شك ہو تو پسيلے ان ولائل كو توقع اور کھرائے والے کاجو فیصلہ حضرت علیلی کی اپنی عدالت سے مواراس کے خلات کوئی فیصل پیش کرو- انہوں نے تو تا بن کیا کہ آنے والا بروزی دنگ میں آیا کتا ہے۔ تم کہتے موکروہ مقیقی مُرد سے زندہ کردیا کو تنے تھے۔ لیں اگر بہ سی ہے توکیوں انہوں نے ایلیاء کو زندہ مذکر لیا آگا ان كى نبوت مشتبرند بوتى اورىيوديول كى قرم تهاه ند بوتى- النبول في طاكى نبى كى مېشكونى سى كا تو سوال کیا مقا - ان کی راه میں روک اور پھر دہی امر ہوا نہ کوئی اُور - اس تا دبل پر جو حضرت مسیح نے کی تقی وہ راضی نہ ہوئے اور انکار کرکے لعنتی تظہرے -

بعن اوقات جب اس ولیل کافقن ہمادے مخالف نہیں کرسکتے تو بھر کہدیتے ہیں کہ یہ کتابیں کوسکتے تو بھر کہدیتے ہیں کہ یہ کتابیں محترف مبتل ہیں۔ میں ہماری محترف مبتل ہیں۔ میں کہ ایک محترف مبتل ہیں۔ میں کہ ایک محترف مبتل ہیں۔ ان سے بُوجھ لوکہ کیا وہ اس امر کے منتظر نہیں ہیں کہ میسے سے بہلے ایلیاء منروز آئے گا۔ اورعیسائی بھی اس کے قالی۔ اگروہ قائل نہ ہوتے تو ایلیماء کا بروز بُوحسنا کو کیل مسلم کرتے ؟

. پس بیودی اور عیسائی باوجود مکروه ایک دومرسے کے دشمن ہیں۔ مگراس امر میربالکل

متفق ہیں۔ الیی صورت میں ہے امر بالکل صاف ہوجاتا ہے کہ یہ امود ہماد سے فردست مؤیّد ہیں جیسے محیٰکا نام الباس دکھا۔ اسی طرح الد تعالیٰ نے بیرا نام جیسلی دکھا۔ لیکن اگر کوئی کیے کہ اس نام میں حکمت کیا ہوئی ؟ اس کے جواب میں یا در ہے کہ یہود اسی شرادت کی وج سے منح وز ہوئے تھے کہ الیاس نہیں آیا۔ چنانچہ ایک فاصل یہود بی کی کتاب میرسے باس موجود ہے اس نے اس امرید بول زور دیا ہے جلکہ یہا نتک لکھا ہے کہ اگر قیادت کو ہم سے سوال ہوگا

اس سے اس امر پر جوا رور دیا ہے بلدیہا سک معاہدے دار طیاست و ہم سے حوال ہوا توہم ملاکی نبی کاصحیفہ بیش کریں گے کہ اس میں کبال لکھاہے کہ تثییل آئے گا؟

پس بہودیوں کے عنتی اور منحوت ہونے کے لئے یہ ابتا انہیں آگیا۔اس امت کے لئے سلموسوی کی ماثلت کے لئے سالم مسیح آئے اور علادہ بریں ہوگاس لئے سلسلموسوی کی ماثلت کے لحاظ سے ضروری مقاکہ ایک مسیح آئے اور علادہ بریں ہوگاس امت کے لئے یہ کہا گیا مقاکہ آخری نمانہ میں دہ بہود کے ہم رنگ ہوجائے گی جنا پنچہ بالانفاق غیرالم خضوب علیہ میں مغضوب سے مراد بہود لی گئی ہے۔ بھرید بہودی تو اسی وقت ہوتے جب ان کے سلمنے میں ایک عیلی پیش ہوتا اور اسی طرح پر بہ میں ایک ادکویت

چنانچدایسا بی برداکد آیوالاعیسلی آگیا اور انهول فے انکار کر دیا۔ اس میں میر کیاتسور بعدید توزیادہ طرم ہیں۔ اس لفے کدان کے ساھنے ایلیاد والی نظیر موجود متی۔ گرافسوس ہے کہ انہوں نے غودہی نہیں کیا ا درنہیں کرتے۔ العدِقعا لیٰ ان پر دیم کرے۔ آجن ۔ دالحکم مبلد 4 نمروح صغہ ۲۰۳ مودخ ۱۰ فوبر هنافاش

يهتمبره وائه

سرمايا ،-

الدتعالے بہت زیم و کریم ہے۔ دہ ہرطرع انسان کی پردوسش فراتا ادراس پروم کرتا ہے ادراس پروم کی دجہ سے دہ اپنے ماموروں ادرمرسلوں کو بھیجتا ہے تا دہ اہل دنیا کوگناہ آلوز فد کی سے نبات دیں۔ گر کم برہت خطرناک بیادی ہے جس انسان میں بہ پیدا ہوجاد سے اس کے لئے دُم مانی موت ہے۔ میں یقیناً جانتا ہوں کہ یہ بیاری قتل سے بھی بڑھ کر ہے بیسکر شیطان کو دلیل دخواد کیا۔ اس لئے موسی کی شیطان کو دلیل دخواد کیا۔ اس لئے موسی کی فیر سیطان کو دلیل دخواد کیا۔ اس لئے موسی کی بیش طریح کی فرد تنی اس میں پائی جائے ادر بہ خدا تعلی ایس میں بائی جائے ادر بہ خدا تعلی ایس میں بائی جائے ادر بہ خدا تعلی کے ماموروں کا خاصہ ہوتا ہے۔ ان میں صدورجہ کی فرد تنی اور انکسار ہوتا ہے۔ اور سب سے بڑھیا گیا کہ تیرے بیا میں تعلی خلام سے بڑھیا گیا کہ تیرے بیا میں تعلی خلام سے بڑھیا گیا کہ تیرے مان میں دائل میں بی دصف تقار آپ کے ایک خلام سے بڑھیا گیا کہ تیرے مان میں دائل میں بی دوست ہوتا۔ آپ کے ایک خلام سے بڑھیا گیا کہ تیرے مان میں دائل دست بد دباد ل دسسلد )

یہ ہے نمونداعلی اخلاق اور فروتنی کا ۔ اور یہ بات بھی تھ ہے کہ زیادہ ترعزیز وں میں خدام جستے ہیں جو ہروقت گرد و پیش ما ضرر ہستے ہیں ۔ اس لئے اگر کسی کے انکسار و فروتنی اور تحمل و برواشت کا نموند دیکھنا ہو تو ان سے معلوم ہوسکتا ہے۔ لبعض مردیا ہورتیں السی ہوتی ہیں کہ خوتھ سے ذواکوئی کام بگڑا۔ مثلاً جائے میں فقص بھا توجعہ ہے کا لیال دینی شروع کر دیں یا آن ایا نہ لیکر مارنا شروع کردیا اور ذوامٹور ہے میں ٹمک نیادہ ہوگیا ۔ بس بیچاں سے ضومت کا دول پر آفت آئی۔ دور سے فریا، کے ساتھ معاطر تب پڑتا ہے کہ وہ فاقہ مست ہوتے ہیں اور خشک دوئی پر

المك مديث من آيا ہے كہ قيامت ميں الد تعالے بعض بندول سے فرائے گاكر تم بلے مجھ كھا نا كھا يا۔
المكندي ہو اور ميں تم سے بہت خوش ہوں كيونكر ميں بہت مجھوكا مقا تم نے مجھے كھا نا كھا يا۔
المين نئكا تقا تم نے كپڑا ديا۔ ميں بياسا تقا تم نے مجھے پائی پڑا يا۔ بيس بيار تقا تم نے مبري عياقة كى وہ كہيں گے كہ يا اللہ تُو آو ان با توں سے باك ہے توكب ايسا تقا ہو ہم نے تبري ساتھ اليسا كيا ؟ تب وہ فرائے گاكہ ميرے فلال فلال بندے ايسے تق تم نے ان كی فرگيرى كی ايسا كيا ؟ تب وہ فرائے گاكہ ميرے ساتھ ہى كيا بيرايك اُورگروہ پيش ہوگا۔ ان سے كہيكا كہم نے ميرے ساتھ كہا تا ہو ہم اللہ يا في نديا كہم تا معاملہ تقا كہ گويا تم نے ميرے ساتھ ہي تا وہ تم نے مجھے كھا نا ند دیا ۔ پياسا مقا بانى نديا أول سے باك ہے۔ توكب اليسا تقا ہو ہم نے تبرے ساتھ اليسا كيا ۔ اس پر فرائے گا اللہ تعالی اُول سے باك ہے۔ توكب اليسا تقا ہو ہم نے تبرے ساتھ اليسا كيا ۔ اس پر فرائے گا كہم اول بندہ اس حالت ميں تقا اور تم نے ان كے ساتھ كئ ہمدردى اور سلوك بند كر ميرا قول فلال بندہ اس حالت ميں تقا اور تم نے ان كے ساتھ كئ ہمدردى اور سلوك بند كر ايسا كيا واللہ كيا ۔ اس باتھ كئ ہمدردى اور سلوك بند كر اور الله كيا ميں ساتھ كئ استان كو ان تھا۔

غرض نوع انسان پرشفقت اوراس سے ہمدردی کرنا بہت بڑی عبادت ہے اور اور سے ہمدردی کرنا بہت بڑی عباد سے ہمدر کرنا ہہت بڑی عباد میں دیکھتا ہوں کہ اور اس کے لئے بدایک زبرد ست ذولعد ہے۔ گر ہم دیکھتا ہوں کہ اس کہ اور کا اور کہ اس کے خوام کا اور کی خوام کے اور شکل میں حد دین تو بڑی کرنا اور کسی مصیبت اور شکل میں حد دین تو بڑی کرنا اور کسی مصیبت اور شکل میں حد دین تو بڑی کا اور کسی مصیبت اور شکل میں حد دین تو بڑی کا اور کسی مصیبت اور شکل میں حد دین تو بڑی کہا تا ہے۔ اور شکل میں حد دین تو بڑی کہا تا ہے۔ کا مار تو می کہا گیا ہے۔ (حرتب)

یں۔ مجھے ڈرسپے کہ وہ نود اس مصیبت ہیں بہتا نہ ہوجا ویں ۔ الد تعالیٰ نے جن پر فعنل کیا ہے اس کی شکرگذاری ہی ہے کہ اس کی مغلوق کے سبا تھا حسان اورسلوک کریں۔ اور اس خدا داد فعنل پر کرتبرنہ کریں اور دھشیوں کی طرح غرباء کو کچٹل نہ ڈالیں۔

خوب یادر کھوکہ امیری کیا ہے ؟ امیری ایک زہر کھا نا ہے۔ اس کے اثر سے دہی تھ اسکتا ہے ہوشفقت علی خلق الدیے تیا آ کو استعال کرے اور کتبر نہ کرے لیکن اگروہ اس کی شیخی اور گھمنڈ میں آ تا ہے تو نتیجہ ہلاکت ہے۔ ایک بیا سا ہوا ور سابھ کمنواں ہی ہولیکن کمزور موا ورغریب ہو اور پاس ایک متموّل انسان ہو تو وہ محض اس خیال سے کہ اس کو پانی بلانے سے میری عزّت بعاتی دہے گی اس نیکی سے محودم دہ جائے گا۔ اس مخوت کا نتیج کیا جہی کہ نتیج کیا۔ بھراس سے کیا فائدہ کیا ہما ہ یہی کہ نیکی سے محودم رہ اور خدا تعالی کے خصنب کے نیجے گیا۔ بھراس سے کیا فائدہ کیا ہمنا ہیں کہ اس نے داوان ہے مجمعتان نہیں کہ اس نے زہر کھائی ہے۔ لیکن نفوڈ سے دلول کے بعد معلم ہوجائے گا کہ اس نے اپنا اثر کہ لیا ہے اور وہ ہلاک کہ دے گی۔

کوسے اورد ولت مندادمی اپنے ال و دولت پر نازنہ کرسے اور اس کو بندگانِ خدا کی خدمت میں صرف کرنے اور ان کی ہمدردی میں لگانے کے لئے موقع پائے اور اپنا فرض سمجھے تو پھروہ ایک خیرکٹیر کا دارث ہے۔

اس بات یہ ہے کہ سے مشکل اور نازک مرحلہ مقوق العباد ہی کا ہے کیہ کہ ہر وقت اس کا معاملہ پڑتا ہے اور ہر آن یہ ابتلا سامنے دہتا ہے۔ لیس اس مرحلہ پر بہت ہی ہوئی ہر بہت ہی ہوئی ہے۔ بیرا تو یہ خرب ہے کہ دشمن کے ساتھ بھی صد سے فیادہ ختی نہ ہو لیعن بوگ چاہتے ہیں کہ جہا تنگ ہوسکے اس کی تخزیب اور بربادی کیسلئے معلی کی خاوے میں بوگ جا نئ اور بائز امور کی بھی پروا نہیں کرتے۔ اس معی کی جا و سے بھروہ اس فکر میں پول کرجائز اور ناجائز امور کی بھی پروا نہیں کرتے۔ اس کو بدنام کرنے کے داسلے جمع فی تہمت اس پر لگاتے، افتراکرتے اور اس کی غیبت کرتے اور در موں کو بدنام کرنے کے داسلے جمع فی تہمت اس پر لگاتے، افتراکرتے اور اس کی غیبت کرتے اور کی کھی بیروانہیں کہتے در بروں کو اس کے ضلاف آپسانے ہیں۔ اب بتاؤ کہ معمولی شمنی سے کس تدر برائیوں اور بدائی

كا دارث بنا ادد كيريد بديال جب اپنے بيتے ديں گی توكبال تک نوبت ديہنچے گی۔ يس سي كها بول كرتم كسى كواپنا ذاتى دشمن ناسمجھ دادراس كيند توزى كى عادت كوباكل

قرک کردو۔ اگر خداتعالی تہادے ساتھ ہے اور تم خداتعالی کے ہوجا و۔ تو دہ تہمنوں کو بھی تہادے خادموں میں داخل کوسکتا ہے۔ لیکن اگر تم خدا ہی سے قطع تعلق کئے بلیطے مواوراس کے ساتھ ہی کوئی رشتہ دوستی کا باتی نہیں۔ اس کی خلاف مرضی تہادا جال جہن ہے۔ بھر خدا سے بڑھ کو کہ تہادا جال جہن جب بھر خدا سے بڑھ کو کہ تہادا دہمن کون موگا و مخلوق کی وشمنی سے انسان نے سکتا ہے لیکن جب خداتی موسکتا ۔ اس لئے تہادا طراتی انجیار علیہ السلام موسکتا ۔ اس لئے تہادا طراتی انجیار علیہ السلام

كاساطراتي بورخدا تعالى كامنشاريبي ب كددًا تى اعداء كوئى ندبول-

منوب یادرکھوکہ انسان کو مترف اورسعادت تب ملتی ہے جب وہ ذاتی طور پرکسی کا ویمن نہ ہو۔ اس الداور اس کے دسٹول کی عزمت کے لئے الگ امرہے لینی موشخص خدا اور اس کے دسٹول کی عرّمت بنیں کرتا بلکدان کا دشمن سے اسے تم اپنا دشمن سمجبو۔ اس شمنی سمجھنے کے بیر معضانہیں ہیں کہتم اس پرافتراء کرواور بلاوجراس کو دکھ دینے کے منصوبے کرو ا نہیں۔ بلکداس سے الگ ہوجا وُاور خدا تعالیٰ کے سپرد کرو ممکن ہوتو اس کی اصلاح کے لٹے دُھاکرو۔ اپنی طرف سے کوئی نئی بھاجی اس کے ساتھ مثروع نذکرو۔ يداموريس وتزكيدنفس سيتعلق بين - كبنت بين حضرت على كرم العد وجهد إيك يتمن سے لاتے تھے ادم من مدا کے لئے لاتے تھے۔ آئن صنت ملی نے اس کو اپنے نیمے گِوا لیا اوراس کے میند پر پی طع بی پیطے ۔ اُس نے جھٹ مضرت علی کے مند پر مقوک دیا۔ آپ فرأاس كى يهاتى يرسع أتراك استجواديا السلف كداب تك تومي محض خدا تعالیٰ کے لئے تیرے ساتھ لڑتا تھالیکن اب جبکہ تونے میرے مُنہ پر تقوک دیا ہے۔ تو میرے اپنے فنس کا بھی کچھ حصداس میں شرکی ہوجاتا ہے۔ پس میں نہیں جا ہتا کہ اپنے ننس کے لئے تہیں قتل کرول واس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اُپ نے اپنے نعس کے وتمن كويشمن نهيس معجها-اليسي فطرت اورهادت اينضاندر بيداكرني جابييك-اكر نفساني لل اوداغ اص کے لئے کسی کو ڈمکر دینتے الدعدا ومٹ کے سلسلوں کو دسینے کرتے ہیں تو اس سعے بلے كرخوا تعالى كونا داحش كرنے والى كيا بات موگى ؟ ایک شخص نے ایک جائیداد کے متعلق ہو فروخت ہونے والی سے کہا کہ آپ اس كو وثيدليس - اليسان بوكه فلان سكيديا كوئي أور فريد لي ہمیں ان باتوں سے کیاغرض بہم جائیدادیں اورزمینیں مزیدنے کے واسطے منیو

ہیں ان با توں سے کیاغرض ہم جائیدادیں ادر زمینیں بخیدنے کے واسطے ہخ آئے ہم کو کیا سکے خید ہے اوک اُورخ پر لے ہمیشہ اس شعر کویاد رکھا جا دے سہ خواجہ در بندنقسٹس الحالی است خانہ ازیا ئے لبست ویلان است ہم سے دوسنل نہیں ہو سکتے۔ یہی ضرمت ہو خدا تعالیٰ نے ہمارے میرد کی ہے پورے طور پر ادا ہوجائے تو کافی ہے۔ اس کے سواہیں اورکسی کام کے لئے نہ فرصت ہے نہ ضرورت۔

ایکے شخص نے کہا کہ تجارت کے متعلق خواہ سود دینا بڑتا ہے۔ فسر مایا ،۔ ہم جائز نہیں رکھتے مومن الیسی مشسکلات میں پڑتا ہی نہیں۔ المدتعالی خود اس کا تکفل کڑا ہے۔ عذرات سے تفریبت باهل ہوجاتی ہے۔ کون امرہے حس کے لئے کوئی عنداً دمی نہیں تراش سکتا ہے۔ خدا تعالیٰ سے ڈرتا ہا ہیئے۔

.

کسی نے پوتھا کہ بعض آدمی خلّہ کی تجارت کرتے ہیں اور خرید کر اُسے دکھ چھوڑتے ہیں جب بہنگا ہوجا دے تو اسے پیچنے ہیں۔ کیا الیسی تجارت جاٹز ہے ؟ ذہریں۔

اس کو کروه سمجهاگیا ہے میں اس کو پ ندینیں کرا سیرے نزدیک شرابیت اُور ہے۔ اورطرلقیت اُور ہے۔ ایک آن کی مجمی بذنیتی جائز نہیں اور بیرایک قسم کی بذنیتی ہی ہماری غرمن میر ہے کہ بدنیتی دور ہو۔

الم امظم دحمة الدطیدی بابت اکھا ہے کہ آپ ایک مرتبہ بہت ہی تفوڈی سی نجاست ہوان کے کپڑے پرتقی دھور ہے تھے کسی نے کہا کہ آپ نے اس قدر کے لئے قونتو کی نہیں دیا۔ اس بر آپ نے کیا لیٹیس انسان کو دیا۔ اس بر آپ نے کیا لیٹیس انسان کو دیا۔ اس بر آپ نے کیا لیٹیس نہوا بریا کہ آل فتو کی اسمت و اس تفوی کی بیس انسان کو دقائق تفوی کی دھا بریئے رسلامتی اسی میں ہے اگر چھوٹی چھوٹی باتوں کی پروا نہ کرے قوبھرا کیک دن وہی چھوٹی جھوٹی باتیں کہا ٹرکا مرتکب بنا دیں گی اود طبیعت میں کسل اور ای پریا ہو کہ باک ہوجائے گارتم اپنے زیر نظر تقویٰ کے اعلیٰ ماری کو حاصل کرنا اور ای بریا ہو کہ باک موجائے گارتم اپنے زیر نظر تقویٰ کے اعلیٰ ماری کو حاصل کرنا کے دوار اس کے لئے دکائی تفویٰ کی دھا بری ضروری ہے۔

اسى طرع كينت بين. ذوالنون مصرى سے كسى في وجها كرجاليس فبركى كيا زكوة وسى جا بيني ذوالنون في كباكر اليس مُركى ذكوة جاليس مُرر سائل اس جواب ميريران بور اور بيري كه بد کیول ؟ اس بر ذوالنون سنے کہا کہ چالیس مہراس سنے دکھی ہی کیوں ؛ گویا کیوں خدا تعاسط کی اله من في شرون جمع بي كون كيا؟ شرايت سعاليا بي يا ياجاتا بد كيت بي كدكوئي محيث وعظ كرًا تغار ايك موني في بي مشهدا ادراس كوكها كرمتيث صاحب زکاة بھی دیا کرو۔ اس نے کہا کہ میرے پاس تو ال ہی نہیں. زکاۃ کس چیز کی دُوں؛ صُونی بولا مجالیس مدیثیں لوگوں کوئے ناا کرو توایک پر آپ بھی عمل کر لیا کرد ۔ .. اسلام ميں انسان كة تمن طبق ركھ ہيں۔ فحا كم لنفسبر بمقتصدر مراَق بالخيات ظلم لنغسه توقه بوتيه بين يونغس الآده سك ينفج حين گخة آرمول اود ابتدائى درجد بربوت بي جهانتك ان مصمكن بواسي واسعى كرت بين كداس حالت بدي نبات يالير. مقتصدوه بوتيه بمرحن كوميانه روكهت بين إيك ددجرتك وهفنس اماده سيخات یا ما تے ہیں۔لیکن بھرمی کھی کھی اس کاحملہ ان بد موقا ہے اور وہ اس عملہ کے ساتھ ہی ادم معى بوت مي ورسطورير البي مخات نبس يائى بوتى گرسابق بالخیرات وه موتے بیں کدان سے نیکیاں ہی سرزد بوتی ہیں اور وہ سب سے بر العال المراحة الله المراحة وسكنات المبعد الموديراس قسم كى بوماتى بين كم ال سع افعال حَسَنه بي كاصدور مومًا سبع. كويا أن كے نفس امّارہ بديالكل موت آمياتى سبت اور وه مطمئة حالات ميں ہوتے ہيں دان سے اس طرح پر نيكيال عمل ميں آتی ہيں گويا وہ ايك معولى امر

مهداس كفال كانظريس لبعض اوقات وه امريمي كناه موما ميم اس مذك وومر

اس کوشکی بی مجھتے ہیں۔ اس کی وجر یہ ہے کہ ان کی معرفت اور بعدیرت بہت برحی ہونی

بوتی ہے۔ یہی وجہ ہے بوصوئی کہتے ہیں حسدنات الابوار سیتشات المقربین۔
مثلاً چندہ کی حالت پر ہی لھاظ کرو۔ ایک آدمی غریب اور دوآ شروز کا مردور ہے اور
ایک دومراآدی دولا کھ روپیچیٹیت مکھتا ہے اور ہزاروں کی روزاند آمدنی ہے۔ وہ دوآنہ کا
مردور بھی اس میں سے دوجیسہ دیتا ہے اور وہ لاکھ بتی ہزاروں کی آمدنی والا دور وپیہ دیتا
ہے۔ تو اگرجبا س نے اس مردور سے زیادہ دیا ہے گر اس یہ ہے کہ اس مردور کو تو تو اب
ملے گا گر اس دولت مند لاکھ بتی کو قراب بنبیں بلکہ عذاب ہوگا کیونکم اس نے اپنی چیٹیت
اور طاقت کے موافق قرم نہیں بڑھایا بلکہ گونہ بخل کیا ہے۔

غرض بدي كرحس تسم كاانسان مواسعه دبني طاقت اور قددت كيموافق تسدم ابراها ایابیک برخص اپنی معرفت کے لحاظ سے لوجیا مبائے گا عب قدر کسی کی معرفت راهی بوئی موگی اسی قدر وه زیاده جواب ده موگاراس مف دهالنون ف زکوه کا وه نکترسایا ميضلات شراجيت نبيس سعداس كونزديك شراجيت كايبى اقتضار تقاء وه مانتا تقاكر مال ر کھنے کے لئے نہیں ہے بلکہ اُسے غدمت دین اود ہردی فوج انسان میں صرف کرنا جا ہیئے۔ انحضوت صطلامه عليه وسلم كے إل آخى وقت ايك فهر متى ـ آپ نے اسے شكوا ديا ـ اصل ببی بسید کر مرامر کے مراتب ہوتے ہیں۔ بعض اُ دی سنجبد کریں گے کر مفرن عثمان رضی النہ فنى كهلت كقد انهول في كيول ال جمع كيا ؟ يدايك جيوده ومشبر بعد-اس الف كدوه نهاجن نر تقے رضوا فعالی بہتر ما نتاہے کہ اس فنی کے کیا مصنے ہیں میں آنا جانتا ہوں کہ جوال محت دین کے لئے دقف ہو۔ وہ اس کا نہیں ہے۔ اس نیت اور غرض سے چرشخص رکھتا ہے وہ اپنے لترجح نبين كرتا وه خداكا مال سع ليكن جوابيت اغراص فنسانى اود دنياوى كو لمحوظ ركه كرجمع لتاجانات، وه ال داغ لكان كالشرك لل بعض سعة فراس كوداغ دياجات كاد بعض وگوں كا يد عبى ضيال بورا ب كر اولاد ك الشركيد مال جيور اليا سينيد . مجديرت

اتى بى كەمال چور ئىدى توان كوخيال آنا بى كىرىدىنىدان كونىس آئكراس كانسكركىي

کہ اولاد صما کی ہوطا کی مذہبی۔ گریہ وہم کی بہیں آ تا (ور نداس کی برواکی جاتی ہے لیمن اوقات ایسے لوگ اولاد کے لئے مال جمع کرتے ہیں اور اولاد کی صلاحیت کی فکر اور پرواہیں کرتے۔ وہ اپنی زندگی ہی ہیں اولاد کے اہتے سے نالاں ہوتے ہیں اور اس کی براطوار لوں سے مشکلات میں پڑجا تے ہیں اور دہ مال جو انہوں نے خداجانے کن کن حیلوں اور طرایقوں سے جمعے کیا بھا آخر بسکاری اور شراب خودی ہیں صرف ہوتا ہے اور وہ اولاد ایسے مال باپ کے لئے شرادت اور بدمماشی کی وارث ہوتی ہے۔

اولاد کا ابتلامی بہت بڑا ابتلاہے۔ اگراولاد صالح ہو تو بھرکس بات کی پرواہو
سکتی ہے۔ خدا نعلے فود فرما تا ہے۔ و هده بیتولی الصالح بی لئے بینی الد تعالی ایک کامتولی اور تشکفل ہوتا ہے۔ اگر بر بخست ہے توخواہ لاکھوں روبیہ اس کے لئے چھوٹر جا وُ۔ وہ برکار ہوں بین تیاہ کر کے بھر ظاشس ہوجائے گی۔ اور ان مصائب اور مشکلات بیں بیٹے گی ہو اس کے بلئے لازمی ہیں برشخص ابنی رائے کو ضرا تعالی کی رائے اور منش سے تنفق کرتا ہے وہ اولاد کی طرف سے طائب ہوجا تا ہے اور وہ اسی طرح پر ہیے کہ اس کی صلاح بہت کے لئے کوشش کرے اور دہ اسی طرح پر ہیے کہ اس کی صلاح بہت کے لئے کوشش کرے اور دہ اس کی بروا تک نہ کرے۔

مصرت داؤدعلیالت الام کا ایک قول ہے کہ میں بچر تھا۔ جوان ہوا۔ اب اوڑھا ہوگیا۔ میں نے متعنی کو کہی الیسی حالت میں نہیں دیکھا کہ اسے رزق کی مار ہو ا در نڈاس کی اولاد کو کلڑے مانجگتے دیکھا۔ العد تعالے تو کئی پشت تک رعایت دیکھتا ہے۔

لیس خودنیک بنواحد اپنی اولا د کے لئے ایک عمدہ نمونہ نیکی اور تقویٰ کا ہوجاؤ اولاس لومنتقی اور دینداد بنانے کے لئے سعی اور دُعاکر و حبس قدر کومشمش تم ان کے لئے ال جمع لینے کی کرتے ہواسی قدر کومشنش اس امریس کرو۔

خوب یادرکھو کہ جب مک خدا تعالی سے دسشتہ ندموا درسیاتسلق اس کے ساتھ ندمو

مباوے۔ کوئی چیز نفع نہیں دسیسکتی۔ یہودیوں کو دکھیو کہ کیا دہ مینیبروں کی اولاد نہیں ؟ یہی وہ توم ہے جواس پر ناذکیا کرتی معتی ادر کہا کرتی معتی۔

يعن ابنسؤا الله واحبّاؤكا

ہم الدتعالیٰ کے فرنداوراس کے محبوب میں گرجب انہول نے مذا تعالیٰ سے مستحد توڑدیا اور دیا اور دیا اور دیا اور اسے سور اور بیشتہ توڑدیا اور اسے سور اور بیشدہ بیا۔ اور اب جو حالت ان کی مال ورولت ہوتے ہوئے سی ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں۔

پس وہ کام کر وجوا و لا د کے لئے بہترین نمونہ اور سبق ہو اور اس کے لئے ضرودی ہے
کہ سبب سے اول خودا بنی اصلاع کرو۔ اگرتم اعلیٰ درجہ کے سنتی اور پر ہرگار بن جاؤگے۔ اور
ضرا تعلیٰ کو رامنی کر لوگے تو یقین کیا جاتا ہے کہ المد تعالیٰ تہاری اولاد کے ساتھ بھی اچیا
معاطمہ کرسے گا۔ قرآن شرلین میں خضرا و دموسی ملیہ ہاات بام کا قصد درج ہے کہ ان دو نو
نے بل کر ایک دیواد کو بنا ویا جو یتم بچول کی تھی وہاں المد تعالیٰ فراتا ہے دکان ا بوھ با
صمالحنا۔ ان کا والد صالح تقا۔ یہ ذکر نہیں کیا کہ وہ آپ کیسے تھے۔ بس اس مقصد کو حاصل کو
اولاد کے لئے ہمیشہ اس کی نیکی کی خواہش کرو۔ اگر وہ دین اور دیا نت سے با ہر سے جا ویں۔ پھر
کیا یہ اس قسم کے امور اکثر لوگوں کو پیش آبات ہیں۔ بردیا نتی خواہ سجادت کے ذرائیہ ہو۔ یا
کیا یہ اس قسم کے امور اکثر لوگوں کو پیش آباتے ہیں۔ بردیا نتی خواہ سجادت کے ذرائیہ ہو۔ یا

اس کی وجدیمی میری سمجدیں آتی ہے کہ اولاد کے لئے خواہش ہوتی ہے کیونکہ بعض اوقا ما معلمی وجدیمی میری سمجدیں آتی ہے کہ اولاد ہوجا و سے جو اس جائیداد کی وارث ہو اس مائیداد کو گوں کو یہ کہتے مسئنا ہے کہ کوئی اولاد ہوجا و سے گر وہ نہیں جانتے کہ جب مرگئے تو شرکاء کون اور اولاد کون سب ہی تیرے لئے تو خیریس ۔

اولاد كے لئے اگر فوامش مو تو اس غرص سے بوكد وہ خادم دين بور

عُرض مِن العباد مِن مِن وريع مشيكات بِن بعب مك انسان ان بي سے بيكے نہيں مومن نہيں ہوسكتا۔ نرى باتيں ہى باتيں مِن ۔

الدتعالیٰ کاکسی سے درشتہ ناطر نہیں۔ اس کے ہاں اس کی بھی کچے ہروا نہیں کہ کوئی سید ہو کہ ہروا نہیں کہ کوئی سید ہوئی الدعنہا سے کہا کہ یہ خود قاطمہ رصنی الدعنہا سے کہا کہ یہ خوال میں ہمیں سکتابہ اللہ میں کہا کہ میرا باپ بینی ہر ہے۔ الدتعالیٰ کے نفنل کے بغیر کوئی بھی بھی نہیں سکتابہ کسی نے بھی کہ نہیں سکتابہ کسی نے بھی کہ ذرایا ہاں۔ میں بھی ۔

فخصری که نجات ندقوم پر منحصر ہے ندمال پر بلکدا لد تعالیٰ کے فضل پر موقوت ہے۔
اوداس کو اعمال صالحہ اور آنخصرت صلے الدعلیہ وسلم کا کا ال اتباع اور دعائیں جذب کرتی
ہیں۔ قوم کا ابتلا بھی مال کے ابتلا سے کم نہیں۔ بعض لوگ دوسری قوس کو حقیر مجھتے ہیں اس
ابتلا ہیں سیتد مسب سے نیادہ مبتلا ہیں۔ ایک عورت گلاگر ہماد سے ال آئی۔ وہ کہتی تھی
میں سیتد نی ہوں۔ اس کو بیاس گلی اور پانی مانگا تو کہا کہ بیالہ دھو کہ وینا کسی امتی نے بیا ہوگا
اس قسم کے خیالات ان لوگوں میں بیدا ہوئے ہوئے ہیں۔ مغدا تعالیٰ کے حضوران باتوں کی
کچہ قدر نہیں۔ اس نے فیصلہ کردیا ہے۔

اتّ اكوكم عندالله اتقلكة

ایک منعی اود معزدخادم نے وض کی کر معنور میرسد والد صاحب نے ایک سمبر بنائی متی ول بردام سے اس کو کچھ معاوضہ وہ دیتے تھے اس غرض سے کہ سمبر آباد رہے۔ وہ اس سلسلہ میں داخل نہیں میں نے اس کامعاومنہ برستور دکھا ہے۔ اب کیا کیا مواوسے ا

بواہ احمدی ہو یا غیراحمری ہورد پر کے لئے ناز بڑھتا ہے اس کی بروانہیں کرنی ہے ہو اسکے باز توخدا تعالی ایسے ارمی ہے دے گا۔ جو

محض خدا کے لئے نماز پڑھیں اور مسجد کو آباد کریں۔ الیسا امام پڑمحض لا کھے کے لئے نماز پڑھتا ہے میرسے زدیک خواہ وہ کوئی ہو۔ احمدی یاغیر احمدی۔ اس کے پہنچے نماز نہیں پڑھنی چاہیئے۔ امام الفی ہوتا جا ہیئے لبعض لوگ درمضان میں ایک سافظ مقرد کر لیستے میں اور اس کی تنخواہ بھی تقہرا لیستے میں۔ یہ درست نہیں۔ ہاں یہ ہوسکتا ہے کہ اگر کوئی محض نبیک نمیتی اور خدا ترسی سے اس کی خدمت کر دے تو یہ جائز ہے۔

(الحکسرمبنده نبر۳۹ صغه ۲۳ تا مورخ ۱رنوپ<del>ودان</del>ژ)

المره ١٩٠٥

قبل دوپېر

مرک. آپ کا دعویٰ ہے کہ میں عبدی ہوں اور احادیث میں آیا ہے کہ عبدی بجب آئے گا تو اوائی کے گا۔

سفرت اقدم - آپ کومعلم نہیں۔ یہ بالکل خلط خیال ہے۔ مہدی کے متعلق حبس قدر العادیث اس قسم کی ہیں۔ وہ محدثین نے مجو وح قراد دی ہیں۔ صوف ایک صدیث لا مصدی الآھیسلی ہے یعنی بھر مسیح موعود کے اُور کو ٹی نہدی آنے والانہیں ہے دہی موعود سے اُور کو ٹی نہدی آنے والانہیں ہے دہی موعود سے اُور کو ٹی نہدی آنے والانہیں ہے اُنے دہی موعود سے اُور کی نہدی آنے والانہیں ہے آنے والانہیں کی معاملہ مذکد فرایا ہے یعنی اسی امست میں سے آنے والا۔ اور اس کے متعلق کہیں نہیں کھا کہ دہ لطائیال کرسے کا بلکہ بخاری میں جواسے الکتاب المد ہے صاف ملک ہے کہ یصنع الحلی دیں۔ یعنی اس کے وقت میں بعد کہیں تاہد میں ہے کہ یصنع الحلی دیں۔ یعنی اس کے وقت میں

غرمبی لطائبیال مذہوں گی۔اس کی وجہ یہ سے کہ اب حرب کی حرودت نہیں سیے ۔ بهارسے منالف بهارسے مشاکة جنگ بنین کرتے۔ وہ تو قسلم کے ساتھ اعتراض کرتے ہیں۔ بیں بیکیسی کروری ہوتی کہ قلم کا جواب قلم سے ند دیا جا تا بلکہ اس کے لئے بتقیاد استعال ہوتے۔السی صورت میں چکہ قلم کے حیلے ہو دہے ہیں ہمارا یہی فرمن ہے کہ قلم کے ساتھ ان کوروکیں۔ علاوه برس اگر العد تعالے كى يدم ضى ہوتى كم اليسے زمان ميں اسلام كى ترقى جنگ سے واستدموگی توبرنشم کے ہفتیادمسلانوں کو دبیئے جاستے۔ معالا کوجیں قدر ایجیادیں ا لات حربہ کے متعلق بورب میں مورسی می*ں کسی جگہ نہیں ہو*تی میں جس سے المدلعا كى صلحت كاصاف يتذلكنا سي كريد الله أى كازماندنېيى سىد اوركىجى يعيى كوفى دين اور خرب لڑائی سے بنیں کھیل سکتا۔ پہلے بھی اسلام کی ترقی اور اشاحت کے لئے تلوار تہیں اُٹھائی گئی۔اسلام اپنے برکات، انوار اور ٹاٹیرات کے ذرایعہ پھیا ہے اور سمیشداسی طرح تھیلے گا۔لیس یہ تنہایت ہی غلط اور کروہ خیال ہے کرمیسے کے وقت جنگ ہوگی اور ندمسینے کو اس کی حاجت۔ وہ قلم سے کام لے گا اور اسلام کی تقانیت اورصداقت کو میرزور دائل اورتانیوات کے ساتھ نابت کرکے دکھا شے کا اورد ومہے ادیان براس کوخالب کرے گا اور بیم مورا ہے۔ ه ديريعى تواكيا سبع كدسين كمست كم فران على المنايا مباست كا-اب كبال المطايا كياسيد؟ تعتراقدس أنخضرت صليا لدعليه وسلم سيعمى ايك صحابى نيديد ليحياكتا كداس وقت قرآن شرلین کیسے اُٹھایا جائے گا؟ آپ نے اس کویرجواب دیا مفاکد میں تو تھے مقلمت لتمجت متناديي بجاب ميراجي كيا آب بنبي ديكنة كدقرآن متزليث بركوئي عمل نهيي

سمجمنا مختار میں جواب میرا ہے۔ کیا اُپ بنیں دیکھتے کہ قران شریف پر کوئی عمل نہیں کیاجاتا اس کی حایت ادر حمیت کے لئے کچہ میں میں نہیں ہوتی۔ قران شریف سے صوری اور معنوی افواض کیا گیا ہے۔ اس کے حقائن اور معارف اور اس کی تظیم سے مسلمان بالک بے فرربورہے ہیں۔ اورکس طرح قرآن اُتھایا جائے گا ؟ ( ترک صاوب تو دوسوالوں کے بعد خاموش ہو گئے۔ پھر ہیودی صادب سف اینے سوالات ہیں کرنے سٹروٹ کھے )

المودی میرودیوں میں بھی قو ترحید موجود ہے۔ اسلام اس سے بڑھ کرکیا بیش کتا ہے؟

میر اقدی میں بیرودیوں میں توحید تو نہیں ہے۔ الی قشرالتوحید بے شک ہے اور واقشرکسی
کام بین اسکتا۔ توحید کے مراقب ہوتے ہیں۔ بغیران کے توحید کی حقیقت معلی نہیں
جوتی نیا لا الله الا الله ہی کہدینا کافی نہیں۔ یہ تو شیطان بھی کہددیتا ہے۔ جبتک
عمی طور پر لا الله الا الله کی حقیقت انسان کے وجود میں تحقیق شہو۔ کھی نیس بہودیو
میں یہ بات کہاں ہے ؟ آپ بھی بنا دیں۔ توحید کا ابتدائی مرحلہ اور مقام تو یہ ہے کہ
العد تعالی کے قول کے معلان کوئی امرانسان سے مرزد نہ باور اور کوئی فعل اس کا
العد تعالی کے قول کے معلان نہ نہو۔ گویا الد تعالی ہی کی مجست اور اطاعت میں مو
اور فنا ہو جا ہے۔ اسی واسطے اس کے معنے یہ ہیں۔ لامعبود کی ولاحدوب
اور فنا ہو جا ہے۔ اسی واسطے اس کے معنے یہ ہیں۔ لامعبود کی ولاحدوب
کی ولاحدا می الا اولیہ لینی العد تعالی کے سوا نہ کوئی میر العبود ہے اور نہ کوئی

محبوب ہے اور نہ کوئی واجب الاطاعت ہے۔
یادر کھو بھڑک کی گئے تسیس ہوتی ہیں۔ ان یں سے ایک بھرک جلی کبلاآ ہے
دومرا بھرک خفی۔ شرک جلی کی شال قومام طور پر دیں ہے جیسے یہ بُت پرست
گرگ بھول ، درختوں یا اور اسٹیاء کو معبود مجھتے ہیں۔ اور شرک خفی یہ ہے کہ
انسان کسی شکی کی تعظیم اسی طرح کرے حب طرح الد تعالے کی کوا ہے۔ یا کرنی
بہا ہیئے۔ یاکسی شکی سے الد تعالے کی طرح محبت کرے۔ یا اس سے خوف کرے
یااس ہے توکل کرے۔

اب غور کرکے دیکہ لوکہ بیر حقیقت کامل طور ہر تو دمیت کے ماضنے والل میں یا ٹی جاتی

جیانہیں۔ خود صفرت موسی علیات ام کی زندگی ہی میں ہو کچواکن سے مرزد ہوا۔ دہ آپ
کھی معلوم ہوگا۔ اگر توریت کا نی ہوتی تو بھا ہیئے تھا کہ یہودی اپنے نفوس کومز کی کرتے
طران کا ترکید نہ ہوا۔ وہ نہایت تسی القلب اورگستاخ ہوتے گئے۔ یہ تا ٹیر قرآن نٹرلیٹ
ہی میں ہے کہ وہ انسان کے دل پر بشولیکہ اس سے صوری اور معنوی امواض نہ کیا جا کہ
ایک خاص اثر ڈوالٹ ہے اور اس کے نو نے ہرزمانہ میں موجود و ہتتے ہیں بیٹانچ اب

قران شرفیف نے فرایا۔ قدل ان کند تد یخیدون الله فا تبعد فی پیدسکد الله یعنی اسے رشول توان لوگوں کو کہ دسے کرا گرتم الد تعالیٰ سے جمعت کرتے ہو تو میری ا تباع کرو الد تعالیٰ تم کو اپنا محبوب بنا لے گا۔ آنخفرت صلے الدعلیہ دسم کی کا مل ا تباع انسان کو محبوب اللی کے مقام کے بہنچ دیتی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا حل موحد کا نمون کتھے۔ پھر اگر میہودی توجد کے ماننے والے ہوتے تو کوئی وجہ نر معنی کدا لیسے موحد سے دور دسیتے۔ ابنیں یا ورکھناجا ہے تھا کہ کہ خوا تعالیٰ کے مقاتم الرسل کا اکار اور عند ونہایت خوا کا امر ہے۔ گر انہوں نے پر وانہیں کی۔ اور با وجو دیکران کی کتاب میں اپ کی پیشگوئی موجود تھی گر انکار کر دیا - اس کی وجہ بھڑو اس کے اور کیا ہوسکتی ہے کہ قسست قدل دیدھ

موالی کیاکسی اُدر خهب چی ره کرانسان نجات نبیمی پاسکتا ۹

کواپ - اس کاجواب نود قرآن شرلیٹ نفی میں دیتا ہے۔ ات الدین عندہ ولله الاسلامة وسن ببت غدو قد الاسلامة وسن ببت غدوالاسلام دیت فلس بقت الدین عندہ ولئہ وین قبول نہیں جوسکتا ۔ اود ہر نزا دعویٰ نہیں ۔ تاثیرات ظاہر کر دہی ہیں ۔ اگر کوئی اہلِ فرہب اسلام کے سوا اینٹ خرج ہے کے اندر انواد دہرکات اود کا ٹیرات دکھتا ہے تو مجھر وہ اسکے مہاد ہے منا تھ مقابلہ کر ہے ۔ اود ہم نے ہیں شدالیسی دعوت کی ہے کوئی

له أل عمون : ۲۲ ل عمون ۲۰۰ سه أل عمون ۲۰۰

مقابلدينبين آيا-

موال راگراسلام کے سوا کوئی دوسرا خدم ب اینے اندر انوار و برکات مذرکھتا کا اور الدنسانی کے مزد کست کا اور الدنسانی کے مزد کست تبول بنیس بوسکتا کا تو میر جزید کسول دکھا تھا ؟

جواب برقرایک الگ امرہے ۔ اس سے برتونہیں ثابت ہوتا کہ دوسرے مذابب سیے
سے اللہ اس سے اگر کچ ثابت ہوتا ہے تو بد ثابت ہوتا ہے کہ اسسلام جبرسے
میں پھیلا یا گیا دان لوگوں کو سوچنے اور غور کرنے کا موقعہ دیا گیا ہے اور مبیا
فرایا تھا لا اکوای فی الدین شد تبسین الوشف من الفی اس برعل

معنات وما ارسلناك الارحمة للعالمين يعنى العراق بم ف

تجد کودم ته العالمین کر کے بھیجا ہے۔ لیس بدآپ کی دعمت کا ایک نمونہ تھا۔ قسراً ن مشرلیٹ میں اگر تدبیر کریں تو اس کی دوشن تھیقت آپ کومعلوم ہوجائے گی۔ توریت میں

كوفى اثر باقى تبنيس راد ورىدى بىلى تقاكران يس اوليا دالىد اورسلما د بوت.

بہودی۔ چرکم قربت برعمل نہیں دہا۔ اس نے دلی اورصلمار نہیں ہوتے۔

فقراً قدس ۔ اگر توریت میں کوئی تاثیر باقی ہوتی تو اسے ترک ہی کیوں کرتے ؟ اگر آپ کہیں کیدان پر جو اثر ہوا ہے وہ پیر مبی اعتراض پر تور قائم ہے کرجنہوں نے ترک نہیں کیدان پر جو اثر ہوا ہے وہ پیش کرو۔ اور اگر کُل نے ہی ترک کر دیا ہے تو پر ترک ناثیر کو باطل کرتا ہے۔ ہم قرآن شریعین کے لئے یہی نہیں بانتے ۔ یہ سے ہے کداکٹر مسلانوں نے قرآن شریعین کو چھوڑ دیا ہے لیکن پیر بھی قرآن شریعین کے افوار و برکات اور اس کی تاشیرات ہمیشہ زندہ اور تازہ بتازہ ہیں بین انجے میں اس وقت

اسی بوت کے لئے بعیم اگیا ہول۔ اور الدقعالی بمیشراین این وقت پر

اپنے بندوں کو اس کی حابت اور تائید کے لئے پھیجتا رہا ہے۔ کیونکہ اُس نے وحدہ فرایا مقادانا مخسن منوللنا المسائد کو وا خالعہ لحا فظوت کی بعض ہے مشک ہم نے ہی اس ذکر دقرّان شراعیت) کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔

بېودكى يسلمان قيامت برايمان التي بين وه كون سى علامات بين جن كى وجرسے وه ايمان لاتے بين .

کفتراقدس انسان کا اپناصیم ہی اس کو صفر نشر پرایمان لانے کے لئے مجبود کرتا ہے ایونکہ ہران اس میں صفر نشر ہورہ ہے۔ یہاں تک کد تین سال کے بعد بیر عبم رہتا ہی ہمیں اور دو سراحیم آجا ہے۔ یہی قیمامت ہے۔ اس کے سوایہ صروری امراہیں کرکس سائل کوعقلی طور پر ہی سمجھ لے۔ بلکہ انسان کا فرض ہے کہ وہ اس بات پرایان کا مرض سائل کوعقلی طور پر ہی سمجھ لے۔ بلکہ انسان کا فرض ہے کہ وہ اس بات پرایان میں سے یہ بھی ہے۔ بختاق مایسشاء اور علیٰ کی شدی قد یو و آواس بات کے مائے میں کہ بھی ہات ہوں ہوت کے کہ انسان کی حفات کے ساتھ موجود ہے اور اس کی صفات میں سے یہ بھی ہے۔ بختاق مایسشاء اور حلیٰ کی شدی قد یو و آواس بات کے کا شورت یہاں بھی رکھتے اور دیکھتے ہوں۔ بے شک قیمامیت میں کہ ہماس کی قدر آوں کا ایک نمونہ - الب تعدلہ مان الله علیٰ کی شدی قدر یو کے اور اس معلی موتا ہے کہ وہ تشر نشر پر بھی قدا در ہے اور حشر نشر قدرت ہی ہے۔ موتا ہے۔ یہ اسلام کی خصوصیات ہیں کہ اسلام فری تعلیم ہی نہیں دیتا بلک جبانسان اس ہے۔ یہ اسلام کی خصوصیات ہیں کہ اسلام فری تعلیم ہی نہیں دیتا بلک جبانسان اس

| تعلیم کیل کرتا ہے تو المدتعالیٰ اپنے نشانات اور آیات بھی دکھاتا ہے۔ چنانچرجب  |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| المضفس كاتزكير كالمهاوراس برايمان لامام تووه أيات المدكو ديكهما مصطب          |
| اس ایمان عرفان کے رنگ میں مضبوط ہو حا آ ہے۔                                   |
| دوسرے ادیان کے تبعین میں یہ آیات اور نشانات نہیں ہیں۔ یہ انحضرت ملی الله      |
| عليه دسلم كے كامل متبعين ہى كوشلتے ہيں جواپنے دل كوصاف كرتے ہيں اور ان ميں    |
| كونى شكر وسشبه نهيس ربتاء اس وقت انهيس بدنشا ئات ديي عاتم بيس جوال كى         |
| معرفت اور قوت لقنين كوبراها ديتے ہيں                                          |
| بودی . اگر ضدا قادر ہے تو کیوں نہیں ہوسکتا کہ وہ سیج کو آسان سے لے آوسے ؟     |
| ت<br>ت الراقدي . بي شك خدا تعالى قادر ب مراس كريد عن نهيس كه ده خلات دهده كرا |
| بے یا ایسے انعال میں اس سے صادر ہوتے ہیں جاس کی صفات کا الحاس کی قدوسیت       |
| كيفلات موں يمسى نہيں موسكا كروہ استے آپ كونس كردے ياكوئى ابنائليل بيدا        |
| کے اسی طرح برجبکہ وہ عہد کرچکا ہے کہ مُردے والیس اس دنیا میں تنہیں آتے تو     |
| ده اس کاخلات کیوکر کرے ؟                                                      |
| قدد محمد كرضا تعالى ك لئه ايسه امور تجريز كرلينا بواس كى صفات كاطر كممنا في   |
| بول المدتعالى كى سخت بتنك اور توبين بے اور اسس سے ڈرنا ما بيئے - يه           |
| محل ادب ہے                                                                    |
| ( اس مغام پریپودی صاحب مجی خاموشش جو گگٹے اودسلسلہ                            |
| كلام نعتم بوكليا اوراعلى حضرت تشرايف ك سكف)                                   |
| والحكمدجلاه نبربه صغه ٤٠ ٨مورخ عارنوم في الم                                  |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                         |
| 1 X >                                                                         |

## ١٩رسميره ١٩٠٠

قبل دو**ب** 

ایک شخص فے سوال کیا کہ کیا آپ کے بعد مجی مجتد آئے گا ؟ اس پر فرایا ،۔

اس میں کیا ہری ہے کہ میرے بعد میں کوئی مجدد آجا و سے بحضرت موسلی حلالات ہم کی نبوت ختم ہو چکی تھی اس لئے مسیح علیالت الم پر آپ کے خلفاء کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ لیکن انخضرت صلے اسد ملیہ دسلم کا سلسلہ قیامت تک ہے اس لئے اس میں قیامت تک ہی مجدد دین آتے دہیں گے۔ اگر قیامت نے فنا کرنے سے چھوڑا تو کچہ نہیں کہ کوئی آور ہمی آبائے گا۔ ہم ہرگذاس سے الکارنہیں کرتے کہ صالح اور اہرار لوگ آتے دہیں گے اور مجر بخت قیامت آبائے گا۔

مولولوں کے ذکر پر فرایا ر

اگر تزکیرفس الااتباع سُنت ان پی ہوتا تواس قد اضاف اور معبگوا کیول بوتا کوئی ہرج اسلام کا بھی نہ ہوتا۔ گراب تو عام طور پر برخص مبا تا ہے کہ ان لوگوں کی اسلام کا بھی نہ ہوتا۔ گراب تو عام طور پر برخص مبا تا ہے کہ ان لوگوں کی اسلات کیسی ہوگئی ہے۔ آن کُسٹس کے لئے دو چار مولوی لے آؤ۔ پھر دیکھ لو کہ کیا ہوتا ہے۔ ہم ایک بات کہیں گے تطع نظراس کے کہ وہ اس پر غور کریں فوراً اس کی تردید پر آ کا دہ ہوجائیں گے۔ میں انسوس سے کہتا ہوں کہ میسیا آنحضرت صلے الدعلیہ وسلم نے فوایا مقال کہ ہودایوں کی سی مالت ہو بھی ہے۔ مجھے اس امر سے مقال کہ ہودایوں کی سی مالت ہو بھی ہے۔ مجھے اس امر سے بہت مجست اور فوام بیش متی اور ہے کہ کوئی ان میں دوندگی جوڈ کر انسانیت سے ہم بر اس بات پر بھی درمنامند اور اس خوش مقالہ بہاں کہ جواب غور سے شنے۔ میں اس بات پر بھی درمنامند اور اس خوش مقالہ بہاں اگر ہماد سے باس رہے۔ ہم ہر طرح سے ان کی فاطردادی اور قواش میں کرتے ۔ وہ مطرح جواب میں برا میں جواب میں جواب میں برا میں جواب بر جوتا۔ پیر بو اعتراض رہتا یا جو اس جواب بر جوتا۔ پیش کوتے گرائبوں طرح جواب میں بھر اس جواب بر جوتا۔ پیش کوتے۔ کور باعتراض رہتا یا جو اس جواب بر جوتا۔ پیش کوتے۔ گرائبوں طرح جواب میں بھرا ہو اس جواب بر جوتا۔ پیش کوتے۔ کور بھرتا اس بھراب بر جوتا۔ پیش کوتے۔ کور بھرتا اس بھراب بر جوتا۔ پیش کوتے۔ کور باعتراض رہتا یا جو اس جواب بر جوتا۔ پیش کوتے۔ کور برجواب میں بھراب بر جوتا۔ پیش کوتے۔ کور برجواب میں بھراب برجواب میں بھرتا ہو اس بھراب برجواب برکری اعتراض رہتا یا جو اس بھراب برجوا کو بیش کوتے۔ کور برجواب میں بھرتا کہ بیات کور بھرتا کور بھرتا کور برخواب میں بھرتا کہ بھرتا کہ بھرتا کور بھرتا کور برکری اعتراض رہتا یا جو اس بھرتا کی بھرتا کہ بھرتا کور بھرتا کور بھرتا کور بھرتا کور بھرتا کور بھرتا کور برکری اعتراض رہتا یا جو اس بھرتا کور بھرتا کور

نے اس طرق کو بائل چھوڑ دیا ا درعمداً حق پوشی کی ہے۔ وہ چا سنتے نہیں کہ ان کی آٹکھ کھیے اورحق ظاہر بور اگرید وہ اس میں کامیاب نہیں ہوسکتے اس لئے کہ یہ ادادہ ان کا المدلّعالیٰ ك اداده كاصريح منالعت بعد كونسي كالى بعديو انبول ف يم كونبين دى اوركونسانام ہے جوانہوں نے ہمادانہیں رکھا۔ انسان کا فرض تو یہ ہے کہ اگر اسے داستی سلے تو اس یسنے میں جون دیرا نہ کرے مگرانہوں نے ذرا سے اختلات کی درجہ سے (جو وہ معی اختلات ند مقا ) سارى صداقتول كاخون كر ديار سادا ان كا بهت سے امور ميں اتفاق تقاصرف ایک بات بیش کی مقی کرمسی این مریم مرگیا ہے اور ا نے والا موعود الخضرت صلالدعليه وسلم كارشاد كيموافق تم بى مي سعايا سعد مين حيران بول كدايك طرف توریسلیم کرتے ہیں کہ آنے والاموعود تھکم ہوکر آئے گا۔ دومری طرف حالت بہہے بات معى مان كوتيار نهيس معروه تحكم كس بات كاموكا ؛ اگران كوزعم اورخيال مردافق مسيح اسمان سيرجي اُجامًا مّب بعي يقيني ام مقاكداً سير بركتسليم ندكرت وكريحيثيت مكم بون كے اس كا توكام يربوناكه وه سب كى غلطيال تكال كرصراط تهم پرسب کولانا اورید اپنی غلطیول کوچهواله نے والے نہیں یضنی ، شافعی ، مالکی ، بلى ، شيعد ، خوارج وغيرو وغيره مرفرقد دالا ابنى بات است منوا في عابرتا ب اورص کی وہ نہ مانتا اس کے نزدیک ہی کا فرادر بے دین تھہرا۔ پس ایسی صورت میں بم کیونر مان لیں کہ یہ اپنے فرضی سیم کومان لیں گے۔ لم است كيت بيرج فاصى موا ورغلطيال تكال كراصلاح كرس - بم ف تو ذرا سی ہی خلطی میں کی مقی کہ سے مرگیا ہے اور وہ نہیں آئیں گے۔ آنے والا اُمتی ہے جیسا کر قرآن شرایف مذکم کبتا سبے اور بخاری اور مسلم میں بھی مذکم ہی آیا ہے - اب اس خلعلی کویج اسلام کی عفریت اور آنخعنرت صطراندعببدوسلم کی مبلالتِ شان کی صریح کمینا ہے برحمود انہیں سکتے اور میرافیصلہ تسلیم نہیں کرتے۔ بلکہ خود عجد برنتکم ہونا جا ستے ہیں۔

انسوس ہے کہ میں اس اختلاف کی وجر سے جو اسلام کی ڈندگی کا اصل ذرایعہ ہے کا فر-اور بیرایٹے ہزاروں خطرناک اختلافوں کی وجر سے بھی میسلان کے مسلمان ہی ہیں۔

شیعة آنخفرت صلى الدعلیہ وکلم کے خلص الدجان شارصحابہ کوست وشتم کرتے ہیں ادران کو کا فراور مُرتد تباستے ہیں ادر کیوکھی وہ سیچے کے سیچے۔ اب کوئی انصاف کرے کہ وہ آنے والا حکم ان میں آکرکیا کرے گا ؟ کیا وہ بھی الن کے ساتھ تبرّ ایس شامل ہوگایا اس اسے ان کو باز وہ بنے کی ہدایت کرے گا ؟

اگران میں خوب خدا ہوتا اور پر تقوی سے کام بلیتے اور لا تقف ما لیس لك بد علم پر علم کام کی اور کارتے۔ اس کے بعد حق مقا پر علم کی گرانہوں نے اس کے بعد حق مقا جو چاہئے کہتے۔ گرانہوں نے اس کی پروا نہ کی اور خدا نفالی کے خوت سے نہ ڈورے۔ جو منہ میں آیا کہ گذر ہے۔

میں سخت انسوس سے ظاہر کرتا ہول کہ ان لوگوں کی صالت مسنح ہوگئی ہے۔ یہی تدفی کا تفظ پوسف علیال سلام کے لئے ہو توموت کے معنے کریں۔ آنحفوت سلی الدعلیہ کی مستے کو اس کے معنے حریم عنصری کے سلے ہو قوموت کے معنے حریم کین شہری کی نسبت ہو نو اس کے معنے حبم عنصری کے ساتھ آسمان پر جانا ہو کس حد ہر اُت اور دلیری ہے۔ کیا آنحفرت صلے الدعلیہ وسلم کی ذرا مجمی عزیت ان کے دل میں نہیں۔ اگر وہ آنحفرت صلے الدعلیہ دسلم کے لئے بھی بی محتے کرتے ہوئے میں اس اس اس اس اس کو مقدوں کو بہنا میں اگر وہ آنحفرت صلے الدعلیہ دسلم کے لئے بھی بی کے ساتھ آسمان پر جانے کا کوئی بھی قائل نہیں اس اس اس کو مقدوں کرتے ہیں حالا کر جسم عفری کے ساتھ آسمان پر جانے کا کوئی بھی قائل نہیں نفری میں میں اس لئے کہ انہوں نے ہوئے ہوئے کو میکھا تو وہ دہی عنصری قائل جی گو میکھا تو وہ دہی عنصری میں میں نخم موجود ہے اور خود انہوں نے ہتے ڈال کر دیکھا۔ بایں میسائیوں نے سیم مقا کیونکہ اس میں زخم موجود ہتے اور خود انہوں نے ہتے ڈال کر دیکھا۔ بایں میسائیوں نے سمجہ لیا کر حسم عنصری آسمان پر نہیں جانا۔ اسی لئے انہوں نے ہتا گی جب مجدید کیا۔

حضرت میسے کی وفات کامسلم بہت معاف تقا اوراس کے لئے خود میسے کا اپنا ا قرارہ الد تعالیٰ کا قول اور آنجعنے کا اپنا ا قرارہ کا کا قول اور آنجعنوت مسلے الد جلیہ ویش میں بھر اللہ کا قول اور آنجعن بروانہ کی اور سے بچھو تو ہود اول سے بھی گئے گذر ہے ہوئے اس کتے گر انہوں نے دماوی کی تحقیق کی۔ لئے کہ وہ قوایک جمعیت بناکر میسے کے پاس گئے اور اُن سے اُن کے دماوی کی تحقیق کی۔ گریم کب میرسے پاس آئے اور انہول نے ہوچھا ؟

(الحكيدجلده نبر ٢٠ صغم ٨ مورض ١١ رنومبره ١٩٠٥)

بهرتميرهنولئه

قبل دوببر

دمولوی خلام رمول صاحب داجیکی نے اپنا بے نقط عربی قصیدہ سسنایا۔اسی تحرکیب

سے فرایا ہ

ایک پادری نے مجھ پراعتراض کیا کرفیفی کی تفسیراعلی درجہ کی فصاحت و باخت میں ہے کیونکہ ساری ہے نقط لکھنا کوئی اگل درجہ کی فصاحت و باخت میں ہے۔ میں نے اس کا بخاب دیا کہ بے نقط لکھنا کوئی اگل درجہ کی بات نہیں ریرایک قسم کا تکفی ہے اور تکلفات میں بط نا لغو امر ہے مومنوں کی شان میہ ہے والّہ ذبین حدے مد اللغو محمضون ہیں بو لغوبا توں سے اعراض کرتے ہیں۔ اگر بے نقط ہی کوم جزہ سمجھتے ہو تو قرآن شرایت میں جی اس کے معجزہ ہے اور وہ میہ ہے لاریب ذبیہ ہے۔ اس میں دیب کا کوئی لفظ نہیں۔ یہی اس کا معجزہ ہے۔ لایا تنہ المالی اس سے بواجہ کر اور کیا خی ہوتی۔

میں نے کئی باراسٹ تہار دیا ہے کہ کوئی الیبی سچائی پیش کرو بوہم قرآن مترلیب سے منکال سکیں و لادطب و لایا بس الآفی کتاب تمبیری ہیں ہیں کا رسمندر ہے ایک ناپیدا کنا رسمندر ہے ایک حقائق اور معادت کے لئظ سے اور اپنی فصاحت و بلاغت کے دنگ میں ۔ اگر بشر کا

کلم ہوتا توسطی خیالات کا نمونہ دکھا یا جاتا ۔ گریہ طرزہی اُوںہے جو بشری طرزوں سے الگ اور ممتاز ہے۔ اس میں یا دجہ داعلیٰ درجہ کی بلند پر وازی کے نمود و نمائش بالکل نہیں بخود فرما یا کہ اُمتیوں کے لئے ہے۔ اور پھراُ ور لطعت ہے ہے کہ ظاہر تو اُمتیوں کے لئے ہے اور باطن مر ایک کے میراب کرنے والا ہے۔

خاجرصاوب في يُوجها كرسوره رحان مين اعاده كيول بواسيد ؟

نتهایا ار

اس قسم کا التزام الدتعالی کے کلم کا ایک ممتازنشان ہے۔ انسان کی فطرت میں میدام واقع ہوا ہے۔ اسی لئے فرایا۔ و لعت مد میدام واقع ہوا ہے۔ اسی لئے فرایا۔ و لعت مد ایسر خاال تقد ان اللہ فاکس کینے ہوئے ہم نے یاد کرنے کے لئے قرآن شراین کوآمان کویا ہے۔

یادر کھوالد تعالے کی ساری چیزول میں حسن ہے توکیا بیضردی نہیں کہ اس کے کام میں بھی حسن ہو؟ بیال ہوتا تواس کام میں بھی حسن ہو؟ بیاس کا ایک حسن ہے۔ اگر قرآن مجید ڈولیدہ بیان ہوتا تواس سے کیا فائدہ ہوتا۔ طبائع کواس کی طوت توج ہی نہری نہری ۔الد تعالے کی مخلوقات میں مجیب میں فائد میں جا کہ جائے جائے ہے۔ عجائب خانہ میں جاکر بعض جا نور اس تسم کے دیکھے گئے ہیں کہ گیا دہ ایک خوصوں میں جیس ان ساری باتوں پر نظر کر کے معلوم ہوتا ہے کردگینی ختی خدا تعالے کی عادت ہے

القمر: ١٨

ک فورد مین سے بوجا آہے۔

مصنوت مکیم الامت فے وض کیا کہ شام اور فصیح تواس طرز بیان پر احتراض کرہی نہیں بسکتا۔ اس کے کہذو دان کو اس امرکا التزام کرنا پڑتا ہے۔

كير صفرت عجة الدعليل صلوة والتلام في التى المكام من فراياك في التلام المكام من فراياك ألام وربيك من التكرية بان الم

باربار توجدد لانے کے واسطے ہے۔ اسی تکرار پر ندجا ڈرقرآن مٹرلیب میں اَورہبی کرادہے میں فود بھی تکراد کو اسی وجہ سے لیسندکتا ہوں۔ میری مخریوں کو اگر کوئی دیکھتا ہے تو وہ اس تکراد کو کمٹرت پائے گامِقیقت سے پیخبر النسان اس کومنا فی بلاغت سمجھ لے گا۔ اور

، ن طرار و بعرف پاسے اور بیست سے بہر اسان ان کو سان ہو سے بھرسے اور اور اور ان کے بھرسے اور اور اور کا کہ میں کبے گاکہ میر بھول کر لکھا ہے۔ معالا نکہ میر بات نہیں ہے۔ میں میر سمجھتا ہول کہ شاہد میڑھنے والا

پہلے ہو کچھ لکھا ہے اُسے کھٹول گیا ہو۔ اس لئے بار باریاد دلانا ہول۔ تاکہ کسی مقام پرتواس کی آنکھ کھٹے۔ اِ تسماال القیمال مالنسیّات ۔

طاوه بری کرار پر اعتراص بی بے فائدہ ہے اس لئے کدیر بھی تو انسانی فطرت میں میں کر برب کر اربیدا عتراص بی بے فائدہ ہے اس لئے کدیر بھی تو انسانی فطرت میں میں کر بھی بار بار ایک بات کو دہرائے نہیں وہ یا و نہیں ہوتی۔ سبحان دبی العظیم باد باد کیوں کہلوایا ؟ ایک بارسی کا نی بھا۔ تہیں ۔اس میں یہی مترہے کہ کثرت کراد اپنا ایک اثر ڈالتی ہے اور غافل سے غافل قوتوں میں بھی ایک بیدادی پیدا کر دیتی ہے۔ اسی لئے الد تعالیٰ نے فرط یا

واخكروا الله كشيراً لعلك رتف لحوث

کاوحود المصافیوا مستعد مستون کرد با مستعد مستعوب استدار می در مین تعلق بودا ہے استحدالے کو کثرت سے یاد کرد تاکہ تم فسلاح پاجا وُجس طرح پر دُم بنی تعلق بودا ہے اور کثرت کرار ایک بات کوحافظ میں محفوظ کردیتی ہے۔ استحارح ایک دُوحانی تعدن کھی ہے اس میں بھی کرار کی حاجت ہے۔ بدول کرار وہ رُوحانی بوندا ور درشت تہ قائم نہیں رہتدا ور کھی ہے کہ کہاں بات نیت پر موقوت ہے۔ جوشخص صرف حفظ کرنے کی نیت سے ٹھے تا

ہے دہ تو دہیں تک رہتا ہے اور بو شخص کروھا فی تعلق کو بڑھا بہتا ہے

صفرت الم جعفر رضی الدعنہ کہتے ہیں کہ میں ایک آیت آئی مرتبہ پڑھتا ہول کہ دہ آئر
وی بوجا تی ہے مونی بھی اسی طرف کئے ہیں اور داخکروا الله کشیراً کے بیر معنے ہیں۔ کہ

اس قدر ذکر کروکہ گویا الد تعالیٰ کا نام کنٹے ہوجا وے۔ انب یارعلیم الت الم کے طرز کام میں
میں یہ بات عام ہوتی ہے کہ دہ ایک امر کو باد بار اور مختلف طریقوں سے بیان کرتے ہیں۔ ان
کی اس غرض ہی ہوتی ہے کہ تامخلوق کو نفتے پہنچے۔ میں خود دیکھتا ہوں اور میری کتابیں پڑھنے
ول اور میری کتابی ارکھ اور میری غرض ہی ہوتی ہے کہ شاید پہلے مقام پر اس نے غور دنہ کیا ہو
اور اور نہی سرمری طور سے گذرگیا ہو۔
اور اور نہی سرمری طور سے گذرگیا ہو۔

قرآن شراهین میں اعادہ اور تکرار کی بھی کہی حکمت ہے۔ یہ تو احمقوں کی خشک منطق ہے جہ کہتے ہیں کہ بارباد کراد سے بلاغت جاتی رہتی ہے۔ وہ کہتے رہیں۔ قرآن شرایت کی غرض توایک بیار کا احجھا کرنا ہے۔ وہ توصرور ایک مرایش کو بار بار دوا دسے گا۔ اگر یہ قامدہ صحیح نہیں تو پھرا یسے معترض جب کوئی ان کے بال بیماد ہموجا و سے تواسے باربار دوا کیوں دن رات کے نال بیماد ہموجا و سے تواسے باربار دواکیوں دن رات کے ناراد میں اپنی منذا لباسس وغیرہ امور کا شکاد کرتے ہیں ؟

بهجیلے دنوں میں نے کسی اخبار میں ہوا معا کھ ایک انگریز نے محض اسی وجہ سسے خودکتٹی کرلی تھی کہ بار باروہی دن دات اور خذا مقرد سے اور میں اس کو برداشت بنیں کرسکتہ لے۔ ڈائری نولیس یا کا تب کی خلطی سے نقرہ حجود ط جانے کی وجہ سے مفہوم واضح جیں ہوسکا کے۔ ڈائری نولیس یا کا تب کی خلطی سے نقرہ حجود ط جانے کی وجہ سے مفہوم واضح جیں ہوسکا ۔ \* خالباً بہ عبارت یوں ہوگی۔

\* مراور و اس كرارسه روحانى تعلق برا معان كى خاطر برا معتاب ده اس كرارس روحانى تعلق كى خاطر برا معتاب ده اس كرارسه روحانى تعلق كى در د كاك در تب ا

تعبب کی بات ہے کہ وہ انکار ہے یا اقراد؟ معبرات سے کا تو اقراد کیا گیا ہے
اور ہم اب ہی اقراد کرتے ہیں کہ معنرت کسے طالات ام سے فادق کا ظہود ہوا۔ لیکن ہر کے کہ ان معبرات کی حقیقت ہو فعدا تعالیٰ نے ہم پر کھولی اسے ہم نے بحیثیت حکم فل ہر کہ دیا ہے۔ اس کی ہم کو کچہ پروا نہیں کہ یہ لوگ اس پر گا لیال دیتے ہیں یا کیا کہتے ہیں۔ یہ لوگ اگر میری بات سے انکاد کرتے ہیں تو پھر مجھ سے نہیں بلکہ قرآن نٹرلیف سے انکاد کرتے ہیں۔ کو گار میری بات سے انکاد کرتے ہیں تو پھر مجھ سے نہیں بلکہ قرآن نٹرلیف ہے انکاد کرتے ہیں۔ کیونکہ میں نے ہو کچھ لکھا ہے ابنی طرف سے تو لکھا ہی نہیں۔ قرآن نٹرلیف ہی کرتے ہیں۔ کیونکہ میں ہے کہ قرآن نٹرلیف نے مما ن طور پر فرا دیا ہے کہ تقیقی مرد سے کہ تو آئی شاہد میں۔ بھراگر سے لکھا ہی نہیں کہ تو کو کھا ہی تا کہ کہ تو گار کیا بڑا کیا؟ اس معیرات کا انکاد کیونکہ کر ڈاب بہوا ؟

میرامیرات سے انکار قرنا برت نیس ہوتا۔ البتہ الیسا احتراض کرنے والے کا قرآن شریب سے انکار تا بت بوتا ہے کیو کہ ندایک بگر ند دوجگہ جراک شریب کے متعدد مقاتا سے یہ امرتا برتا ہے کیو کہ ندایک بگر ند دوجگہ خرایا و حداد علیٰ فتربید احلکنا حا انسم سے یہ امرتا بت بور الہے اور جگہ فرایا و حداد علیٰ فتربید احلکنا حا انسم الا یہ حدوث اس بتا و کہ جب الدتعالیٰ کھول کھول کر ایک امرکو بیان کر دے کہ مُردہ صفیقی والیس نہیں آیا کرتا تو ہے قرآن شراحیت کی تعلیم سے یہ کیب انخوات ہے کہ خواہ نخواہ یہ کجریز کیا جا و سے کہ فوال شخص ایسا کرتا تھا۔ خواتھا گی سے ورنا جا ہیئے۔ الیسی با تول کو مفد سے نکالے و قدت الد نعالیٰ کا ادب کرو۔

ال يدسى ہے كديض اوك بو مُرده ہى كى طرح بوجات بيں اودكوئى اميدزندگى كى

باتی نہیں ہوتی صرف دم باتی ہوتا ہے۔ سرقسم کی تمامیر کی لاہ بند ہوتی ہے۔اس وقت المد تعالی محض اینے فعنل سے اپنے کسی بندہ کی دحاؤل سے اس مُردہ کو نندہ کروہ تا سے۔ یہ معی احیادموتی بی بوتا سے اور یہال میں اس قسم کی مشالیں موبود ہیں۔ نواب صاحب کے لاکے عبدالرحم کوجن لوگول سفے دیکھا ہے وہ اس کی شہادت دیے سكتے بیں كداس كى كيا حالت تھتى۔اس كى زندگى كى كوئى معى اميد باتى ندمتى۔ ايسا ہى خود مير إ الحکامبادک احدالی*ی حا*لت کک پینچه گیا تھا کدگروالو<del>ل</del> آفا نله و اقا ا لید واجعون بھی يلعدديا بكرالىدتعالى في يعرأ سي زنده كرديا- بداحيا موتى موتا سبع اورعلادہ اس کے رُوحانی احیاد تھی ہوتا ہے جو لوگ المد تعالے کی مرامیوں سے بیخم بوتے میں اوران کی زندگی ایک گراہی کی زندگی ہوتی ہے وہ بھی مُردہ ہی ہوتے میں کیز کورُوحانی طور يرمر چيك موتے ميں ليس ايسے لوگول كا مدايت ياب موجانا بيران كا زندہ ہو تا ہے ۔ حقیقت احیادموتی کی ہے جو قران شرایف نے بیان کی ہے۔ اور اسی کے موافق خدا نغالی سعظم یا کرمیں نے اس کی تصریح کی۔اب اگریہ انکارمعجزات ہے توابیدا الزام لگنے مالا المورسوج كے كدوه مجھ مكونىيى عشراماً بكك قرآن شرايف سے الخواف اور انكاركر اسے -بیکس قدرنا مجبی اور اواقفی کی بات ہے کہ انسان اس طرز ادر کام کوامنتیار کرے حبس مِن قَرَان شراعين بِرحمله بموادر أنخضرت صلط لله عليه وملم بيرحمله بور مين حيران بوقا بول كديد لوك كيا كرنت بين وكيا ان كومعجزات مسيح بيار سيدمين ياخدا تنالي كاكلام اور الخضرت ملى الدعلية وكل یہ اگر معیزات مسیح کے لئے خدا تعالیٰ کے کام اور آنحضرت صلی الدعلیہ وسلم کو بھوڑ سکتے میں توجود دیں بیم سے رینہیں ہوسکتا کہ خدا تعالیٰ کے کلام کوچوڑ دیں اور استحضرت کی اندعلیہ وسلم کی ہتاک کریں۔اس عقیدہ پراگرساری ونیا مجھ کو بھوڑتی ہے تو چھوڑ دیے مجھ

له حاشيد- يفضل نفائي من فرداس مُرده كوزنده بوت ديكما (الميطرالمم)

اس کی بروانہیں اس لئے کہ خدامیرے ساتھ ہے۔

ان کواعتراض کاسی تواس و قت ہوتا جب ہم خدا نغالی کے کلام کے خلاف کرتے۔ لیکن جسبیم خدا تعالی کے کلام کے بالکل موافق کہتے ہیں تواس پر اعتراض کرنا خدا تعالی کے کلام پر اعتراصٰ ہے منم مجھ پر ۔ اگر مسیح واقعی مرُدول کو زندہ کرتے بھتے یعنی ایسے مردول کو چوقعنلی علیدها الموت کے نیچے آچکے تھے تو پچرکیوں انہوں نے ایلیاء کو زندہ کرکے مذ دکھا دیا۔ تاکہ پہودی تھوکہ ند کھانے اور ٹو دمعی صلیبی ابتلاسے نے میاتے۔ سعدى يى مزمب ركمتا تقا اورىيى سيا مزمب بعد كوئى اكابراس كے خلات نہیں ہوسکتا۔ سعدی کہتا ہے ۔۔ وہ کہ گر مردہ باز گردیدے رو میراث سخت تر بودے وارثال را زمرگ خولشاونر بسيرائے تبسيلهٔ پيوند والمسكم جلد و نمبر ١٠٠ صفح ١٠٠١ مورخ ١١ نوم يرهنوايم) بلآناريخ مضرت اقدس عليالت لام كے كلمات طيبات (ایک شخص کے اپنے الفاظ میں) الساك اورآدم ذانے لگے کہ العدتعالى نيفزايا كدانسان كواً دم بنناجا شيئير وادم سيعمراد كامل انسان سيصرجب انسا ا مندرج عنوان کے ماتحت بلا تاریخ بیملفوظات الحکم جلد 9 نمبر ۵ کے صفح الا يردرج ، میں جن کے آخر میں محد خال صاحب مرحوم کا نام لکھا ہے معلوم ہوتا ہے کرم محد خال صاحب فيصغرن يسيح موحود طبيلصلوة والسلام كي كسي محلبس مين بدكلمات شيف اورانبين البيف الفاظ یں قلبندکر کے الحکم میں اشاہت کے گئے ہیجا۔ (مرتب)

کامل آدم بن جا آہے تو الدتعالی فرشتوں کو حکم سجدہ (اطاعت) کا دبتا ہے اوراس کے بہراکیہ کام کوخوا تعالی فرشتوں کے فراجہ سے سے ارائیام کرتا ہے۔ لیکن آدم کامل فنے کے لئے ضروری اسے کہ انسان کا خوا نعالی سے سچا تعالی ہو جب انسان ہراکیہ حرکت اور سکون حکم المجی کے نیجے ہوکر کرتا ہے تو انسان خدا کا ہوجا آہے۔ تب خدا تعلی خانسان کا والی وارث ہوجا آہے الاکھراس پرکوئی مخالفات سے درت افدائی نہیں کرسکتا۔ لیکن مہ آدمی جواحکام المبی کی بحوا نہیں کرتا مقدا تعالی ہو تعلی ہو اور جناف عقد بھا آسے نہیں کرتا مغدا تعالی ہو تا ہو اور ہو تعلی انسان کا والی سے مغداب کرتا ہے اللہ میں کرتا مغدا ہو تا تا ہو تا تا ہو تا ہو تا تا ہو تا تا ہو تا تا ہو تا تا ہو تا تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا تا ہو تا تا ہو تا تا ہو تا ہو

نسرايك

ونیای اکھوں بریاں بھیڑی ذرئے ہوتی ہیں لیکن کوئی ان کے سرائے بیٹے کہیں مقا
اس کا کیا باعث ہے ہیں کہ ان کا خلا تعالیٰ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا اسی طرح ایسے انسان کی بلاکت کی بھی اُسان پر کوئی پر انہیں ہوتی جو اس سے سپاتعلق نہیں رکھتا۔ انسان اگر ضلا تعالیٰ سے سپاتعلق نہیں رکھتا۔ انسان اگر ضلا تعالیٰ سے سپاتھ لتن نہیں رکھتا ہے۔ اُسن شمالی سے دور مُر کیڑوں سے بھی برتر ہے۔ اُسن میں دو اُنس ہیں ایک انسان احکام المبی سے دہو ہو تو وہ کابل اُدم ہے ورنہ وہ مُردہ کیڑا ہے دوم مُلوق المی سے۔ دُنیا میں دیکھا جا تا ہے کہ کھی ایک بعض ہے گناہ قدم ہو جاتے ہیں اور کا لما نہ دست اندازیوں کا فشانہ بفتے ہیں گر اس کا باعث یہ بوتا ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کے احکام کی پر ری پر وانہیں کرتے اور دھا دُن سے اس کی پناہ نہیں چاہتے اور شراحیت میں بائل فا پر وا بوت ہیں عب کا نتیجہ یہ بہتا ہے کہ خدا نُفالے ہیں ان سے لا اُی کا معاطر کرتا ہوں کا بائل فا پر وا بوت ہیں عب کا نتیجہ یہ بہتا ہے کہ خدا نُفالے ہیں ان سے لا اُی کا معاطر کرتا ہوں کا معاطر کرتا

ب ورشان كاخدا تعالى سعسياتعلق بومًا توم كردمكن شرهاكد وه است دوست كودشمال كما مندان كاخدات كودشمنول كما ينطق المعيدة كرما ب

آدم ملیالسلام کال انسان مق تو فرسفتوں کوسجدہ (الحاصت) کاسم ہوا ۔ اسی طرح اگریم بیں مہرایک اوم بنے تو وہ میمی فرشتوں سیے سبحدہ کامستی ہیں۔

فسراياكه د

کال انسان محدر شول الدصلے الدعلیہ وسلم سے بڑھ کرکون ہوگا ؟ و بھوجب انہوں فی این جان اپنا مال اپنی حیات مات دمید العالمین پر قربان کر دیسے لینی سارے کے میاں سے خوا کے ہوگئے توکیسا خدا ان کا ہوا۔ اور کیسے فرشتوں سے ان کی مدد کی۔ اگر دہ ذرائ تو ممکن نہ تھا ایک میتی بچہ دنیا کو مغلوب کرلیتا یہ می افکر وااللہ ذھراً کشیراً کا وہی عامل گذما ہے۔ لینی لڑائی کے وقت جب جماک منہ سے جاری ہے اور ماسے خصد کے آدمی جل را ہے۔ اس وقت بھی بیم جم جوتا ہے کہ خدا نفالی کو یاد کر کے کسی پر محل میں ان بیمنان دین کے مقابلہ پر جنہوں نے سینکڑوں صحابہ کو ذبے کر دیا تھا۔ فتح کم دیا ہوا ۔ فتح کم دیا اورکید انترام دکھایا۔

نسسرياناكر

خداکا بننا اس طرح ہوسکتا ہے کہ ہرایک گھنشہ اور دات میں انسان ذکر اللی کا میں دیے۔ ذکر اللی سے مراد یہ نہیں کہ تسبیح پکڑ ہے بلکہ ذکر سے مراد یہ ہے کہ سرایک کا شروع کہتے وقت اس کو اس بات کا دھیان ہو کہ آیا یہ کام خدا تعالے کی مرمنی کے خلاف تونہیں جب اس طرح انسان کا ل بن جاتا ہے توخدا اس کا بن جاتا ہے اورسب و فی المونین اس کو ہرمونعہ برغوم وہموم سے بچاتا ہے بنا ہے کہ برخونعہ برغوم وہموم سے بچاتا ہے بنا ہم کا کر ایسے اورکس ان کو کمتوں اس کو ہرمونعہ بی کہ دہ آدمی ہوتے ہیں لیکن حالت کشف میں ان کو کمتوں

اور گدهول کی شکل میں دیکھا جا تاہے

بچرفرما یا که

خدا تعالی کا قرب اورنزدیکی بھی اور زندگی بھی انعام (اندست علیهم) میں شامل میں۔ بغالفین اس انعام میں میں کو تو شامل کرتے ہیں اور رسول الدصلے الدعلیہ وسلم کو بے نفییب رکھتے ہیں۔ کیوں ان کو اس عقیدہ سے سندم نہیں آتی۔ اور لمبی زندگی اس طرح انعام میں شار ہوسکتی ہے کہ قرآن کیم میں آبا ہے کہ امتا ما بنسف المتاس فیسکٹ فی الارض میں شار ہوسکتی ہے کہ قرآن کیم میں آبا ہے کہ امتا ما بنسف المتاس فیسکٹ فی الارض اور ما یع ہی کو دوازی عمر نصیب ہوتی ہے اور خدا تعالی دین سے خافل دیں سے خافل میں منا تعالی جدی نہیں کرتا۔ پس تا مت ہوا کہ جو دہن سے خافل مذہوں۔ ان کی ہوکت اور موت میں خدا تعالیٰ جدی نہیں کرتا۔ پس تا مت ہوا کہ جو دہن سے خافل مذہوں۔ ان کی ہوکت اور موت میں خدا تعالیٰ جدی نہیں کرتا۔

سلسله كامنهاج نبوت برمونا

فسبهاياكه

ہماسلسدہ منہاج نبوت پر ہے جس طرح دسول الدصلے الدوسلے وسلم کو کہود اور نصائی اسے مقابلہ کونا ہڑا۔ اسی طرح ہم کو ہمی ان ہبود صفعت مسلما فوں اور نصادی سے مقابلہ کونا ہڑا۔ اسی طرح ہم کو ہمی ان ہبود صفعت مسلما فوں اور قولوں سے جی تناجا ہے ہیں۔ دسول کہم صلا الدعب دیا ہی ایس اور ضعیف صدیقوں اور قولوں سے جی تناجا ہے ہم کہم ہونے صلا الدعب دسلم نے ان متام قولات اور انجیل کی آیات کو محرف قرار دیا جو کہ ہے شکم مجونے کے جو آب کے سلسلہ اسلام کے موافق تا بت ہوں اور ان آیات کے معادض محتف خواداد فراست اور الجام سے کئے اور اہل کتاب کے علامعنوں کو مقامی اور اہل کتاب کے علامعنوں کو مقامی اور انہاں کتاب کے علامعنوں کو مقامی اور انہاں کتاب کے علام معنوں کو مقامی اور انہاں کتاب کے علام معنوں کو مقامی اور انہاں کے معنوں اندی ایس کے معنوں کو مقامی کے اسی طرح ہمل کے ساری موجمدہ تومات اور انجیل کو معین قبول نذکیا۔ بلکہ اسلام سے کے اسی طور سے بذراید الہام کئے۔ اسی طرح ہمل اسلام سے سے سے معنوں مورک کے اسی طور سے بذراید الہام کئے۔ اسی طرح ہمل اسلام ہے۔ اسی طرح ہمل کے اسے ہم بطور تھکم کو یہ لازم ہے کہ کسی خاص فرقہ کا تم بیری کا مورک کے اسے ہم بطور تھکم کو یہ لازم ہے کہ کسی خاص فرقہ کا تم بیری با ہے کہ کسی خاص فرقہ کا تم بیری کا مورک کے اسی مورک کے اسی خاص فرقہ کا تم بیری با ہے کہ کسی خاص فرقہ کا تم بیری با ہے کہ کسی خاص فرقہ کا تم بیری با ہے کہ کسی خاص فرقہ کا تم بیری با ہے۔

له المرعد: ١٨ كه الفرقان: ٨١

بہتر فرقوں میں سے کس کی صدیروں کو مانے ؟ منکم تو بعض احادیث کو مردُود اور متروک قرار دے کا اور لبعض کو معیرے -

نسرایا ،

برسے برطے مری ظلم خلاموں کے ڈھائے ہیں۔ اور ہمارے سامنے ظالموں کے ڈھائے ہیں۔ اور ہمارے سامنے ظالموں سے کوئی چنداں بانہ مجرسس نہیں ہوتی۔ اس کا باعث بھی خدا تعالیٰ نے اس گا بیت میں فرایا ہے ما یعبی ایک بید دبتی لو کا دعا ڈکٹے یہی خدا تعالے کو کمہادی پر واکیا ہے اگرتم دعا وُں اور عبادت اللی بین تغافل اخت بیاد کرو۔ بے شک ظلم اور دست ورانیال مظلول پر مووی کوئی پروانہیں کی جائے گی جب ک وہ خلام خدا تعالی سے سچا تعنی بندلیہ صراط مستقیم بیدا نہ کرئیں۔ اور مظلوم برظلم اس لئے ہوتے ہیں کہ مظلوم خود ذہیر بکری یا کیلوے کی طرح برت ہیں کہ خدا ہو اللہ سے سچا تعلی ہیں رکھتا۔ ورنہ مکن ہے کہ خدا ہوائے سس کا طرح برت ہیں اور منطلق میں حفاظت کا ذمہ دار ہے۔ پیراس پر کسی کی ظالمانہ منافقت دین و دنیا کا مشکفل ہوا در اس کی صفاظت کا ذمہ دار ہے۔ پیراس پر کسی کی ظالمانہ منافقت

كا ماريملن دست -

دا کمهم جلد و نبره صفحه م و ۵ مورخ ۱۰ د فرون کاهندازی

١١ الكوبر المنوائد

#### ندوة العلماء اوطريق اصلاح

ستندالة من فردة العلماء كاسالان مبسريقام امرتسريوا كفا- ال مبلسه برعفرت مسيح مود دهليالعلوة والسنام في مبي البندرس الغرض تبليغ بعيد تف سار اكترك

اے ترتیب کے لمان سے یہ ملفوظات بعدر سوم میں درج ہونے بیابیس جو کر وال درج بونے سے رہ گئے۔ اس لئے اس مبلد کے مشروع میں درج کئے جاتے ہیں۔ نئے ایکٹ فول میں نئے مرے سے قرتیب دے وی جاتی انشانا سد (مرتب) جل سے والیں آنے پرلیحن اور لوگ میں واما لامان آٹے سلسلہ کام میں ندوہ کے

متعلق ذكر أياكه وه مجدث مباحثه سعدالك مه كر اصلاح جابيته بين. اس پر فرابا-

اگرندده كا دعوى اصلاح ب تو امرتنقيع طلب به ب كداصلاح كس طرح بوسكتى ب

اورکن دابول سے ہورہی سبے اور اسلام پرکیا حملہ ہورہا سبے ؟ اس کی مدافعت اور انسداد

كى ندابير كاسوال بيمل اور البسادعوى خيالى وعوى موكار

بیرقابل غورامریه بے کدان ساری خابیول کا انسداد ارضی طاقت سے ہوسکت ہے۔ باتسانی تائیدات سے ؟ اگر ندوہ والے جا ہتے ہیں کد لوگ پڑھ کر بعنی انگریزی تعلیم مال

کرکے نوکر موجائیں اور ان کو ملازمت کے لئے آسانیاں موں تو یہ دین کا کا مہنیں ہے۔ یہ تو قوم کوخلام بٹانے کی تماہیر ہیں۔ اور اگر ان کی غرض دینی اصلاح ہے تو مھریا در کھیں

خدا دا بخيدا توال مشغاخنت

اس اصل کوچپود کرجرشخص جا بت ہے کہ دینی اصلاح ہوجا دیے۔وہ کہجی اس مقصد میں کامیاب نہیں ہوسکتا۔ اس خشک اورخیا لی اصلاح سے کیا فائدہ ہوگا حس کے ساتھ

خداندائی کی تائیدیں اورنصرتیں نبیں ہیں۔ وہ باتیں جوبڑی لفّاظی کے طور پر بیان کی جادیں یاقعتہ اور کہانی کی طرح گذستہ تہ امور پرصیں کا حوالہ ہو۔ ان کی پہلے سے کیا کی ہے۔ جو

ا کیک خاص جماعت اپنا وفنت اودغریب مسلمانوں کا روپید ہے کو صروت کرسے اور متیجہ کھیے معمی ند ہو۔ بیس اس تنعم کی کارروائیوں کو کہجی ہے۔ ند پنہیں کرتا۔ ایسی باتوں سے ریاکاری

جی مربودین ای می فاردوریون و جی پسدوین را داری باون سے ربا فاری اور نفاق کی بُوآتی ہے۔کیوکد برطراق اس مطلب اور غرمن کے معمول سے کومول دور ب

عبس سكه نشان بيداكيا كيا بعداد حس طرح دنياكي اصلاح براكرتى بعد ده ننگ

اس میں موقد نہیں ہے۔

اصلاح کاطراتی ہمیشددہی مفیدا و رنتیجہ خیز تا بت ہوا ہے بھر العد تعالیٰ کے افران اور ایما دستے ہو۔ اگر میرشخص کی خیالی تجریز ول اور منصوبوں سے بگڑی ہوئی قرمول کی اصلاح ہوسکتی تو بھر وُنیا میں انبسیاء علیم اسلام کے دجود کی کچھ ماجت ندر ہتی جب تک کا مل طور پر ایک مرض کی نشخیص ندہو اور بھر نُورے و ٹوق کے ساتھ اس کا علاج معلوم نہ ہو لے کامیابی علاج میں نہیں ہوسکتی۔

اسلام کی جوالت نازک ہورہی ہے وہ ایسے ہی طبیبوں کی وجہسے ہورہی ہے جہ ایسے ہی طبیبوں کی وجہسے ہورہی ہے جہنوں نے س جنہوں نے اس کی موش کو توشخیص نہیں کیا اور جوطلاج ایسے خیال میں گذرا اپنے مفاد کو مدنز دکھ کو شروع کر دیا۔ گریفتیناً یا در کھو کہ اس مرض اور علاج سے بدلوگ معن تا واقعت ہیں۔ اس کو دہمی سشناخت کرتا ہے جس کو خلا تعالیٰ نے اسی غرض کے لئے ہمیں با

اسسلام کی فابل رحم حالت

اسلام کے اندرائی خطران کی پورا ہوگیا ہے اور ایک بعزام ہا ہری طوف سے اُسے
اسلام کے اندرائی خطران کی بعد را ہوگیا ہے اور ایک بعزام ہا ہری طوف سے اُسے
گل رہا ہے۔ اندرو نی بعد را سے کا باصف خو دسلان ہوئے جنہوں نے انخفرت میں اصلاح اور
کی پاک تعلیمات اور اُسموہ حسنہ کو تھو کر کہ اپنی تجویز اور رائے کے موافق اس میں اصلاح اور
ترمیم شروع کردی۔ وہ ہائیں جو معبی آنحفرت صلا استعیدہ ملم کے وہم وگان میں بھی خائی تین
اُسی عبادت قرار دی گئی ہیں اور زبد و ریاضت کا بہت بڑا عداد انہیں پردکھا گیا ہے۔ ان
باق کو دیکھ کر ہیرو نی دشمنوں کو بھی موقع طا اور وہ تیرد تفنگ کے کو اسلام پر حملہ آور ہوئے
اور اس کے پاک وجود کو چھلنی کر دیا اور اسے ایسی کروہ ہیں شمنوں نے وکھانا مشروع
کر دیا کرفیے ترقی ہونہ اور اسے ایسی کو وہ ہیں ہیں درسکتی ہیں۔ اس کے
بنالے کی تکر کی۔ ایسی صورت میں زمینی تو ہر اور ارضی تداہر کام نہیں درسکتی ہیں۔ اس کے
انسانی تائیدات کسی کو نہ دی جادیں کامیا بی ہونہیں سکتی۔ مزورت انبسیاد کا بہی برط اجعادی
اُسونی تائیدات کسی کو نہ دی جادیں کامیا بی ہونہیں سکتی۔ مزورت انبسیاد کا بہی برط اجعادی

غرض فوب یا در کھو کہ قلوب کی اصلاح اسی کا کام ہے جس فے قلوب کو بہدا کیا ہے۔ نرسے کلمات اور جرب نبانیاں اصلاح نہیں کرسکتی ہیں۔ بلکہ ان کلمات کے افر ایک دُوح ہونی چا ہیئے۔ لیں حبی شخص نے قرآن نٹرلین کو پڑھا اور اس نے انتائجی نہیں سمجا کہ ہدایت آسان سے آتی ہے تواس نے کیاسمجا ؟

المدياتكدن اليوكا جب سوال بوكا تويتر لككا اصل بات يربي كه مه المديات كدن المنظمة الماري المنظمة الماري المنظمة الماري المنظمة الماري المنظمة الماري المنظمة ال

اوربد ذریعه بغیراام نهیں مل سکتار کیونکم دو خدا نعالی کے ثازہ بتازہ نشانوں کا مظہراور اس کی تجلیات کا مورد ہونا ہے۔ یہی وجرہے کر صدیث شریف میں آیا ہے من لم بدین امام زمان به فعت دمات میب تنہ الجام لیا تعنی جس نے زمان کے امام کوسٹناخت نہیں کیا وہ جہالت کی موت مرگیا۔

(المسكم جلده نمبر ۱۸ صفح ۱۰ مودخ ۱۲۷ مثی سطنالشا

بلاتاريخ

#### تشان صداقت

المستمیات اود مامور من الدی صداقت کا برا انشان بر ہے کہ الد نمائی اس کوفیب کی خبری دیتاہے اور بھران خبروں میں ایک طاقت ہوتی ہے جو دو سروں کو نہیں دی جاتی بخری ہوخبری دیتا ہے۔ ان میں وہ طاقت اور جبروت نہیں ہوتی جو مامود کی خبروں میں ہوتی ہے۔ طاوہ بریں مامود کی خبری الیسی ہوتی ہیں کہ فراست اور قیافہ پران کی بناد نہیں ہوتی ہیں۔ مثلاً انحضرت صلی الد ملید وسلم نے کی زندگی میں جو بائل ہے سروسا مانی اور بکیسی کی زندگی میں جو بائل ہے سروسا مانی اور بکیسی کی زندگی میں جو بائل ہے سروسا مانی اور بکیسی کی زندگی میں جو بائل ہے سروسا مانی اور بکیسی کی زندگی میں جو بائل ہے سروسا مانی اور بکیسی اور ملکی مرتب کی مامیا بی اور وہ قوم جو اس کی خالفت ہو دیکھ کو اندازہ لگا سکتا تھا کہ یہ شخص کا میاب ہو جائے گا اور وہ قوم جو اس کی خالفت ہو آبادہ ہے۔ ذکت کے ساتھ نام اور ہو ہو ہا جو بائے ہو ایک میاب ہو بائے ہو ایک میاب ہو ایک میاب ہو ایک میا ہوا ۔ بس یہ ایک ذبر وسست فشان مامود کو دیا جا تا ہے۔

عبسائيول كي اسلام تثمنى

نونجی ہوتی اور خدا نعائی مجھے بھی منہ بھیجنا۔ تب بھی اس مذہب کی صالت ایسی ہوسکی مقی۔
کہ بینو دبخود نمک کی طرح گیمل جانا ، میں خدا تعالے کی تائیدوں اور نصرتوں کو دیکھ رہا ہوں۔
جو وہ اسلام کے لئے ظاہر کر رہا ہے اور میں اس نظارہ کو بھی دیکھ رہا ہوں ۔ ہو موت کا اس
صلیبی مذہب بدآنے کو ہے۔ اس مذہب کی بنسیاد معض ایک بعنتی کلای پر ہے جس کودیک
کھاچکی ہے الدیر بوسیدہ کلای اسلام کے زبدست دفائل کے سامنے اب مقہر نہیں سکتی اس
عمارت کی بنسیادی کھوکھلی ہوسکی ہیں۔ اب وقت اُنا ہے کہ یکرم اور پ اور امر کی کے لوگوں
کو اسلام کو اپنی نجات کا ذرایت ہیں کہ ہیں۔ اب وقت اُنا ہے کہ یکرم اور پ اور امر کی کے لوگوں
اسلام کو اپنی نجات کا ذرایت ہیں کہ ہیں۔ اب

اتسلام عيسائيت اورار بول كاخدا كمتعلق نظرتيه

توصید مانے والوں میں ایک خاص رُحب اور مبال ہوتا ہے جو ہُت پرست کو ماسل نہیں ہوتا ہے جو ہُت پرست کو ماسل نہیں ہوتا کی بنیاد علوم حقد رہنیں البیں ہوتا کی بنیاد علوم حقد رہنیں ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی میں المرکوئی البی ہوتی ہیں خلو میں ہوا در دوسر کی البی خصوصیت آجتک دو ہزار ہیں ہونے کو آشے نہیں بتائی جو لیفوع میں ہوا ور دوسر انسانوں میں نہرہ و بکہ جہانتک انجیل کے بیان کے موافق یشوع کی حالت ہر خود کرتے ہیں۔ اسی قلد میں نہرہ و بکہ جہانتک انجیل کے بیان کے موافق یشوع کی حالت ہر خود کرتے ہیں۔ اسی قلد اسے انسانی کو دولول کا بہبت بڑا نمون یا تے ہیں۔

برای خصوصیت اقتداری معزات کی ہوتی ہے لیکن ایسُوع کی الفت میں اقتداری معزات کی ہوتی ہے لیکن ایسُوع کی الفت میں اقتداری معزات کی ہوتی ہے کی ایسُن بھی لیس تو بھر ہم وہوئی سے کہتے ہیں کہ اسی نگا کے اقتداری معزات ایسُن عکم معزات سے کہیں براہ چڑھ کر کہنے میں کہ اسی نگا سے معزات سے کہیں براہ چڑھ کر کہنے میں اسر نمائی کے معامل کی جاتھ ہوگئے ہیں ہوگئے ہیں ہوگئے ہیں ہوگئے ہیں ہوگئے ہیں اسر نمائی کے صفات بیان کئے جادیں اور اس میں آریہ جیسائی مان لیا گیا۔ اگر ایک مجلس میں الدنا الی کے صفات بیان کئے جادیں اور اس میں آریہ جیسائی

ادرمسلمان مؤود ہوں تو اگر کسی کاضم پر ترنہیں گیا تو بچومسلمان کے سرایک مغدا تعالی کے صفحا بيان كسف سع شرمنده موكار شاؤ كريدكيا يربيان كرك خوشش بركاكدي اليعد مدايرايان اما بول حس ف دنیا کاایک ذره می پیداننین کیا۔ وہ میری دوج اور حسم کا خالق ننبی - مجمع بر كيدملتا بصمير سايض ممال اورانعال كاشمو بعد مندا تعاليك كوفى عليته الدكوم بنيس ميرا غذام مح كمبى بميشه كى بنبات نبيل در سكتا ميرسد لفاذى بهدك مين او فاسكر ميكرين ۔ آکرکٹرے کوڑے بنتا دمیوں ۔ یا کیاحیسا ٹی صاحب ہے بیان کرکے داحنی ہوگا کہ میں ایک ايست مندا يدايدان الما مول بوعمروستى من يسعت منادك محرمعولى يول كامل ببيدا ہوا تھا۔ وہ معمولی بچول کی طرح روما چھوما اور کھبی اپنی کمزود اول کی وجرسے ال باب سے تقير بهی کها تا تقا-اسے اتنی بھی خبر مذمقی کہ وہ انجير كے ميل كے موسم كاهلم دكھتا - وہ اليا مدور تفاكه ورختول تك كومردها مي ويتا تقا-وه أخرمير المحانا بول كى وجرم مصليب ير لعنتی موا۔ اورتین دن اور میں را۔ بتاؤ کیا وہ یہ ہاتین خوشی کے ساتھ بیان کرے گا یا اندر ہی اندراس کا ول کھایا جائے گا لیکن ایک جسلال بڑی جائت اود دلیری سے کی گاکہ میں اس ضدا برايان لايا بول جوتهم صفات كاطه سعدم موت اورتهم بديول الدنقائص سعمنة ہے۔ وہ دبت ہے۔ با مانگے دینے والا دحمان ہے۔ یچی مختوں کے فماست ضائع نہ کرنے دالا سے۔ دوئی وقیقم، ارحم الراحين خدا ہے۔ دو جميشہ کي مجامت ديتا سے۔اس كي عطا غيرم بزوذ بيرب بسلان ايضغداكى صفات بيان كري كاتو بركز شرمنده نبين مِوكًا اوربي خدا تعالى كانعنل سي وبهم يرسهد السابى أوببست بى باتين بين فرض آنحفر صلالدهليه وسلمكومان كرميم كعبى كسي كصرما عضرت ومنده نبين بوسكق معجزات مسيح كي حقيقت ووكي نے خوب كھولى ہے وہ وحوى كرتا ہے كدميں معي ملب امرامن کرتا بول اسی طرح پرصی طرح لیدوع مسیح کیا کرتا مقار ا درجمیدب قریرباست بیسکتیما فأشفس اجيانبين بوما وال وه شرمنده نبين موما بلكه كهديتا ب كديسوع مسيع سع بعي

نلان تخص الحجانبين برار

سلب امراض فی المتیقت کوئی الیرچیز بنبی ہے جس بہناز کیا جاسکے دیروی
ہی اس زمانہ میں سلب امراض کرتے سے اور مبندوستان میں بھی بہت لوگ اس قسم کے
ہوئے ہیں اور ام بھی قو ہزادول ہزار دہریئے اور طور کھی ایسے ہیں جوسلب امراض کر سکتے
ہیں کیونکہ یہ ایک فن اور شق ہے جس کے لئے یہ بھی صرور تہیں کہ اس فن کا عامل خدا تعالی پہلیتین مکھتا ہویا نیک مہن ہو جس طرح به دو مرے علوم کے صول کے لئے نیک عبنی اور
بیلیتین مکھتا ہویا نیک مہن ہو جس طرح به دو مرے علوم کے صول کے لئے نیک عبنی اور
خوا پرستی سنسما انہیں ہے اس کے لئے بھی ہنیں ۔ لینی اگر کوئی شخص میاضی کے قواعد کی
مشق کی ہے قوطی فیز اس کے کہ وہ دہرتے ہے یا موقد ضا پرست ، وہ قواعد اس کے لئے
مشق کی ہے قوطی فیز اس کے کہ وہ دہرتے ہے یا موقد ضا بیست ، وہ قواعد اس کے لئے
کوئی وہ بیلیا نہیں کریں گے برضا دن اس کے دہ دُومائی کیا الت جواسلام سکھا تا ہے گئے ہوئے
مامل ہی نہیں ہوسکتی ہیں ۔ کہ کہ سلب امراص والے کے زندہ کئے ہوئے آب جنگ
مرکے لیکن وقد والے کے زندہ کئے ہوئے آب جنگ
بھی زندہ ہیں اور اُن کو کہ بی فیٹا آبی کہنیں سکتی ۔

بگ<u>ت</u>

قران شراهید پس خدا تعالی کے نام کے ساتھ کوئی صفت مفعول کے صیغہ میں نہیں ہے۔ وزان شراهید بیس خدا تعالی کے نام کے ساتھ کوئی صفت مفعول کے صیغہ میں ہے۔ وزان قرائ کوئی اُور ہے کہ اس کوئی اُور ہے ممالا کہ العد تعالی تواپئی فائٹ بھی بیس ہے میں ہے میں باک مغدا ہے اور وحد ما اور وحد اُلاکوئی آور ہے۔ اس کو بچانے والاکوئ موسکتا ہے۔

ایک برتبداک کی مبلس میں مفتی محدصادق صاحب رسالہ ہے گئا ہی سیح مصنا رہے سے اس میں ایک مقام پرمصنعت نے انحفزت صلے اصد علیدہ سلم کی پاک ذات پھن اس بنا پرمیلہ کیا کہ آنحفزت صلے اسرالبید کلم فالکاح کیوں کیا ؟ اس پر فرایا :-افسوس یہ لوگ ایسے پیہودہ احتراض کرتے ہیں جن کوکوئی سلیم الفطرت پسندنہیں کرسکتا

السي باللي كه كي الله كي الناجا بنة بن الريدا عرّام كرف سد بها الناسوي لين كر

اکے شخص جربیگانی اور بدومنع مشہور مور توں سے تعلق رکھتا ہے اس کی زندگی کو قووہ بے بہ اور فدا کی زندگی کو قووہ بے بہ اور فدا کی زندگی قرار دیتے ہیں۔ بھرجا ٹر طور پر نکاح کرنے والے پر اعتراض کیوں ہے ؟ کیا ہے شعرم کی بات نہیں ہے۔ اپنے گھر میں انجیل کامطالعہ کرے اور کفارہ کی برکات جو اور پ کو اخلاقی طور پر ور شرحی ملی ہیں ان بر نظر کر لے۔ بھر وہ اسلام پر احتراض کرنے کے لئے منہ کھولے جس کے گھر میں اس قدرگذ ہو۔ اُسے تو شرم آنی جا جیئے۔

(الحكم بلذه نمبره ا منغ و سورخ الإمثى هنائة)

بلاتاريخ

انسول كامقام ہے كديہ دنيا چنددوزہ سيے نيكن اس كے لئے دہ وہ كومشىثيں كى جاتى بیں گریاکھیے پہاں سے جانا ہی نہیں۔ انسان کیسا غافل اور ناسمجہ ہے کہ عانیہ و کیعتا ہے کریہا سی کوہمیشد کے لئے قیام ہیں ہے۔لیکن پیرمبی اس کی آٹھے نہیں کھیلتی۔اگریہ لوگ ہو بڑے بهلاتے میں اس الحوث توجہ کرتے توکیا احجیا ہوتا ۔ دنیا کی عجیب حالت ہودہی ہے جو ایک دىدمىنددل كوكھىدادىتى سىھەلىيىس لوگ توكھىلەطور يرطالىپ دُنيايى اوران كىسادى كۈشىنىس اورتگ و دَو دنیا تک محدود بسے لیکن لعف لوگ میں تواسی مردُود دنیا کے طلبگار گروه اس يردين كى چادر ڈالتے ہيں رجىب اس بھا دركوا تھايا جا دسے تو وہى بخاست اوربد يوموجه ہ یے گروہ پیپلے گروہ کی نسبیت ذیادہ خطرناک اورنقصال دساں ہیے۔ اکثر لوگ بویب ان ویزلاد<sup>ل</sup> کی مالٹ کو دیکھتے ہیں تو وہ دہر میلے ہو ماتے ہیں۔ اس لیٹے کہ ان کے اعمال کو ان کے اقوال كيدسا مذكجهمي تعلق نبيس مومًا. سُنف والدجيب ان كى باتول كوسُسنكر ميران كاهال ا مع مغوظات جن بركوئى تاريخ درج نهيل - الجرير صاحب المكم ننه" بُرا ني نوط بيك بين سعد ﴿ لِيكِ مِنْ " كَدُ زَرِمِسُوانِ الحكم مِن شَا لَع كَفَ مِين - معلوم ہو اسپے هذا او سے پہلے ك كسى تامريخ كيدملغوظات ين. والعداملم (خاکسارمرتب)

ديكهة بين توان كاايمان بالكل جاتا رستاسي اوروه دسريد موجات بين-ش دیکھتا بول کراس و قنت قریباً علماء کی بیم مالت بورسی سے لے تعولون مالا تفعلون كمصداق اكثريائ مبات بين اور قرآن مثرلين بيمكفتن ايمان رهكيا ورنہ قرآن شریعینہ کی حکومت سے لوگ بکتی نیکلے ہوئے ہیں۔ احاد میٹ سے یا یا جا آ بيركه ايك وقت اليسا آف والا تفاكر قرآن تثرليث أسمان ير المفرمباست كارمين يقيناً مهانتا ہوں کہ یہ وہی وقعت آگیا ہے حقیقی طہارت اود تعوٰی ہو قراًن مشرلین ہے ممل کرنے سے پیدا بوّا سِے آج کباں ہیے ۽ اگرائیبی حالت نہ ہوگئی ہو تی توخلا تعالیٰ ا*س سلسلہ کوکیو*ل قسائمُ لرقار بهاد سے مفالف اس بات كونبين سمه سكتے ليكن وه ديكه ليس مگے كه آخر بهاري سجائي دوز مكضن كى طرح كم ل جلت كى منا نعلك خود ايك السي جماعت تياد كرما بعر قرآن شراي کی ملنفے والی چوگی - ہرایک قسم کی طونی اس میں سسے شکال دی جائے گی اور ایک خالع گڑھ بيداكيام وسے كا اوروه يبى جاحت ہے۔ اس لفي من تبين تاكيد كرتا بول كرتم خدا تعلي کے احکام کے لیںسے بابند موجا وُاودا پنی فرندگیوں میں الیبی تبدیلی کرو حوصی ایر کوائم نے کی تقى- اليها مذم وكدكو في تهيل ويكو كرمطوكر كها وسع- إل بين يديمبي كهتا بهول كرمتر غف كافرض بے کہ وہ افتراد اور کذب کے سلسلہ سے الگ ہوجا وسے لیس تم ویکھوا در منہاج نبوت پر وس سلسله كو ديجيمو - بيديس معيانها بهول كرجيب خدا نغالي كا فعنل بهوما سبعه اور زمين يربارش موتی سعے توجہال مفیداورنفع رسال بولمیال اور پودسے بیدا موتے ہیں۔اس کے ساتھ ہی وبري بوليال بحى بيدا موجاتى بيراس وقت مفدا تعالي كاكلام أمرر إسدا ورآسان وروازے کھیے ہوئے ہیں ۔ جوزکد ایک سلسلرحقہ قائم ہوا ہے۔ منروری مقاکد اس کے ساتھ مجو مد محاود مغتری بھی ہوتے ہواکٹروں کو گھراہ کرتے ۔ لیس مبرشخص کا فرض ہے کہ اس وقت خدا تعالى سےكمشود كاركے لنے دُماكر بے اور دعاؤل ميں لگا رہے - بھار سے سلسلہ كى تمدياد ہو*س ڈائیہ اور معدیشیہ پر*ہیے۔ بھیر*اس سلسلہ کی تا ٹیر احد*تصدیق کے لئے المعدثعا لی نے

آیات او نبیدادر ساویدی ایک خاتم بم کودی ہے۔ بیریخوبی یاد رکھو کہ چشخص خدا تعالے کی طرف سے آب است ایک خوات اندیث طرف سے آب اعدادہ میر محدی مہری سے مسل کو ناعاقبت اندیث خوات سے اعدادہ میر محدی مہری مجا۔

يس واسلقين اودوحوى سے كبتا بول كدا تخفرت صلى الدعليدوسلم يركما لات بوت ختم بو كيف و و فخص محمولا وو مفترى بهيج أب كي خلات كسي سلسله كو قائم كي بهدا و ا الله كا خورت سعد الك بوكركوني صداقت ميش كرا ا در يشمر خوت كري ولرا سيعه بين كهول كم كهتاجون كدوة تخف لعنتى بيرجوا تخضرت صلعال وطليه والم كيسوا كهب كيد بعدكسي اودكونبي یقین کرتا ہے اور ایک کی ختم نبوت کو توڑ تاہے ۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی الیسا نبی آ تحضر صلالا علیدوسلم کے بعد نہیں آسکیا حس کے پاس وہی تمیز نویث محدی ندیو۔ ہمارے منالف الرائيمسلانول نے بہي خلطي كھائى ہے كہ ووضتم منبوت كى مُهركر توركر اسسوائىلى نبى كو اسان معا أقاد تفين اورمين بدكبتا بول كرا فحضرت صلط لدعليه وسلم كي قوت قدسي اوراتب كى ايدى نبوت كايدادنى كرشمد ب كرنيروسوسال كديدي أب بى كى تييت اورتعلیم سے سیع موغود آپ کی اُمّنت میں دہی مُبرِ مُوّت لے کر آیا ہے۔ اگریہ حقیده کفریے تومیریں اس کفرکوعزیز دکھتا ہوں۔ لیکن بید لوگ جن کی عقلیں تاریک ہوگئی بي جن كو زُونبوت مع معتد نبي وياكيا اس كوسم ونبي سكته ا وراس كوكُفر قرار ديت يي جالاكديد وه بات مصعب معاتخفرت صلى لدمليدوسلم كاكحال اوراب كي زخركي كاثوت ہوتا ہے۔

خرض ہرامود اور داستباذکو الدتعالیٰ ایک نشان نبوت دیتا ہے اور وہ وہ آیات ادضیہ اورسا دید ہوتے ہیں جو اس کی تائید اور تصدیق کے لئے ظاہر ہوتے ہیں اور خدا تعالیٰ کا فعنل ہے کہ اُس نے میری تائید اور تصدیق میں ایک دونہیں لاکھوں لا کھ نشان ظاہر کئے ہیں کوئی دیکھنے والا بھی ہو۔

برميرى تائيد اور تصديق اور اس سلسله كى سچائىك لئ دائل عفليه موجود بين كاش بدلوگ اگرنصوص قرآنیداور صدیثمیدسے واقعت نہیں تقے اور ان آیات ارضیدا ورسا و بد کوجو میری صدا قت کے ثبوت میں میرے اور می ظاہر ہوئے بنیں دیکھ سکتے تھے قوعقل ہی سے كام يست النيسى لوگول كيمتعلق قرآن كرم مي ذكر آيا سے كرجب وه دوزخ ميں داخل ہوں سکے تواس وقت ان کی آنکھیں گھلین گی اوراپنی غلطی پر اطلاع ہوگی توکہیں گے۔ كَوْكُنَّا نَسْمَعُ ٱوْنَدْتِلُ مَاحِكُنَّا فِنَ ٱصْعَابِ السَّحِيْرِهِ اسكاش اكريم سُنق اور كيوس منكر عقل سعكام يلية توسم جهنمى نه بوت. میں کہتا ہوں کہ اگر دوسر سے امور پر نظر ندمی کریں تو ایک صفر وارث موتودہ ہی الیسی بسے جو میری سچائی پر مهر کردیتی ہے۔ کیا اس طوفان اور جنگ کے وقت جب عیسائیوں نے اسلام کونا فجود کرنا جا ا ہے اور مرطرت سے اور مبر رنگ سے اس پر مسلے کر رہے ہیں منزار و لا کھوں افدادات اود دسالے اس کی مخالفت میں شا ٹے کر رہے ہیں اس لئے کہ اسسالم اُن كى داه ميں ايك دوك اور يقرب - اسسام بى ان كى ميش ميں تلخ ب - اخبارات پورسید یکاریکار کر کہتے اور وال کے حربر اور اہل الزائے اسلام ہی کو اپنی ترتی کی راہ عِي دوك قراد دينة بين -اليى مالت مين اسسام كفيست ونا بود كرنے كي حبس قدر فركرميسايُوں كو بوسكتى ب اس سے وہ لوگ جو مجودى ميں دھتے ہيں كب آسشنا اور واتعت بوسكت مين وه ديجت مين كرائدون دوجار ادمىمسلان بوجاستدين ووسجعة میں کداسسلام کی ترقی ہورہی ہے انہیں ان مملول کی خبرنہیں جرمقدس اسسلام پر منتلف د گول میں چو دہے ہیں۔ عیسائیست کی برباد کن آگ اسسام سے گھرکو لگ بھی سے۔ ۲۹ امک تو ا بھے ہیں جواس آگ کی نذر ہو بھکے ہیں اور اسسلام کے لخت جگر کہلا ک<sup>مسل</sup> اول کے گھووں مِن بِيدا موكر أنح عنرت صلى الدعليه وسلم كى مخالفت مِن كموسه بوكر وعظ كمية بن. يرتبعانيه ن بین- میرایک کثیرتعداد ایسے لوگوں کی جےجو گو کھنا طور پرمیسائی تونہیں ہوئے لیکن

اس بیں ہیں کو فی سٹ برنہیں کہ انہیں اسسام کے سامقہ کوئی عبت اور لگاؤ نہیں ہے وہ اسلام کے ادکان اور شعار پر بہنستے اور مختصے کرتے ہیں۔ آئے دن اس میں گے دہتے ہیں کہ جہانگ ممکن ہو احد لبس چلے اسلام کے احکام خاند دونہ میں ترمیم کریں اور اپنی تجویز اور تدبیرسے ایک الیسا اسلام پیدا کریں جب کے افکام خاند دونہ میں ترمیم کریں اور اپنی تجویز اور تدبیرسے ایک الیسا اسلام پیدا کریں جب کے بانی مبانی وہ آپ ہول۔ آئھ نوت صف اسر علیہ وسلم کے تعلیم کردہ اسلام سے وہ ان اوگوں کی صالت کسی موردت میں عیسا بُول سے کم تنہیں ہے دہ کھلم گھلا ان کی وددی وہ کیوں پہنتے ہیں جو میری سمجھ میں تنہیں آ تا کہ ایک وشمن دین کی وردی وہ کیوں پہنتے ہیں جو میری سمجھ میں تنہیں آ تا کہ ایک وشمن دین کی وردی وہ کیوں پہنتے ہیں جو میری سمجھ میں تنہیں آ تا کہ ایک وشمن دین کی وردی وہ کیوں پہنتے ہیں جو میری سمجھ میں تنہیں آ تا کہ ایک وشمن دین کی وردی وہ کیوں پہنتے ہیں جو میری سمجھ میں تنہیں آ تا کہ ایک وشمن دین کی وردی وہ کیوں پہنتے ہیں جو میری سمجھ میں تنہیں آ تا کہ ایک وشمن دین کی وردی وہ کیوں پہنتے ہیں جو میری سمجھ میں تنہیں آ تا کہ ایک وشمن دین کی وردی وہ کیوں پہنتے ہیں جو میری سمجھ میں تنہیں آ تا کہ ایک وردی وہ کیوں ہیں جو میری سمجھ میں تنہیں آ تا کہ ایک وردی وہ کی وردی وہ کیوں پہنتے ہیں جو میری سمبل کے ساتھ انہیں محبت اور بیا رہے۔

اگرکوئی شخص بهاری جاعت سے نفرت کرتا ہے تو کرے لیکن اسے کم اذ کم فیرت اساتا کے تقاصا سے اوراسلام کی موجودہ مالدت کے لحاظ سے بیمبی تو ضرور ہے کہ وہ کسی الببی جام كوتكاشش كرسے اوراس كا پتر دسے جو جج و برابين اور خدا تعالی كے تازہ بنازہ نشانات ا رکشسن اًیات سے کسمِیلیب کر دہی ہو۔ گر میں دعویٰ سے کہتا ہوں کرخواہ مثر قَا عرباً شوالًا جنوباً كهين بعى چلے جاؤ اس مبلوت كايتر بجر عمير سي نہيں ملے گا۔ اس لئے كہ خدا تعالیٰ نے اس غرض کے واسطے مجھے ہی مبعوث کرکے بھیجا ہے۔ میرے دعویٰ کومٹ نکر زی برطنی اورباؤگا سے کام نہ لوبککتہیں بیا ہیئے کہ اس پرغور کرو اور منہاج نبوت کے معیار پر اس کی صدا تعت کو آذهاؤ-انسان ایک پیپیسے کا برتن لینتا ہے تواس کی بھی دیکھ بھال کرتا ہے۔ پھرکیا وجہ ہے بہاری باتوں کو فسفتے ہی بغیرنیر کرکٹے گالیاں دینی شروع کرتے ہیں۔ یہ بہت ہی نامناسب ہے بعطراتی میں نے پیش کیا ہے اس طرح پر میرسے دعویٰ کو اُز ماؤ اور بھراگراس طراق سے مى تم ميك كاذب ياد توب شك افسوس كرسائ ميود دوليكن مين تمس وعوى سع كهنا بون كرمي مفترى نهين بول كاذب نبين بول بلكه مين وبي بول حب كا وعده فيرل كى نبانى موتام لا أياب عب عب كو الخضرت صطائد عليه وسلم ف سلام كباب دہی مسیح موجود ہوں ہو جود صوبی صدی میں آنے دافا تھا اور جو مہدی بھی ہے۔ مجھے و

قبول کرتاہے سب کوخدا تعالے اپنے فعنل سے دیکھنے والی آنکھ عطا کرتا ہے اور پیجاعت اب دن بددن بطھ دہی ہے ۔خدا تعالے بہا ہتا ہے کہ بدبر طبعے پس بدبر ھے گا۔ اور ضرود بڑھے گی۔

(المكم جلدو نبر ٢٠ صغر ٢ بابت ، اريمان هـ الله

بلاتاريخ

جب انسان جد الله كم مقام بر بوتا ہے تو المد تعالے ہى اس كے جوارح بو جا تاہيں۔ ما ينطق عن المه و كى كم يہى معنے ہيں اور يہ اس وقت بوتا ہے جبكہ انسان كا ل طود بر المد تعالے كا فرما نبر دار اور اس كا و فادار بندہ بوجا تا ہے۔ المد نعالے كى رصا كى ساتھ اسے كائل صلح بوتى ہے۔ اس كى كوئى توكت كوئى سكون المد تعالى كے اذن اور الم كى ايك كل جوتى ہے۔ اليى حالت ميں اس بر ما ينطق عن المه دی كا إطلاق بوتا ہے۔ اور يہ مقام كائل اور اكمل طور بر برمادے نبى صلے المد عليہ وسلم كو حاصل تھا۔

مركے معنے

ناكام اورنامراد رہے اور المدنعالى في خارق حاوت طراق سے أب كو وعده كے موافق بجاليا-

غربب کعبی سرمبز نہیں ہوسکتا جیب تک کمہ اس کی دُوحانیت کا بروز رز ہو اس لئے صرودی تفاکداسالیم کے کامبیاب ہور بامراد ہونے کے لئے آنچفرت صلے لدعلید کلم فوت ہوچکے اور مین طیبہ میں قبر کے اندر رکھے گئے۔ گرمیں بیہ ماننے کو تیار ہمیں ہوں۔الد ذلیا نے مجد پر ہیں فل ہرکیا ہے کہ آنخعنرت صلے الدیملیہ وسلم ہو قبر میں رکھے گئے وہ ایک یاک دانہ کی طرح رکھے گئے ہیں شبس کوبہت سے ٹوشنے لگے ہیں بحاصلعا ثابتُ وخراعی نى السينة مكاسيام صداق بير-اگركوئى شخص اس امركونبيس مانشا تو وه گوياتسليم ك سير ك معاذا لسداب منالع موكئ عالاكداب كعيكات اورفيون كاتوبها نتك اثرمواكه مديز طيب نام یشرب می بنیں رہنے دیا کیونکریٹرب بلاک ہونے کو کہتے ہیں۔ میں یقیدنا کھتا ہوں احد وا تعلط في مجديداس حقيقت كوكهول ديا بعدكم أب مدينه كي خاك بي اس ولف كي ظرح منة ں سے ہزادہ دانے اگیں۔ پرلوکت ہومیری مخالفت کرتے ہیں وہ تعقیب اور صدیمیں اندیا ہوکرآپ کو اس دانر سے مشاہر مجھتے ہیں ہومعاذ الدکرم خودہ ہو۔الد تعالیٰ کی ہے قدیم سے عادت کے کہ بی کے اخلاق، حاداب اور توج کسی اُور کو بھی دئے جاتے ہیں جواس کی اتباع مین اس کی محببت میں کا مل طور پر فنا ہوگیا ہوا ورظتی طور پر اس کے کتالات اور پڑیوں کو ایسے المدومذب كرتا بو-اس صورت بين اس نبي كا مكيدج اس كو ديا جا تا ہے- اس وقت اس كا انام اس نبی کا ہوتا ہے۔ یہی بہتر ہے ہو انجیل میں لکھا ہے۔ مسیح ندائے گا جب مک ئے۔ اور دومرسے مقام پر ایلیا کے آنے سے مراد اس کی خوا ورطبیبت اور طاقت پر آنے سے لی گئی ہیے۔ لیں مہدی کے متعلق جو کہا گیا ہے کہ وہ آنخفٹریت صلے لدعلیہ وسلم کے ناہ يرآشے كا اس سے يہى مراد سے كه وہ نلتى اور بروزى طوريراً نحصرت صطيف يطيبه وَكُم كا مغلم بيرگا له ماشيد فظ" بائيل" بوناج بيك سيوكن بت سيد" الجيل" كماليا ب

#### بغثث يمسح موتود كالمقصد

میرے آنے کے دومقصد ہیں۔ مسلمانوں کے لئے یہ کہ اصل تقوی اور طہدت پر ت میں اسلان کے مفہوم میں الدر تعدالے نے ت مم موائیں۔ وہ ایسے سیح مسلمان ہوں جومسلمان کے مفہوم میں الدر تعدالے نے بیا ہے۔ اور عیدائیوں کے لئے کسرصلیب ہو۔ اور ان کا مصنوعی خدا نظرنہ آوے۔ دنیا اس کو بالک بیٹول جا دے۔ خدائے واحد کی عبادت ہو۔

میرے ان مقاصد کودیکھ کریہ لوگ میری مخالفت کیول کرتے ہیں۔ اپنیں یا در کھنا چاہیئے کہ جو کام نفاقِ طبعی اور دنیا کی گندی نیڈگی کے ساتھ ہوں گے وہ خود ہی اِس زہر سے بلاک بوجائیں گے۔کیا کا ذب کھی کامیاب بوسکتا ہے ؟ ات الله البعد ی من هدمسرف كنّا الله - كذّاب كى الكت ك واسط اس كاكذب بى كافى بعد ليكن بوكام المدتعالي كي مجللل اوراس كي رسول كى بركات كي اظهار اور شبوت ك لئے مول - اور خودالمد تعالیٰ کے اینے ہی اس کا لگایا ہوا ہو ابو ابھراس کی حفاظت توخود فرسنے کرتے بي كون بي جواس كوتلف كرسك ؟ ياد وكهو يميراسلسله الريزى دكاندادى سي تواس كا نام ونشان بد معان على الرفع التعالى كى طوت سے بے اور بقنیا اسى كى طرت سے بے توساری دنیااس کی مخالفت کرے بیربط ہے گا اور محیلے گا اور فرشتے اس کی حفاظت کریں گے اگر ایک شخص بھی میرے ساتھ نہ مواور لونی بھی مدونہ دے تب بھی میں لفین رکھتا ہوں کہ پیسلسلہ کامیاب ہوگا۔ مخالفت کی میں بروانہیں کرتا۔ میں اس کوہی اینے سلسلہ کی ترتی کے لئے لازی مجتنا مول يركمين نبي مواكد خدا تعالى كاكوئى احورا ورخليف دنيايس أياموا ورلوكو سفي

چاپ اسے تبول کرایا ہو۔ دُنیا کی توعمیب ما لت ہے۔ انسان کیسا ہی صدیق نطرت در کھتا مور گر دومرسے اس کا ایم کیا نہیں جیوٹ تے وہ تو اعتراض کرتے ہی دہتے ہیں۔ الد تفالے کا نصل ہے کہ ہماد ہے سلسلہ کی ترقی فوق العادت ہودہی ہے یعنی اوقات ہودہی ہے یعنی اوقات ہودہی ہے یعنی اوقات ہار بھار ہو روزاند درخوائیں بیعت کی آتی دہتی ہیں اور وہ لوگ علیمدہ ہیں جوخود یہاں آکر داخل سلسلہ ہوتے ہیں۔ اس سلسلہ کے قیام کی اصل غرض یہی ہے کہ لوگ دنیا کے گذرسے تعلیں اور اول طہار مامل کریں اور فرشتوں کی سی زندگی بسرکریں۔

----

مسے کی موت کا مجگڑا پالکل صاف ہوچکا ہے۔ الدتعالیٰ نے اپنے قول سے اور مسے طیلات اس کے اپنے قول سے اور مسے طیلات اس کے اپنے اقرار سے خلتا توفیہ تنی میں موت ثابت کردی ہے۔ اور ان تعفرت صلے الدعلیہ وسلم نے اپنے نعل سے معراج کی دات میں اُن کو مُردوں میں دیکھا میں ہے وہ ان دوسوں میں ہواسس منطق ہماری ہم میں نہیں آئی کہ چشخص ابھی اس حالم میں ہے وہ ان دوسوں میں ہواسس جہان سے گذر چکی ہیں کیونکر شائل ہوگیا ہ

(الحسكم مبلده مبره ۲ صفر ۱۰-۱۱ مودخر ۱۱ رجولا في مف-19 ش

يم اكتوبره 19.3

تسویر کی ممالعت

ذکر آیا کہ لیکٹنٹ میں مصنور کی تصویر ڈاک کے کارڈ پر معیوائی ہے تاکہ لوگ کارڈوں کو خرید کر خطوط میں استعمال کریں -

محضرت مسيح موعود مليالصلوة والتلام في فرايا:-

میرے نزدیک بدورست نہیں۔ برعت ہیسلانے کا بد پہلا قدم ہے۔ ہم نج تعویم فوٹر لینے کی اجازت دی متی وہ اس واسطے متی کدیورپ امریکہ کے لوگ ہوہم سے بہت دورہیں اور فوٹو سے قیا فرسٹناسی کاعلم رکھتے ہیں اور اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں اُن

اله حاشه دليمو الخطصفي بر

لے لئے ایک وُوحانی فائدہ کا موجب ہو کیونکر جبیسا تصویم کی ٹرمت ہے۔ اس قسم کی رَمِت مِن بني رَحْتى بكرلعض اوقات بمتبدا كرديكه كركوئي فائده بصاور نقصان نہیں تو دہ حسب ضرورت اس استعمال کرسکتا ہے مامی وقت اورب کی ضورت کے واسطے اجازیت دی گئی بچنانچ لبعض خطوط اورب امر کھ سے آئے جن میں لکھا تھا کہ تصویر کے دیکھنے سے ایسامعلوم ہوتا ہے کہ بربالکل وہی مسیح ہے۔ ایساہی امراض کی تشخیص کے واسطے بعض وتت تصویر سے بہت مدول سکتی ہے۔ شراعیت میں برایک امریح ماینفع النّاس کے ينيحة أئے اس كوديريار كھا جاتا ہے ليكن بير توكار وول يرتعمويرين بنتي ميں ان كو خريد نائنيں ما بيئے۔ بُت بيستى كى براتصوير سے۔ بب انسان كسى كامت قد بوتا ہے تو كيدن كيلغليم تعوم کیمی کرتا ہے۔ ایسی با تول سے بچناچا ہیئے اودان سے دور دہنا بچا ہیئے۔ الیسان ہو لربهارى جهاعت يرمرنكا لتتربى آفت يطمعائ يرمي نداس مانعت كوكتاب مي بمبئى كالكسودا كرف وصرت يصموعود عليله سلوة والتعام كي نفوير والے کا دوج میں وائے تقے اور ان کا استقہار المحم میں مبی شا نے کردیاگیا ہو ایک معمولی استمار مجم كرشائع بومارا - المدتعاك بهترمان اسب كدميري نيت اس استتبار كي اشاعت سع كيامتي -مراذا قاضيال يرتفاكد يمين تبليغ كا ايك ذرايد بركا ميكن بدمون تعوير باذى كا كجدا يساتر قي كرف لكاكم معزب عجة الدكسيح موعود طوالعسلوة والتلام كوفعوميت كم سائقاس يرتوجركى ينى اودير زووالفاظ مين اس كيحمت اورجمالعت كافتوى ديا اور اس طرح يراس باباليد كوكمينتيسي بندكرديا يجزاه المداسن الجزار الكم كى داشة اشاعت مي مختصر طود يريدا علان ديد دياكيا تقاء أج تفعيل كساتة صفرت اقتس دعلالصلوة والسلم كي تقرير كاخلاصد ورج كيام السيدة ع كربعديقين كيام السيدك المليحفرن عجمة الندسيح مؤود طليصلوة والسلام كي تصويبكا كارد استعال ندكيا جا وسي كاد (ميليلكم (المنكمبلده نبره صغرس)

درج کر دیا ہے جو زیرطبع ہے جو لوگ جاعوت کے اندوالبسا کام کرتے ہیں اُن پر ہم سخت ناداض ہیں -ان پر خدا تفاطے نادامن ہے - ال اگر کسی طربق سے کسی انسان کی رُوح کوفائدہ ہو تو وہ طربق مشتنیٰ ہے -

> ایک کارڈ نصور والا دکھایا گیا۔ دیکھ کر فروایا ا۔ بیر بالکل ناجائزہ

ایک شخص نے اس قسم کے کارڈوں کا ایک بنڈل لاکر دکھایا کہ میں نے یہ تاجرانہ اللہ موریز فروخت کے داسطے خریر کئے ستے۔ اب کیا کروں ؟ فرآیا :۔

ان كوجلا دو اور ملف كردو اس مي المنت دين اورا إنت شرع ب

شان کو گھریس رکھو۔اس سے کچھ فائدہ نہیں ۔بلکہ اس سے اخیریس بُٹ پرستی بیدا ہوتی ہے۔ اس تصویر کی جگر پر اگر تبلیغ کا کوئی نقرہ ہوتا تو توب ہوتا۔

(الحكم مبلده نبره ۳ صغه ۳ مودخ اراكتوبره الله)

قبل*دوپېر* 

تُرك صاحب في مندرجه ذيل دوسوال كف ودرجواب پايا ـ

سوال ـ اگر کوئی چوری یا زن کے امادے سے جامعے مگر ند کرے تو کیا گئاہ ہوگا؟

جواب صفرت اقدی ۔ جو سفیالات وسوسد کے دنگ میں دل میں گذرتے ہیں اور ان پر کوئی موم اور ادادہ انسان نہیں کرتا ان پر مواضعہ نہیں ہے۔ لیکن جب کوئی ضیال بدول میں گذرہ

اورانسان اس پرمستم ادادہ کرلے تو اس پر مواخذہ ہو گاہے اور دہ گناہ ہے بھیسے ایک ایکا دل میں خیال کرسے کہ فُلاں بچر کو قتل کرکے اس کا زیر دا آنار کُوں کا تو گو قانونی مُرم بند کیک در تر المال زن کے درجہ میں میں در در در ان مرکس کے سال ب

نہیں لیکن الدتھا لی کے نزدیک وہ مُجرم ہے اور مزایائے گا۔ یا درکھو۔ دل کا ایک فعل مِمَّاہے گرجب تک اس پرمعتم الادہ اور حزیمیت مذکر ہے اس کا کوئی اثر نہیں۔

IDY موال برولگ الائموں میں مائے ہیں اور وہاں قتل كتے ہیں كيا وہ قتل ان كا كناه جيانہيں؟ **بواب على جائب على اس معتعلق كيونبس كهرسك**اً - العدتعالى بى ببترجا نتاسب كراس ف احياكيا يا بُواكيا-دالمنكم مبلد و تنبر ٧٠ صغه ١٠ مودخه ١ رنومبر<sup>ه وا</sup>لهُ) ٢ اكتوبرهن ١٩٠٨ مستلرجهادكا ذكرتفاء اس كمتعلق جوكم فرايا اس كاخلاصد بربعد اسلامی جهاد میرید اعتراض تو محف فضول بهے که وه الواشیاں مذہرب اوراشاعب اسلام کی خاطر مقعیں اس لئے کہ آخمفرت صلے استطیر وسلم نیرو سال تک مکر میں کفار کے ہاتھوں سے سخنت كليف أنقلت رسع اورآب كعال شارصحان في دُك أنظاف اورجانين دير-بعض غريب اوربكيس صنعيف عورتول كوست رمناك تكاليف كفار في بهنچاليس- يهانتك كه ا تراب کو بجرت کرنی برای اور ان کفارنے وہاں کھی آپ کا تعاقب کیا۔ ایسی صورت میں جب اُن کی شرارتیں اور کھیفیں صدے گذرگئیں تو مجرخدا نعالی نے سدباب اور دفاع

جب أن فى شرادىي اور تعييمين صديست لذرائين كو مجرمدا تعالى سے تسد باب اور دفات كے طور پر محكم دياكه ان سے جنگ كرو بينانچ بهلى آيت حس ميں جہاد كاتفكم موا وہ بيہ ہے۔ أذن للّـنين يُقاتلون بانّهم ظُلمواً اللّهِ اللّ

یعنی ان لوگوں کو اجازت دی گئی کرجنگ کریں جن پڑھسلم ہوا مسلان مظلوم ستھے۔ اُن کی طوف سے ابتدائیس ہوئی تھی۔ اُن کی طوف سے ابتدائیس ہوئی تھی۔ بلکہ بانئ فساد کفّار مکہ ستھے۔ البسی حالیت بیں ہم بھی جب اُن کی شارتیں انتہائی درجہ تک جاہینجیس تو العد تعالیٰ نے آپ کو ملافعت کے واسطے مفابلہ کرنے ر

كاحكم ديا-

پس بے احتراص محض فضول اور لغوہے کہ وہ لڑائیال مذہب کے لئے تقیس ۔ اگر محض

خرب کے نفے ہوتیں توجزیہ دینے کی صورت میں اُن کو کیوں چھوٹا جاتا۔ پھر میں ہتا ہوں
کہ جیسائی تواس تسم کا اعتراض کرہی نہیں سکتے۔ وہ اپنے گھر میں دیکھیں کہ اسلامی اٹرائی ا
موسوی اٹرائیوں سے زیادہ ہیں؟ اور جبکہ وہ حضرت عیابی کو موسلی علیارت الام کا بھی دمعادات میں کہ دہ
ضوا نتے ہیں تو پھران لڑا ٹیول کا الزام عیسائیوں پر برستور قائم ہے بھیوصاً ایسی صالت میں کہ دہ
لڑائیاں اسلامی جنگوں سے ذیادہ سخت اور خونریز تھیں۔ اسلامی اٹرائیوں میں بچوں بھورتول
اور بوڑھوں کا کھاظ کیا جاتا تھا اور ان کو تسل نہیں کیا جاتا تھا۔ گرموسوی اٹرائیوں میں تو ان امور
کی پروانہیں کی جاتی تھی۔ ایسا ہی اسلامی جنگوں میں خربہی عبادت گا ہوں اور مجھلدار ورختوں کو بھی صنائے نہیں کی جاتا تھا۔ گرموسوی لڑائیوں ہے مقابلہ میں کچھ جیز ہی نہیں۔
اسلامی جنگ موسوی لڑائیوں کے مقابلہ میں کچھ چیز ہی نہیں۔

# مامور من السدكي جماعت اورايك البهام

تسترمايا ،-

الدنعالے کی بیشسے یہی عادت بھی آئی ہے کہ جب کوئی مامود اور مرسل امسس کی طرف سے آئے جیں۔ بادشا ہوں یا امرا کو ت سے آئے جیں۔ بادشا ہوں یا امرا کو توجہ نہیں ہوتی ہے اور اُخرا لدنعالے غرباء کی جامت کو توجہ نہیں ہوتی ہے اور اُخرا لدنعالے غرباء کی جامت کو ہوت کی ترقیاں دے دہتا ہے میرا ایک البام ہے کہ جادشاہ تیرے کی طرول سعے مرکمت وصور طریس کے۔ دہ بادشاہ میں کے تقے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی نما ندائے گا جب الدنعل بعض کو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی نما ندائے گا جب الدنعل بعض کو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی نما ندائے گا جب الدنعل بعض کو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی نما ندائے گا جب الدنعل بعض کو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی نما ندائے گا جب الدنعل بعض کو اس سلسلہ کی سچائی کا فہم عمل کر دے گا۔

ينجابيول اوريهندوستانيول كالتقابله

نسسرمایا به

پنجاب کی سرزمین مزم ہے۔ ان لوگول میں وہ مثور اورسشمارت بہب ہے۔ ہو ہندوستا بول میں ہے۔ ہندوستا نیول نے عدر کردیا تھا گر پنجا بی گورنسٹ کے ساتھ کتے۔ ہمارے مرازا صاحب نے بھی پچاس گھوڑے اس وقت مدد کے لئے گورنسٹ کو دیئے تھے پنجابیول نے عب قدر مجھے قبول کیا ہے۔ مہندوستان کو ابھی اس سے کچونسیت ہی ہیں۔ دالمسم مبلدہ نبر مام صفح ۱۰ مورخ مار فومبر هنال اگر)

> برهنوانهٔ ک

> > كسسرمايا :ـ

نبی کا انکار موجب کفر ہو تاہے گر ولی کا انکار بھی سلب ایمان کا موجب ہوجاتا ہے اور آخر گفرنگ فوست بہنچ جاتی ہے۔ معجع بخاری ہیں ہے۔ مس عاطلی ولیگا فافنت فالمحسب یہ یہ ہوجاتا المحسب یہ یہ ہوشخص میرے ولی کے ساتھ دشمنی کرتا ہے۔ میں اس کو ارا ای کے سلے بکارتا ہوں خدا نعائی نے بلعم کا قصد بیان کیا تفاکہ وہ مصرت موسی علیال سالم کی مخالفت کی وجہ سے اس معد تک گرگیا کم اس کی گئتے سے مثال دی گئی۔ نبی کا انکار مرکع کفر کومستازم ہے۔ محمد کی کا جب شمن بنتا ہے تو افدر ہی اندر توفیق عجی جاتی ہے۔

عباوت مين ذوق وثنوق

کسی نے پوچ کوعبادت میں ذوق شوق کس طرح بیدا ہوتاہے۔ فترہایا ۔ اعمال صالحہ اورعبادت میں ذوق شوق اپنی طرن سے نہیں ہوسکتا۔ یہ خدا تعالیٰ کے فضل ادر توفیق پر ملتاہے۔ اس بکے ملئے ضروری ہے کہ انسان گھبڑائے نہیں اور خدا تعالیٰ سے اس کی توفیق ادرفعنس کے واسطے دُعامین کرتا رہے۔ اور ان دُعاوُں میں تفک مذجا وے جب

| انسان اسطرح بمستقل مزاج بوكرلكا رستاب توافر مغدا تعالى المنف فعنل سعدوه بات         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
| بیداکر دبتاہے بیس کے لئے اس کے دل میں تواب اور بے قراری موتی سے لیعنی عبادت         |
| کے لئے ایک ذوق وشوق اورحلاوت بیدا ہونے لگتی ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص مجاہرہ اور        |
| سعى ندكيد، اوروه يرسم كم كريونك اوكركوني كردك . بيد المدتعل كا قاعده اورمنت         |
| نهيل اسطراقي برجوشخص المدنغلط كوأزمانا ب ووخدا تعالى سي بنسى كرتاب اور مارا         |
| جاناب ينوب يادر كهوكه دل المدنغال بى ك التدييس بداس كافضل مرموتو دومم               |
| دن جا كرعبسائى موجاوس ياكسى اورب ديني مين مبتالا موجا وسداس لئے سروقت اكس           |
| كي نفنل كے لئے دُعاكرتے ربواوراس كى استعافت جابوتاكه صاطمستقيم پرتہيں ت الم         |
| ركه جو فخص خدا تعالى سعب نياز بوما سب وه شيطان بوجا ما ب- اس ك المعان مروبا         |
| ے کہ انسان استغفاد کرتا رہے تاکہ وہ زمبر اور جوش پیدانہ ہوجو انسان کو ہاک کردیتا ہے |
| (المسكم جلده نمبر اله صفح ١٠ مورخ ٤ ارنوم برهزا الثر)                               |
|                                                                                     |
|                                                                                     |

ااراكتوبرهنا ليئه

مازه وحی

تىل د قات مولوى مساحب

ياتهاالناس اعبدوار بكمالذى خلقكم

الراكتوبيه 19. م

إِنِّى مُعِيْثُ مَنْ أَرَادَ إِمَانَتُكَ

فسهايا د

پہلے المہام کے یہ منتف معلیم ہوئے کہ مولوی عبدالکریم صاحب کی موت پر صارحے زیادہ

الد بصنوت مولوى عبدالكيم صاحب سياكلوني مراديس ومرتب

غم کرنا ایک تسم کی محنوق کی عبادت ہے گیونکوس سے حدسے زیادہ مجبت کی جاتی ہے یاصدسے زیادہ اُس کی مجدائی کاغم کیا جاتا ہے۔ وہ معبود کے حکم بیں ہوجاتا ہے۔ خدا ایک کو بُلا لینتا ہے۔ دوسرا اس کا قائم مقام کردیتا ہے۔ قادر ادر بے نیاز ہے۔ پہلے اس سے ایک یہ بھی الہام ہوا تھا جبکہ مولوی عبدالکریم صاحب مرحوم زندہ تھے کہ دو سے میں الہام ہی خونناک ہے مندا تعالیٰ اس کے معنے بہتر جانتا کیے داچے عنون

<u>\*</u>

فسرمايا م

مسانوں کو بھا ہیئے کہ وہ محص الد تفائے کہ رصاکو مقدم کرلیں۔ اگرا سے خق کی القوسب کچھ کوسب کچھ کہ اس کو نا داخش کر رہے ہیں۔ مجھے ہیںت ہی افسوس ہونا ہے جب سے دیکھتا ہوں کہ مسلانوں کو خدا تھا لی نے ایک ستجا دین اسلام عطا کیا تھا گرانہوں نے اس کی فدرنہیں کی۔ خدا جانے یہ بے دوائی کیا نتیجہ بیدا کرے دین کی کچہ میسی پروا اور غیرت نہیں ۔ باہم اگر جنگ وجدل ہے تو اس میں شیخی۔ ریا عجب مقعمد دین کی کچہ میسی پروا اور غیرت نہیں ۔ باہم اگر جنگ وجدل ہے تو اس میں شیخی۔ ریا عجب مقعمد اور ہے نہ کہ الد تعالے کا جلال اور غیرت میں ایسا محو ہوکہ مبر کام میں الد تعالے کی عظمیت اور اور اس کے دین کی حمیت اور غیرت میں ایسا محو ہوکہ مبر کام میں الد تعالے کی عظمیت اور جلال کا ظا ہر کرنا اس کا مقصود خاط ہو۔ ایسا شخص الد تعالیٰ کے دفتر میں صدبی کہلا ہے۔

غربيجاعت

ہم حبس طراقی پراسسال کو پیش کرسکتے ہیں۔ دوسرانہیں کرسکتا۔ گرمشکالت بہیں کہ ہمادی جماعت کا بہت بڑا حصّہ قُرِباد کا ہے۔ لیکن المدنغالے کا کُشکِر ہے کہ یا وجودیکہ ہے غرباء کی جاعت ہے۔ تاہم میں دیکھتا ہول کدان میں صدق ہے اور ہمددی ہے اور وہ اسلام کی ضروریات سمجھ کرحتی المقدور اس کیلئے خرج کرنے سے فرق نہیں کرتے۔ المدتعالیٰ ہی کافعنل ساتھ ہو تو کام بندا ہے اور ہم اس کے نصل کے امید وار میں۔ طوقان

وہ خص برطابی مبارک اور خوش قسمت ہے حس کا دل پاک ہو اور وہ المد تعلیٰ کی عظمت اور حبال کے الم ہو اور وہ المد تعلیٰ کی عظمت اور حبال کے اظہار کا خوالاں ہو ۔ کیو کہ المد نعالیٰ اُسے وُر مردں پر مقدم کرلیتا ہے۔ حولوگ میری مخالفت کرتے ہیں ان کا اور جارا فیصلہ المد تعالیٰ ہی کے ساھنے ہے۔ وہ

بهارسے اوران کے دلول کو خوب جانما ہے اور دیکھتا ہے کہ کس کا دل دنیا کے نمود اور منانُسش کے لئے ہے اور کون ہے جو مغدا تعالیٰ ہی کے لئے اپنے دل میں سوز وگلاز رکھتا ہج پرنوب یاد رکھوکر کھبی رُومانیت صعود نہیں کرتی جب نک یاک دل نہ ہو ہجیب دل میں پاکیزگی اورطہبارت ببیدا ہوتی ہے تواس میں ترقی کے لئے ایک خاص طافت اور توت پیلم ا معاتی ہے بھیراس کے لئے ہرتسم کے سامان مہیا ہوجانے ہیں اور وہ ترتی کرتا ہے۔ آخصر سلاند علیه ولم کودیکھوکد بالکل اکیلے تھے اور اس بھیسی کاسالت میں وعویٰ کرتے ہیں -يَا ايِّها النَّاسِ إنَّى رَسُولِ اللَّهِ الْمِكْمِيمَةُ کون اس وقنت خیال کرسکتا تھا کہ یہ دعویٰ ایسے بیے یارومدد گارشخص کا بار آور ہوگا بھرساتھ بى اس قدرمشكات آپ كوميش أيس كربيس توان كاسراروال حصر يعي أيس-مصائر وه زمامذ توالیسازمام کفا که سکھا شاہی سے بھی برتر کفا۔ اب توگورنمنٹ کی طریت سے پورا امن اور آنادی سہے۔اس وقت ایک جالاک آدمی برقسم کی منصوبہ بازی سے بوكي يعى ميابتنا وُكه بهنجا نار مُركّ بعديسى جكدين اورع بول بديسى وحسنبيان زندگى ركھنے والى قوم میں آپ نے وہ تمقی کی مسب کی نظیرونیا کی تاریخ پیش نہیں کرسکتی۔ اس سے بڑھ کر بيام وسكتاب كرخود ان كي مرمبي تعليم اورعقائد كي خلاف النبين مسنايا كدبر لات اور عزى بن كوتم اينامعبود قراد دييت مو. برسب يليداور مطب جبتم مين اس سع بالعدكر أور کونسی بات عربول کی صندی قوم کوبیکشش د لانے والی ہوسکتی ہے۔لیکن انہیں عربول میں آئھنر صطال وطبيد سلم ففانشؤونا بإيا اورترتى كى انهيى بس سيعضرت الوبكرومنى الدعنه بعيب می بیل آئے۔ اس سے بیں امید ہوتی ہے کہ انہیں مغالغوں میں سے وہ لوگ میں تکلیں گے

جوضا نغالے کی مرضی کو گورا کرنے والے اور پاک دل موں کے اور بیجاعت جو اس و تست تک

تيار موفى ب أخرابيس بين سعاً فى ب.

دِتی برامید

کئی دفعہ میرصاحب نے ذکر کیا کہ دِٹی سے کوئی امید نہیں دکھنی جا ہیئے گرمیرے دل يس بهي أناب كريد بات درست نهي - د تى مي بعي لعمن ياك دل ضرور يجيد موثم موتك ہو آخر اس طرف آئیں گے۔المد تعالیٰ نے ہو ہمارا تعلق دنی سے کیا ہے۔ بیکھی خالی از حکمت نہیں - الدنعالیٰ سے ہم کہی نامیدنہیں ہوسکتے۔ اُنٹر نؤد میرصاحب بھی دِنی ہی کے ہیں۔ غرض يدكوئى نااميدكرف والى بات بنهيل ب انحصرت صلى الدعلبدوسلم كاياك اوركال نون بهارے سامنے ہے کہ ملّہ والول نے کیسی مغالفت کی اور بھراسی ملّم میں سے وہ لوگ شکلے جودنیا کی اصلاح کرنے والے علم سے کیا ہوسی نہیں ہے کہ الوبکر رضی الدعند انہیں میں سيع بقتے۔ وہ الجبگڑجن کی بابت آنحضرت صلےالدعلیہ دسلم نے فرمایا کہ الجبگڑ کی قدومنزلٹ الدنغائی کے نزدیک اس بات سے ہے جو اس کے دل میں ہے۔ پھر حضرت عروضی الدعن انهين كمدوالون مين سع محقة حضرت عرفت براس بعارى مغالف كقديها نتك كدايك مرتبه مشورة قتل ميں بھى شركي اور قتل كے لئے مقرر موسئے رئيكن آخر خدا نغالى نے ان كو وہ بوسش اظبار اسسلام كا ديا كه غيرة مين معى ان كى تعرليب كرتيس ادراك كا نام عزيت سيليتي مي سم كووه مشكلات بيش نهي تشريح أنحصرت صلى الدعليه وسلم كو بيش أست. باوتود اس کے آنحضرت صلے اسرعلیہ وسلم فون نہ ہوئے جب تک پورے کامیاب نہیں ہو گئے اور آپ ئے اذا جاءنص الله والف تم و رابیت النّاس سید خلون فی دین الله ا فواجًا كانظاره دىكھەنبىس لىيا-

### ہماری کامیا ہی

ہمادے مخالف بھی ہرطرح کی کوششیں ہمادے نابود کرنے کی کرتے ہیں۔ مگر خدا تعالے کا شکر ہے کہ وہ اس میں کا میاب نہیں ہوسکے اور انہوں نے دیکھ لیا ہے کہ جس الع حضرت میر ناصرفواب ساحب رمنی المد تعالے عنہ مراد ہیں ،

ندر مغالفت اس سلسلہ کی انہوں نے کی ہے اسی قدر ناکا می اور نامرادی ان کے شائل مال دہی ہے اور المدنغاليٰ نے اس سلسله كوبرلعايا ہے . بير توخيال كرتے اور دائے لگاتے ب*س كريتي*ض مُرجاوسكاً اورجاعت متفق موجا وسعاً يدير فرقه بعى دوسرس فرقد بريمو وغيروكى طرح ہے کرئن میں کوئی کششش نہیں ہے۔اس لئے اس کے ساتھ اس کاخاتمہ ہوجا وے گا۔ مگروہ نهيں جاننے كەخدا تعالى نے خود ادادہ فرايا ب كداس مىلسلەكو قائم كرسے اور اسے ترقی دے بيا أنخصرت صلط درعليه وسلم ، حضرت موسى عليالسلام اودحضرت عيسى عليالت الم ك فرق ند تقے؟ اس وقت ان کے مخالف بھی ہیں مجھتے ہول کے کسب اب ان کا خاتمہ ہے۔ لیکن خدا تعالى في ان كوكىيسانشوونما ديا اور بهيلايا- ان كوسوچنا بيائيكد اگر كوئي نسدة مقولى سى ترقی کرکے دک رہا تا ہے توالیسے فرقول کی نظیر موجود نہیں جوعالم برمحیط موجاتے ہیں۔ اس لفے الد تعالیٰ کے ادادوں برنظ کر کے محم کرنا میا ہیئے۔ جو لوگ رہ گئے اور ان کی ترقی دُک گئی ان کی نسبت ہم بین کہیں گے کہ وہ اس کی نظر میں مقبول نرتھے وہ اس کی نہیں بلکدوہ اپنی تیش سیا بہتے تھے۔ گریں ایسے لوگوں کو نظیر میں پیش کرتا ہموں جواینے وجود سے حِل جاویں اور الدنعلى لى عظمت اورىبلال كے خواہشمند ہوں۔ اس كى داہ بيں ہر دكھ اور موت كے اختیاد کرنے کو آمادہ موں میرکیا کوئی کبرسکتا سے کہ المد تعالیے المبین تباہ کرد یگا ، اکون جے ہواینے گھر کو ٹود تیاہ کروسے ؟ ان کاسلسلہ خدا کاسلسلہ ہوتا سبے اس لئے وہ ٹوداسے ترتى ديتاب اوران كفشو ونماكا باعت كلم تراس

ایک لاکھ چوہیں ہزاد میغیر دنیا ہیں ہوئے ہیں کیا کوئی کہدسکتا ہے کہ ان ہیں سے
کون تباہ ہوا۔ ایک بھی نہیں اور بھر آنخفرت صلے الدعلیہ وسلم کومجوعی طور پر دیکھ لو۔ کیونکہ
آپ مبامع کما لات تھے۔ ساری قوم آپ کی دشمن ہوگئی اور اس نے قتل کے منصوبے کئے۔ گراپ کی المدتعالیٰ نے وہ تائید کی صب کی نظیر دنیا میں نہیں ملتی۔

(مسبقاد جلدا نمبر۲۸ صفح ۲ و۳ حورخ ۱۳ر اکتوبرمس<sup>19</sup> م

#### سااراکتوبر ه<del>وا</del>مئر ساعت است

رطایا ہے

ان لوگول پر مجھے تعجب آما ہے ہو زندگی پراعتباد کرتے ہیں۔ بعض د فعدانسان برآنی موت وارد ہوتی ہے۔ ایک شخص بڑے مرزاصا صب کے پاس آیا انہوں نے اس کی نمجن دیکھ

کرکباکہ فوڈا گھر میلے جا دُاور پاس والول کو کہا کہ اگر کسی نے مُردہ حیاتا ہوا دیکھنا ہو تو اس کو دیجہ کے۔ وہ گھر پہنچ کر فوڈا مرکبا۔

الیسائی خلیفہ محدصین بٹیالہ والے کچری سے گھرجاکر ایک زیند پر گرسے۔ ایس اور دوسرے پر گرسے اورجان کرگئی۔

## دائمى صدقه

ایک مختصر سے چندہ کی ضرورت بھتی ۔ فرمایا ،۔

بعض لوگ ایک بات مُندسے تکالتے ہیں اور پھراس پر قائم نہیں رہ سکتے اور گھنگا بوتے ہیں۔صدقہ عمدہ وہ ہے ہو اگرچے قلیل ہو گراس پر دوام ہو۔

ارکر مخلص

مولوی صاحب مرحوم کی علالت طبع کے ایام میں بعض کی ضدمت گذاری کے ذکر میں مولوی یار محدمات کداری کے ذکر میں مولوی یار محدمات بی اور ایل کی خدمتنگذاری کا ذکر آبار فرایا ب

بہت ہی فلص کرنگ آدمی ہے۔ کئی دفعہ بہت تکلیف کا سفر برد اشت کیا۔ بدنی خدمت خوب ادا کرنا ہے۔ بھالیس کوس روز ببیدل جلنا پولے تو بھی عذر نہیں کرتا۔ وات کو بھلنا ہویادن

معنوت مولوی محیوا کریم صاحب سیاکوٹی دمنی العدعنہ مراد ہیں ( مرتب )

کوچلٹا ہو۔ ایام مقدمہ میں ہماںسے بلّہ کے ساتھ برابر پیادہ دوڑ کرگوردامپور اور قادیان کا گا مبانا رہا۔ محنت اور دیانت سے کام کرنے والا آدمی ہے بیس کے پاس ہوگا وہ طمئن رہےگا کیونکہ دانستہ غفلت کرنے والا آدمی نہیں رسُنّتِ محابِہ کا ایک جزو اس بیں ہے۔

سبيخ مذببب كي شناخت

گرات کے مشی سکول کے بیدڈ مامٹر ڈی۔ نیل صاحب حضرت کی خدمت میں عاضر ہوئے چند بھر بھی سوال بیش کئے مین کے جوابات تھر بری دیئے جامیں گے بختلف مذا بہب

كاتذكمه تفار مضرت مسيح موعود عليات المسفام في فرمايا :-

ا میکل غرابمب کی عجیب حالت ہے۔ گھر گھرایک نیا مذہب بن رہا ہے اور آلاش کرنے والے کے واسطے ایک جیرت کا مقام ہورہا ہے اور اس وقت طبعاً برسوال بیدا ہونا ہے کہ

واقعی انسان کو مخبات دینے والا سچا مذہب کونساہے ؟ اس کا جواب ہرایک شخص اپنے اینے دنگ میں دے گا۔لیکن اس کاصحیح جواب یہی ہے کہ مہرایک مذہب میں بیر دیکھناچاہیے

ا پھے رہا۔ یں وسے وہ یہ ان اس کا سمع برات یہ ہوائیں مراہی مراہیں مراہب یں ہید دیکھیا جائے۔ ارفعا تعالیٰ کے ساتھ اس کے معاطات کیسے ہیں۔ اس کی عظمت جبروت اور خوت کس قسد

دل پرغالب ہے۔ انسان شریب طبعاً نفرت کرتا ہے اور حس چیز کے فوائد اور منا نع مرکوز خاطر ہو جائیں اس سے طبعاً محبت کرتا ہے۔ پھٹا آیکہ جگرافسائی وات دہزا ہو اور اس جگہ سانیہ

مو توگوارا ند كرسك كاكد ولان رسيد . ياكسى كا وُل بين طاعون بو قرطبعًا اس بات سے نفرت كرسية كاكراس بين داخل بور فائده مند بييزكي طرف وغيت كرتا سے - يُرى بييز سے نفرت وكھتا

سے لیں حیں شخص کے دل میں مقدا تقالے کی واقعی عظمت ہوجا وسے اور اس کومنافع دینے والالیقین کرلے اور اس کے احکام کی غلات ورزی میں اپنی بلاکت پر پیدا ایسان فائم کرلے

توبيريا وبود اس نظاره كے وہ كس طرح ضا لغالك كى خلاف مرمنى كريسكے كا .

انسان کو پیلتے بیلتے سونے کا خزانہ نظراً جائے تومٹروداس کویلینے کی سمی کرتا ہے۔ پس اصل بات فیمین اورایمان سے حس کے ذریعہ تمام برلوں سے نے کرنیکی کی طرف انسان أسكتا ہے- اب دہ یقین ا درايمان کس طرح سيے حاصل ہو؟ سچا مذہب وہ ہے جو اس يقسين کے واسط صرف قصدا ورکبانیول برمارنہ رکھے کیونکہ برکبانیاں توسب میں یائی مباتی ہیں کیا وجرب كريم مين كم معرات كاقصه مان لين اور ايك سندوك داوتاؤل كمع عزات بواس كى یُرانی کنابوں میں ورمیح میں نہ مانیں۔ تاریخی امور میں سب قزمیں توا**تر پیش کرتی ہیں۔ یہ ایک تحکم** ہے كرايك كى بات مانى مبائرت اوردومرے كا ألكادكيا مباشتے ريد ثامثا سب سے كرانسان اينے مذمب كے تقتے كودرست مبانے اور باتى سب كوغلط مانے .غرص تصول كے ذريعہ سے حق كے الش كرنے كا سفرىميت دُكود دمازكا ہے جو طے بنيں بہوسكتا - اس كے سوائے أسمان داہ يه سے كرضوا تعالى جىيسا بىلىلے قادر تھا اب بھى قادر سے جىيسا يىلےمعزات فا ہركرسكما كقا اب معى ظام ركر سكتاب جيسا يسك منا عقا اب تعي سنة بداد دوسيا يسل ولتا تقا ار تھی بولٹا ہے۔ بیرکیا وجہ ہے کر پہلے تو ٹسٹنے اور لولنے کی دونوصفتیں اس میں بھیں مگر اس منتنن كاصفت توجي لبكن بولن كانهين ليسسيا طالب وه سيرجوسب باتزل كومعيودا اس لم بزل از لی ابدی خدا به بیشد کی قدرتوں والے خداکی طرف مجبک جائے۔ اس خداکی طرف توج کرے ہواب بھی وہی صفات اخلاق دکھتا ہے جومولٹی کے وقت اور آنخفرت صلے اسد علیہ وسلم کے وقت رکھتا تھا۔ وہ اب بھی جاہتا ہے کہ گھ تہ اس کے پاس آئے وہ اب بھی عمدت کرتا ہیں کہ کوئی اس کے معنود میں آئے۔ سیا دہی ہیں جے جو ایسے خدا کو ڈھونڈ ا الم يحبس غرب كل ملاد صرف تصول برسه وه مرده مذبب سے ستيا مذم ب وه سي ميں ده خدا اب بھی بولٹا سے بوتعصب بنہیں دکھتا سے وہ مف خدائے می وقیرم کا طالب بموکر اس کو إناسي معداتعالى اس ول كودوست وكعتاسي جواس كو وصوند في والاموم (بدل دجلدا نمبر ۲۹ منحر ۲ مورخر ۳۰ راکتوبر ۱۹۰۳)

#### الإاكنوبرهناك

بمقام دملوے اطبین امرتسہ

محدبت مسيم ويوده ليلصلوة والسّلام دبكى تشريف ليجات بموئ امرنسر كي طيش ير

كالى كانتظاد من تشريب فرما تحقي جاحت امرتسرك دوست الأقات كي لينما صر

بموشق بانون باتون مين معزيت موالما عبدا لكرم صاحب دضي السعند كاتذكره أكبيا رحضور

نےفروایا ا۔

ب**ے سے بی خ**لع*ص اور قابل فندا نس*ان محقے گر البد تعلیلے کی ہبی مرمنی مقی۔ اگرچہ لبٹر*ی*ٹ کے

لماظ سے صدمہ و تا ہے گرہم الد تعالے کی رصٰا پر ٹوش ہیں اس نے ہماری تستی کے لئے پہلے

سے ہی بتا دیا مغنا کہ اب مولوی صاحب ہم سے انگ ہوں گے بیٹا نخیر ات المهنایا لا

تطيش سهامها ان كى بابت الهام بوريكا تقا اور بير كفن ميں ليبيثا كيا اور سير

صناف المودير بهم برس كى تُمر امَّا نَلَه وانَّا المبيده وإجعون ويرسب البامات أن كى

موست کی خبرویتے تھے لیکن ہم ان کی نسبت نیرجا ہتے تھے۔ اس لئے اپنے طور پران الہا،

كوكسى اود مفهوم ميں بورا بونے كے خام شمند سفة كر الد تعليك كى فضاء و فدر وہى مفى يو

صامت طور پر ان البامات میں بتا دی گئی تھتی اور آخروہ پورسے ہو گئے۔ اِن البامات پر خوركرك مجيد ايك نكترسميدس أيا ب كرجب مض الموت كا وقنت أبها وسعاتوده وقت

معب حمرت في تشريف ليجاف كالاه فل مرفرايا. تو

ي آب كي معرف معديند معديند معدام بعى سائة موث عاجز واقم وحضرت مفتى محدصادق صاحب مِنى الدومند ، تاق ) كالمبيوت بهادمتى ا درجيند رود بخاراً مّا و } حيم كم عنود ف فرايا كم

و عيد علود تبديلي آب و بواسي بهي فائده مواسي "

وجد جلدا نمبر ٣٠ صفح ٢ مورض ٢٤ راكتوره الم

دما کانہیں ہونا کیونکہ الد تعالی اپنے الادہ کونل ہر کر دیتا ہے۔ اسی طرح پر ہو حالمتیں مہلک ہماری کی ہوتی ہیں ان میں بھی نظر تعبا ہے۔ گر خدا تعالی کی قدرت ہے کہ مولوی صاحب کے معاطر میں ایک جیسیب بات دیمی گئی کہ ان کی اصل مرص سرفیان حسس کو انگریزی میں کارپیل کہتے ہیں بالل ایسی ہوگئی بلک نود انہوں نے ہتے ہیں کر دیکھا اور یہی کہتے تنقے کہ اب میں دوچار روز ہیں بھر نے لگوں کا آخر ذات الجنب کی دج سے سخت بخار ہوگیا ہو ۱۰۰ درج تک بہنج گیا اور اسی عارضندیں افول کا آخر ذات الجنب کی دج سے سخت بخار ہوگیا ہو ۱۰۰ درج تک بہنچ گیا اور اسی عارضدین دفات بائی۔ اھ دن تک مدہ اس بیماری میں زندہ سے۔ یہ زیادت ایام بھی استجابت دھا پر دلا کرتی ہے اور الد تعالیٰ نے اس میص اُن کو آخر نجات دے دی۔ دہی موت ، اس سے نرق کوئی بچاہے نہ کی سکتا ہے۔

ان کی بوی نے بتایا کہ وہ کہتے تھے کہ کئی مرتبہ ضدا بلانے آیا ہے گر اخیر بی ہوتی رہی۔ صدا تعالیٰ کا ترود

بات یہ ہے کہ یہ وہی ترد دہے جس کا ذکر میں صدیت میں آیا ہے کہ الدتعالیٰ فرا آ ا ہے کہ مجھے مومن کی جان لیسندیں ترد دہوتا ہے۔ میں نے باوہود کیدان کی وفات کے متعلق البامات ہو چکے کتے بہت دعاکی توالبام ہوا توشودن المدیدی الدندا۔ مجربی البام ہوا یا ابتھا النّاس اعبدہ وا ربکہ اتن ی خلفکہ اس کا مطلب بہ تھا کہ جب انتہا ورحبہ تکس کسی کا وجود صروری سمجھا جا آ ہے تو وہ معبود ہوجا آ ہے اور بیصرف خوا تعالے ہی کا وجود ہے سب کا کوئی بدل نہیں۔ کسی انسان یا اور مخلوق کے لئے الیا نہیں کہ سکتے۔

*پیونس*رایا مه

پرسول البام موانقا انی مسے الرسول اقدم وادوم ما بیروم و اعطیل کمایده و عداول اتفاع کا البام بخیروعافیت سفرسے والس آنے ایک کا البام بخیروعافیت سفرسے والس آنے کی خبرویتا ہے 4

(الحكدهبلدو تنبر ۳ ۲ صفه ۴ و ۵ مورخ ۱۰ (ميميه اله)

## ١٩١٧ اكتوبر ١٩٠٥ م

بمقام دلي

تازه رؤيا

صبح صفرت نيف راياكه

التى دات مى فى خواب مى دىكى اسى كەنتى داكىسى سى جىنى ئوكى سفىدىلى

اوران کے ساتھ منقہ تھی ہے۔

فسراياكه

پسنے ، مُولی ، بینگن یا پیاز نواب میں دیکھیں توکوئی امر کمردہ پیش آنا ہے لیکن منقد دل کوقدت دینے والی شئے ہے اور اس کا دیکھنا اچھا ہے۔ اس نواب سے علوم ہونا ہے کہ کوئی

وروت دید وای سے جادوں کا دیمین انجا ہے۔ ان واب سے وہ ان است ما تی رہے گا۔ امر کمردہ مجبولا یا بڑا درمین ہے جومنقر کی امیزش سے وہ کوامت مباتی رہے گا۔

فسرمليا-

المسان کی زندگی کے ساتھ کموہات کاسلسلدیمی لگا ہوا ہے۔ اگر انسان چاہے کہ میری مسادی مرخ بنی میں گذرہے تو ہم میری مسلمان المان میں گذرہے تو یہ مونہیں سکتا - ات سے العسس ایسوا - ان مع العسس ایسوا

یے ندگی کا چکرہے جب بھی آوے قسم ا چاہیے کہ اس کے بعد فراخی بھی منرور آئے گی۔

زيارت قبور

مبع صغرت مسيع مودوعلي لصلوة والتسلام مرد المذمكان مين تشريف لائر. وبلي كاستيركا .

ذكددميان مِن لَيَا ونسرايا -

ہودلعب کے طور پر بھرنا درست نہیں۔ البتہ پہال بعض بزرگ اولیادالد کی قبری ہیں۔ ان پر بم بھی جائیں گے۔

> ع عاجز کو فرمایا که،

من معنوي فتى موصاد ق صاحب وشي الدعند (مرتم،) في المهنشوح: ١، ١

السيدور كول كى فهرست بنائر ماكه جانے كي متعلق انتظام كيا جائے۔

عاضرين فيدنام كلعائه الدين صاحب المنظم الدين صاحب المنظم الدين صاحب المراب تطب الدين صاحب المنظم الدين صاحب المنظم الدين صاحب المنظم الدين صاحب المنظم المن

ماحب (١) جناب لعير إلدين مساحب مجاع دمل.

چنانچ گاڑیوں کا اُنظام کیا گیا اور صفرت بعد مقدام گاڑیوں میں سوار موکر سب سے اوّل صفرت خواہر باتی بالمدکے مزاد پر نہینچے ۔ راستہ میں صفرت نے زیادتِ تبود کے منطق فرایا۔ قبرستان میں ایک کورمانیت ہوتی ہے اور صبح کا وقت زیادتِ قبور کے لئے ایک مُنت

ہے۔ بر تواب کا کام ہے اور اس سے انسان کواپنامقام یاد اُنجا تاہیں۔ انسان اس دنیامیں مسافر بیر در سر در

كمرللاصقون.

حنرت باتى بالبد

خواجہ باتی بالدکی مزار پرجب ہم پینچے قروباً نہست سی قبرین ایک دو مرسے کے قریب قریب اور اکٹرزمین کے ساتھ کی ہوئی تقییں میں نے خورسے دیکھا کر صفرت اقدی نہایت احتساط سے ان قبرول کے درمیان مجلتے تھے تاکہ کسی کے اُدیر پائس نریزے قبر خواجہ صاحب پر پہنچ کر آپ نے دونول اہتم اُمٹاکر دُھا کی ادر دعا کو لمباکیا۔ بعددُ عامین نے عوض کیا کہ قبر پرکیا دُھاکر فی چا ہیں تے قونوا یا کہ

صاحب قبرکے واسطے دُعائے مغفرت کنی چاہیئے اور لینے واسطے بھی خدا نعالی سے دُعا انگنی چاہیئے۔ انسان ہروقنت خدا نعالی کے مصور دعا کرنے کا ممتاع ہے۔

قرك مراف كاطون ايك نظم خام صاحب مرحم كم متعلق لكمى بعد بعد دعا آب في وه

نفم يرهى اورعاج راقم وحكم دياكه اس كوفقل كراو نسدمايا .

خواجہ باتی بالدرولے مشائخ میں سے مقتے شیخ احد مرسِندی کے بیر بیتے۔ مجھے ضیال آتا ہے کہ ان ہزرگوں کی ایک کوامت تو ہم نے بھی دیکھ دلی ہے اور وہ یہ ہے کہ دہلی جیسے مشہر کو انہو

في قائل كيا اوريه وه شهرب يويم كومردود اور مخذول اور كافركهاب.

حسب کی زمین

سینے صاحب کی طرف مخاطب ہو کر فرایا کہ

له حاشيه سيم عبدالطن صاحب مردي درتب

يدرزمين بمبئى سيدنياده سخت بصاورال كو لئة أسانى مرزلش كالمصتديميشدرا بے صرف اگریزوں کے ساتھ ہی اپناوت ہنیں کی بلکہ سلامین اسلامید کے ساتھ ہی شورہ لیستی رتے دہے ہیں۔ اس جگر کے اکابر اور مشامنے کے امثلاق کامبی اس سے بینہ لگ مبانا ہے کہ انہو نے ایسے شہریں کس طرح بسرکی۔ یہ بزدگ پہت ہی سلوب النعندب متھے۔انہوں نے اپنے أب كومنى كى طرح كرديا تقا- مرزامبان مبانال كوان لوگول في قتل كرديا - اوربراس وهو كے سے كيا بینی ایک آدی نندسلے کر آیا اور دھوکا سے طینچہ مار دیا ۔شاہ ولی اسد کے لئے بھی دہلی والول نے ا يسعدي تن كراد و كف مق مُواُن كوخدا تعالى فري اليار مير برا ما تذ جب مباحثه مرد بقا ترائظ نو ہزار آدمی کامجمع مقااور میں نے من جد کہ بعض کے اوق میں جاتو اور لعف کے إنقيس يتقريعي بخف يهال تك كرميز تنتان وليس كواندليشه بواكهبي غدر نربوجا ويداس اسط اس نے مجھابنی گاڑی میں بٹھا کرمجمع سے باہر کیا اور گھر کہنچایا - ایسے وقت میں بدلوگ وَمَاهِ اندلِش البِست حَيالِ اورسِفله بوزاظا مبركرتنے بين - اس محے بالمقابل بنجاب ميں بولى سعادت . بزارا لوگ سلسل حقّر میں شامل ہوتے چیلے جاتے ہیں۔ پنجاب کی زمین بہت نرم سے ، اور ا لت چنانچوهنويمفتى محدصادق مساويعنى الديخندني وهنفم نعلى كدلى اور بدر مين است شائع كرديا - (مرتب)

اس میں خدایر تی ہے طعن تشنیع کو برداشت کرتے ہیں گرید لوگ بہت سخت ہیں تک اندلیٹر ایسے عذاب اللی کا ہے ہوئی ہوئی اندلیٹر ایسے عذاب اللی کا ہے ہوئی ہوئی اندلیٹر اللہ اللہ کا ہے اور لوگ اس کے دریئے ایڈ اور قربین ہوتے ہیں توعادت الداسی طرح واقع ہے کہ بعداس کے ایسے شہراوں ملک پر جو مکرش اور ہے ادب ہونا ہے ضرور تباہی آئی ہے پنجاب میں الد تعالیٰ کا بڑا فعنل ہے وہ لوگ ضا تعالیٰ کا بڑا فعنل ہے وہ لوگ ضا تعالیٰ کا مؤون رکھتے ہیں اور ضدا تعالیٰ کی طرف توجہ کرتے ہیں اور اس کثرت سے پنجابیوں کا ہماری طرف وجرع ہورہا ہے کہ بعض اوقات ان کو ہماری مجالس میں کھڑا ہونے کی

ۇ 11.

مگرنہیں مکنی۔

خەجربا تى بالىدىمىياھىپ ئىمگرىبىت تقوڑىتقى مولوى عبدالگرىم ھياھىب مرحم سىسىمبى كم ممگر پائىتتى مولوى ھياھىپ مومون كى محرميىنىڭلىس سال كى تقى۔

فاجه إتى باسدكى فبرير كطراع موكر بعدد عاكف ماياكم

ان تام بزرگول کی بودنگی میں مدفون ہیں کرامت ظاہر ہے کہ الیبی سخت سرز مین نےان کو تبول کیا۔ یہ کرامت اب تک ہم سے ظہور میں نہیں آئی۔

### ذلت كارزق

تبرم بهت سے سائل جمع سے فسسمایا :۔

یرسائلین بہت پیچھے بڑتے ہیں۔ پہلے معلی ند تھا ورندان کے واسط کچھے پیلے ساتھ لے اسے اسے بیل مسئے ورندان کے واسط کچھے پیلے ساتھ ہیں اسے دشتے میں کا درق ہوگیا ہے۔ بیل ان کا درق ہوگیا ہے ہو ذکت کا درق ہے۔ درزق کی سکی بعض لوگوں سے بہت بڑے کا م کواتی ہوگیا ہے۔ ہو ذکت کا درزق کی سکی بعض لوگوں سے بہت بڑے کا م کواتی ہو ہیک سائل لودھیانہ میں ہمرے پاس آیا اور ظاہر کیا کہ ایک آدمی مرگیا ہے۔ اس کے کفن کے دواسط سامان کرتا ہوں۔ ہم کی کسریاتی ہے۔ دیک آدمی نے کہا کہ پہلے دیکھنا چا ہے کہ دو میت کہاں ہیں ہے۔ ہورس کی بیرس کی بیرس کی گوروا کر سائل بھاگ

باکیونکه ده سب میموثا قصه بنایا سوا مقار تنگی رزق بید بدر کمر کراتی ہے۔ دلمی کی معامیع مسحد کو دمکھ کرفے ماما کہ مسيدوں کی اصل زينت عمار توں کے ساتھ نہيں بلکدان نماز لیں کے ساتھ ہے ہو اخلاص برساته مناز يرصند بس وتزييب مساجد وبإن يؤى بوئى بين رسول كريم صله الدعليه وسلم كى مسجد حیوٹی سی تھی کھجور کی حیرایوں سے اس کی حیت بنائی گئی تھی اور بارش کے وقت جیت میں سے پانی ٹیکتا تھا مسجد کی رونق نمازیوں کے ساتھ ہے۔ استحضرت مسلے اسدعلیہ دسلم کے وقت میں نیادامعا نهايك سجد بنوائي تقى وه خداتعالي كي مكم سيركرادي كئي والمسجد كا نام مسجد منراد مقا -یعنی منرررسال . اس مسجد کی زمین خاک کے ساتھ ملا دی گئی تھی مسجدوں کے واسطے حکم بے کہ تعتوىٰ كے واسطے بنا ئى جائيں۔ واكراليقوب برك معاصب كومخاطب كرك فسداياكه ار ایس نے تسلمانیں دیکھا تو دیکھلیں سے آثاد يديداسست مسشاديه عجم دا حبل من الخيرتبين معنرت مولوی حبدالکریم صاحب مرحوم کا ذکر مقا فسسره یا :-

خدا نعالی نے دعا کو تبول کر کے سرطان سے شفا دے دی۔ مگرجب کسی کی آب ل آ مباتی ہے تو پیچرڈک نہیں سکتی اور پر جو صدیث میں آیا ہے کہ دُعا سے عربرُ ھوجاتی ہے۔ اُسسک برمعنی ہیں کہ اجل کے ام جانے سے بیشتر قبل از وقت ہو دُعا کی جادے وہ کام آتی ہے ور نہ مان کندن کے دقت کون دُعا کرسکتاہے ؟ الیسی سخت بیاری میں مولوی صاحب مرحوم کا اکیان ا دن تک نندہ رہنا بھی استجابتِ دھا کا ہی نتیج بمقاریہ تاخیر بھی تنجب انگیز ہے۔ ہم بہت دھا کرتے مقے کہ اُدی اچھا ہے نندہ ہی رہے تب خدا تعالے کی طوف سے بیدالہام ہوا تنو خودن الحیاد ہٰ ا الد تُنیاد لیسی کیا انگے عالم کے تم ت کی نہیں ہو ہماس دنیا کی زندگی کے واسطے اتنا فدو دیتے ہو۔

بعدنانظهر

ایک شخص عبدالحق نام جرایت آپ کوهونی ابوالنیر صاحب کے مربد شلاتے کفین طابعلو کے ساتھ آگئے۔ اور بھی دبل والے آ موجود ہوئے بحضرت سے موجود علیالصلوٰۃ والسلام نے برعیا کہ کمیا تم مسب دبلی کے ہو ؟ انہوں نے کہا۔ اس ۔ بھرمیاں حبدالحق صاحب سوال کیا کہ میں آشنی کے واسطے ایک بات پرچھتا مول ۔ مصرت نے اجازت دی۔

عبدالحق کیا آپ اس سیح اورمدی کوباد دلانے والے بیں جوکہ آنے والا سے یا کہ آپ خود سیح اددمدی بن ؟

سین منتورکے وقت دخوی گتا ہے۔ یہ دہ وقت ہے کہ بیسائیت اسلام کو کھا دہی ہے۔ خلا تعالیٰ نے اسلام کی تمایت کے واسط جو بات پیش کی ہے اس سے بڑھ کرکوئی اُ و بات نہیں ہوسکتی۔ انیس سوسال سے بیسائیوں کا بیٹھنیدہ ہے کہ عیسلی ضدا ہے اور معبود ہے اور چالیس کر وڑھیسائی اس وقت موبود ہے۔ اس پر پھر مسلافوں کی طرف سے اُن کی تائید کی جاتی ہے کر بیشک عیسلی اب تک فیدہ ہے نہ کھانے کا محتاج متر بینے کا محتاج۔ سب نبی مرکے پر وہ فیدہ اُسان پر بیٹھا ہے۔ اب آب ہی تبلائیں کہ اس سے بیسائیوں پر کیا اثر بوگا۔ التی۔ میسائیوں پر تو کوئی اثر مو بنیں سکتا جب تک کرشم شیر نہ ہو۔

الك تقرير كاميال عبدالحق صعصب يربهنث اثرمهوا يجناني فودا كحرا بهوكر صعرت اقدس الميالسلام

ك إنت يوسي وعاكرتا بول كدائد أب إنياكام كيت جائين مين دعاكرتا بول كدائد تعالى آپ کوترتی دے۔انشادالد صور آپ کی ترتی ہوگی۔ یہ ہات میری ہے۔ (سبد دحبلدا نمبرا۳ صفح ۱ تا ۳ مودخ ۱۳ اکتوبرهنواش) ها اکتوبرهنام رؤيا وكمعاكه براسخت ذاذله آياسے۔ ا كله دن ويخاب من يصف ويكه عقد معلوم موقا ب كدير فاصر فواب صاوب كى بيمارى كى المون اشاره كقاله (ب، وجلدا نبرا۳ صغه ۲ مودخ ۱۲راکتوبر هندانه) یج موغود کو مانتا کیوں ضروری ہے چندمولوی ا درطلبا و آئے حضرت کی خدمسنندیں ومن کیا کہ ہم نمازیں پڑھتے ہیں او ذیسے ر کھتے ہیں۔ قرآن اور دسول کو مانتے ہیں۔ آپ کو ماننے کی کیا صرورت ہے ؟ اس يرصنرت اقدس ففرايا :-ك حاتميد نوك ازاير برمامب بدر: مېرصاحب دو دونرسے دردش کم سے ہبت يكليعن بين ليكن اب بنسبت سالق أدام ہے ۔

(بردجلدا نبرا۳ صغر ۲ مودخ ۱۳راکتوب<u>ره ۱</u>۹ م

وانسان بحوكيه الدتعالئ كيحكم كى مخالفت كرّا سنے وہ سسب موجب بعصيرت بو مباثاً. ایک ادنی سیابی سرکار کی طر<del>ی کون</del>ی پردانه نیکر آنا ہے تواس کی بات نه ماننے والا مجرم دیاجا آہے اور سزا بانا ہے۔ مجازی حکام کا بدحال ہے تو احکم الحاکمین کی طرف سے آنیوالے لی بے عزتی اور بے قدری کرناکس قدرعدول حکمی المدنعالے کی سبے مفدا تعالیٰ غیبورسے ا**س** فے مصلحت کے مطابق عین صرورت کے وقت بگڑی ہوئی صدی کے مسریم ایک آو می مجھیم تاکہ وہ لوگوں کو ہدایت کی طرف بُلائے۔ اس کے متمام مصالحے کو پاؤں کے بینچے کچکنا ایک برط گناہ ہے۔کیا یہودی لوگ نمازیں نہیں پڑھا کرتے تھے ،بمبئی کے ایک یہودی نے ہم کو کھھا لهبهادا خدا وبي سير بومسلمانول كاحدا سبعه اور قرآن تشرليب بين بوصفات بيان ببي وسي صفا ہم بھی ملنتے ہیں۔ تیرہ سُوبرس سے اب تک ان یہود لول کا وہی عقیدہ بھلا آ باہے مگر باوتود اس عقیدہ کے ان کومؤرا در بندر کہا گیاصرف اس واسطے کہ انہوں نے نبی کریم صلے لدظیر رحم لونه ما نارانسان كي عقل خدا تعالي كي مصلحت مسينيس ف سكتى - أدى كياجيز بسيح مصلحت المبى سيه برايو كرسمچه ركھنے كا دعوى كريے بيندا لغالے كى مصلحت اس وقت بديهي اور اعمليٰ ب اسلام میں سے پہلے ایک شخص مھی مُرتد ہو مبا تا تھا تو ایک شور بیا ہو حبا تا تھا۔ اب اسلام لوايساياؤں كے نيچے كُيلاكيا ہے كدايك لاكھ مرتد موجود ہے۔ اسلام جيسے مقدس مطہر مذم يماس قدر حيل كئے گئے بين كر ہزادول لا كھول كتابي الخصرت صلى الدعليدكو كاليول سے بهرى بوئى شائح كى جاتى بين يعض رسامے كئى كموڑ تك چھيتے بيں ۔ اسلام كے برخلات جو كچھ شائع بوتات اگرسب كوايك جگرجيع كياجائ توايك براي براط بنتاس مسلانون كايد مال ہے کہ گویا ان میں جان ہی نہیں اور سب کے سب مُرہی گئے میں داس وقعت اگر خلا نعالیٰ معی خاموشش رہے تو کھر کیا حال ہوگا۔ خدا کا ایک حملہ انسان کے سبزار جملہ سے براہ کر سبے اور ہے کہ اس سے وین کا بول با لا ہوجائے گا عیسائیوں نے انہیں موسال سے شور محا ہے کھیلی خدا ہے اوران کا دمین اب تک پڑھتنا چلا گیا اورمسلمان ان کو اور کھی مدد و

رہے ہیں عیسائیوں کے استھیں بڑا جربہ ہی ہے کہ مسیح ذیدہ ہے اور تہادے ہی رصال المرائیلم فرت ہوگئے۔ المور میں الدولیش نے ایک مجادی مجمع میں ہی بات بیش کی کوئی مسلمان اس مجواب ند دے سکا۔ گر بہادی جماعت میں سے مغتی محموصادق صاحب ہو بیر موجود ہیں، اسطے اور النہوں نے قران شرایٹ ، صدیت ، تادیخ ، انجیل دفیرہ سے ثابت کیا کہ مفرت میسٹی فوت ہو چکے اور النہوں نے قران شرایٹ ، صدیت ، تادیخ ، انجیل دفیرہ سے شین صاصل کر کے کوامت اور خوال دکھا والے بہاں کا جواب وہ کھ فد دے سکا ، اب خیال کر کہ میسٹی کو زندہ مانے دالے بہت میں میں بیان کی جواب وہ کھ فد دے سکا ، اب خیال کر کہ میسٹی کو زندہ مانے کا کیا نتیجہ ہے۔ ذوا چالدون فوت شرا کی نتیجہ ہے۔ دوا چالدون فوت شرا کی نتیجہ ہے۔ دوا چالدون فوت شرا استی نتیجہ ہے اور اسمان پر نہیں گئے تبادا ہا داہم ہو اس پر دہ بہت جمیعہ میں میں بات ہے بیکہ تم مان لو کے میسٹی فوت ہوگئے اور آسمان پر نہیں گئے تبادا ہاں ہوں کہ اس میں ایک میسٹی فوت ہوگئے اور آسمان پر نہیں کہ عیسٹی اور کہنے کے کہا گرمیم میر مان لیس کہ عیسلی اور آسمان پر نہیں گئے تبادا ہیں ہو سے واس پر دہ بہت جمیعہ ہو سے اور دور ہوت جمید میں ایک بھی عیسائی نہیں دیمتی میں دیمتا۔ اسلی کرگیا اور آسمان پر نہیں گیا تو آج و دنیا میں ایک بھی عیسائی نہیں دیمتا۔

ویکھو۔خدالقالی علیم وحکیم ہے۔ اس نے الیا پہلو اختیار کیا ہے جسس سے شمن تباہ ہوجائے سے سلمان اس معاطری کیوں اُڑنے ہیں۔ کیا عیلی اُنحفرت صلے الدعلیہ وسلم سے اُختال خفا ؟ اگر میرسے مائی خصورت ہے تو اس میں صدسے نہ بڑھو اور وہ کام نہ کروجو دین اسسالام کو نقعدان پہنچائے بغدالقالی ناقص پہلو اخت بیار نہیں کہا اور بھراس پہلوکے تم کے مسلمیب نہیں کرسکتے۔

جنگی امام

اگرتم نے جنگوں سے فتح پانی ہوتی اور تہاں سے لئے الاائیاں کرنا مقدر تھا تو خدا لغالی تم کو ہتھیاد دینا۔ توب و تفنگ کے کام میں تم کوسب سے بٹارہ کرچالا کی در ہو شیاری دی جاتی۔ گر خدا نعالے کا فعل خل ہر کر رہا ہے کہ تم کو بیر طاقتیں نہیں دی گئیں بلکہ سلطان دوم کو بھی ہمتیاروں کی صرورت ہمتی ہے تو وہ جرمن یا انگلستان دفیرہ ممائک سے بنوا تا ہے اور آلات ہوب میسائیل سے خید کرتا ہے بچوکماس نمانہ کے واسطے پیر مقدر نہ تھاکہ مسلمان جنگ کریں اس واسطے خدا تعالی نے ایک دَدراہ اختیار کی۔

الم ملاح الدین و فیرہ بادشاہوں کے وقت ال باتوں کی ضرورت تھی۔ تب فدا نعالے انے مسلمانوں کی مدد کی اور کھار براُن کو فتح دی۔ گراب نو فربب کے داسطے کوئی شخص جنگ نہیں کرتا۔ اب تو لاکھ لاکھ برجہ اسلام کے برخلاف تکاتا ہے۔ جبیبا بہ تقیار مخالف کا ہے واب ہی بھیا ہم کہ بہی تارک فاج بہی ہی جم برخ اوندی ہے۔ اب اگر کوئی ٹونی مہدی اُ جائے اور لوگوں کے مرکا شنے گئے توبیہ بے فائدہ ہوگا۔ ۔۔۔۔ ۔ ماونے سے سی کی تشفی نہیں ہوسکتی۔ مرکا شنے سے دلوں کے شبہات دور نہیں ہوسکتے۔ خدا تعالیٰ کا خرب جبر کا خرب نہیں ہی سے اسلام نے بہلے بھی کھی بیش وسی کی بہیں ہی جب بہت فلم صحابۃ پر ہوا تو دشمنوں کو دفع کرنے کے اسلام نے بہلے بھی کھی بیش وسی کی بہیں گی جب بہت فلم صحابۃ پر ہوا تو دشمنوں کو دفع کرنے کے داسط جہاد کیا گیا مقا تعالیٰ مقا تعالیٰ کی مکمت کے مطابق کسی کی دانائی نہیں۔ ہرایک شخص کوچا ہیئے داسط جہاد کیا گیا مقا تھا کے دائے کہا سے بات ہیں جسم کہاں مقا دانے کے مورت سے یا نہیں جسم برغالب آنا کوئی شنے نہیں۔ اصل بات بیرے کہ دلول کو فتح کیا جائے۔

پر مسبب اور کا مسلسے ہیں اور تال السول کے برخلات نہیں کی اگر قرآن اور صدیت یں اسم عنصری کا لفظ آیا ہوتا تواس کا منکر کا فراور طعون ہوتا گرامل تقیقت خدا تعالیٰ نے بذیا ہے البہام کے مبعہ پرظام کردی اور قرآن اور حدیث اور اجهاع صحائبہ اس کی تائید میں ہے۔ آنحضر البہام کے مبعہ پرظام کردی اور قرآن اور حدیث اور اجهاع صحائبہ اس کی تائید میں ہے۔ آنحضر صحائبہ کو اکتب کی داسطے ایک بڑا صدیم تھا۔ ۲۲ یا ۳۲ سال کوئی بڑی عمر المبین صحائبہ کو اگری کہ باجا تاکہ عبد التی تقریب کو اکتب کو اکتب کو اکتب کو اکتب کو اکتب کے قریب اس کے داسطے ایک پشت تشکن صدمہ تھا۔ اسی واسطے صفرت الربائم نے سبب کو اکتب کا دور میں دائیں کو رہ کے دونات میں کے بندیر کو میں دور میں کو اس کے دونات میں کے بندیر کو دور کہ برائی کو دور کہ برائی کو دونات میں کے بندیر کو دور کہ برائی کو دور کہ برائی کو دور کہ برائی کا کو دور کہ برائی کو دور کہ برائی کو دور کہ برائی کو دور کہ برائی کو دور کی کھی دور کو د

صلے اسطیہ وسلم کی ہتک کرنے والا ہو۔ کوئی ہمیں مُدایا بھا ہے ہم آو اپناکام کرتے چلے میائیں گئے ان ہوں ہیں ہے۔ اگر ہم عیسائیوں کی الل عیائیں گئے اسی میں ہے۔ اگر ہم عیسائیوں کی الل عیس اللہ اور کے کوئی آرکہ کے بعد لقیناً میں اللہ وی اللہ کے دورست نہیں بلکہ وہمی ہیں۔ عادت بھی ایک بُت ہوتا ہے اور رید لوگ اس بُت کی بُر مشش کر رہے ہیں۔

یبال پر ایک مولوی صاحب خالفین کی جاهت یں سے بول اُسطے اور تو کہ پھرا نہوں فریست اور کا کھے اور تو کہ پھرا نہوں فریست میں سے بول اُسطے اور کی سوال پر موال پر موال کے متعلق صفرت کا جواب پُرما در سنا ۔ اس واسطے تقسیم ملک مدال کے متعلق صفرت کا جواب پُرما در سنا ۔ اس واسطے تقسیم ملک مولوی صاحب کے سوال دجواب میں دروج کو کا مول تاکہ دھلی کے مولوی کا نور ناظران کو نظراً جائے۔

مولولیسا حب ۔ ترجن روایات سے صرت میٹی کی نندگی نی بت ہے ان کو کیا کریں ؟ صحرت افد ک علیدست الم مے جوروایت قرآن اور صدیث معیمے کے مخالف ہو وہ ردی ہے قابل اعتسبار نہیں قراب خدا کے برخلات کوئی بات نہیں ماننی میا ہیئے۔

مولوليصاحب الاجوده لدايت ممي يو.

تصرت اقدیں ۔ جب قول خدا ادر قولِ دسُول کے برخلات ہوگی **تر بیر ص**یح کسس طرح؛ خود بخدی میں متوفیک کے معنے ممیتک کھے ہیں۔

مولولیصار میں ہے۔ ہم بخدی کونہیں مانتے اور دوائیوں میں سیح کی نندگی تعمی ہے قرآن کی تفسیول میں لکھا ہے کرمسیح نندہ ہے۔

محضرت افکرس تهادا اختیار جوچا ہو مانویا نہ مانو اور قرآن شربیت خود اپنی تغسیر آپ کرتا ہے۔ خوا تعالیٰ نے مجھے اطلاع دی کرمضرت عمیلی فوت ہوگئے اور کہ آب الد اور امادیر جمجے کے مطابق ہدبات ہے سی کسکے کان مُننے کے ہوں مشنے۔ قرآن ومدیث

| ام بنادی نے بی طلی کھائی ہومتوفیک کے مصنے ممینٹک کردیئے۔<br>محضرت افکارس کے کی خاری نے خلطی کھائی توتم اُوکوئی صدیث یا لنست پیش کو جہاں وفات<br>کے مصنے سوائے موت کے بچھ اُور کٹے گئے ہوں ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | كے مخالف ہم كوئى دوايت نہيں مان سكتے۔                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| مولولیهای ب اگردسی ہو۔  مولولیهای ب الدیک برخان بر اب باد باد کیا کہوں۔ کتاب الدیک برخان مولولیهای بدوہ سی طرح میں ہوگئی ہوں۔ اب باد باد کیا کہوں۔ کتاب الدیک برخان مولولیهای بدوہ سی طرح میں ہوگئی ہے ؟  مولولیهای ہے ۔ یہ س نے کلما ہے کہ س کتاب ہیں دری ہے کہ برخان دوایت ہو قونہ ما لو۔  مام بخاری نے بعی خلعلی کھائی تو تم اُور کوئی صدیم نے الفت پیش کو جہال وفات کے مصفے سوائے موت کے کھے اور کئے گئے ہوں ۔  مولولیہا جہ ۔ بچی بصرت میں تی نے قرضت ہیں کے ساتھ نازل ہونا ہے۔ تہا دے ساتھ فرش کہاں ہیں ؟  کونظ آنہا ہی تجہ دے کندھوں پرجو دو فرشتے ہیں وہ تم کونظ آتے ہیں جو یہ فرشتے تی مولولیہ احدیم ۔ تو زینہ کہاں ہے جس کا ذکر آیا کہ اس پر سیلی اُترے گئے۔  مولولیہ احدیم ۔ تو زینہ کہاں ہے جس کا ذکر آیا کہ اس پر سیلی اُترے گا۔  مولولیہ احدیم ۔ تو زینہ کہاں ہے جس کا ذکر آیا کہ اس پر سیلی اُترے گا۔  ہولولیہ احدیم ۔ تو زینہ کہاں اُترے ؛  ہولیہ تا تا تاری کے دول کے معنی نہیں ہوتھ مجھتے ہو۔ یہ ایک موادیہ ہے۔ جب ہم مسافرت ہوجیتے ہیں کہ تم کہاں اُترے ؛                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                  |
| مولولیهای ب اگردسی ہو۔  مولولیهای ب الدیک برخان بر اب باد باد کیا کہوں۔ کتاب الدیک برخان مولولیهای بدوہ سی طرح میں ہوگئی ہوں۔ اب باد باد کیا کہوں۔ کتاب الدیک برخان مولولیهای بدوہ سی طرح میں ہوگئی ہے ؟  مولولیهای ہے ۔ یہ س نے کلما ہے کہ س کتاب ہیں دری ہے کہ برخان دوایت ہو قونہ ما لو۔  مام بخاری نے بعی خلعلی کھائی تو تم اُور کوئی صدیم نے الفت پیش کو جہال وفات کے مصفے سوائے موت کے کھے اور کئے گئے ہوں ۔  مولولیہا جہ ۔ بچی بصرت میں تی نے قرضت ہیں کے ساتھ نازل ہونا ہے۔ تہا دے ساتھ فرش کہاں ہیں ؟  کونظ آنہا ہی تجہ دے کندھوں پرجو دو فرشتے ہیں وہ تم کونظ آتے ہیں جو یہ فرشتے تی مولولیہ احدیم ۔ تو زینہ کہاں ہے جس کا ذکر آیا کہ اس پر سیلی اُترے گئے۔  مولولیہ احدیم ۔ تو زینہ کہاں ہے جس کا ذکر آیا کہ اس پر سیلی اُترے گا۔  مولولیہ احدیم ۔ تو زینہ کہاں ہے جس کا ذکر آیا کہ اس پر سیلی اُترے گا۔  ہولولیہ احدیم ۔ تو زینہ کہاں اُترے ؛  ہولیہ تا تا تاری کے دول کے معنی نہیں ہوتھ مجھتے ہو۔ یہ ایک موادیہ ہے۔ جب ہم مسافرت ہوجیتے ہیں کہ تم کہاں اُترے ؛                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | مصرت اقديل. والنجع بوبى نويس سكتى -                                              |
| بوردایت بوده کس طرح می بوسکتی ہے ؟  مولولیما مہدر یہ کس نے کھا ہے کس کتاب میں درج ہے کہ برخلان روایت ہو قونہ الو۔  ہام بغاری نے بی خلالی کھائی ہو متوفیک کے مصنے ممینک کر دیئے۔  مصنوت افکار کا ۔ اگر خادی نے خلطی کھائی قوتم اُور کوئی صدیث یا لخت پیش کو جہاں وفات کے مصنوسوائے موت کے کھے اُور کئے گئے ہوں ۔  مولولیما حدید ، بھی بصرت میں کی نے قوش تراپ کے ساتھ نازل ہونا ہے ہتا رساتھ نوش کہ اور کے مصنوب ، بھی بصرت میں کے دو قرشتی ہی وہ و قرشتے ہیں وہ تم کو نظر آتے ہیں ہو یہ فرشتے ہی مصنوب کو نظر آبائیں گے ؟  مولولیما حدید ۔ تو زینہ کہاں ہو میں کا ذکر آپا کہ اس پر عینی اُتر سے ؟  مولولیما حدید ۔ تو زینہ کہاں ہو میں کا ذکر آپا کہ اس پر عینی اُتر سے ؟  مولولیما حدید ۔ تو زینہ کہاں ہو می میں کا ذکر آپا کہ اس پر عینی اُتر سے ؟  مولولیما حدید ۔ تو زینہ کہاں اُتر سے ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | مولولهماس. مروضيع بو                                                             |
| بوردایت بوده کس طرح می بوسکتی ہے ؟  مولولیما مہدر یہ کس نے کھا ہے کس کتاب میں درج ہے کہ برخلان روایت ہو قونہ الو۔  ہام بغاری نے بی خلالی کھائی ہو متوفیک کے مصنے ممینک کر دیئے۔  مصنوت افکار کا ۔ اگر خادی نے خلطی کھائی قوتم اُور کوئی صدیث یا لخت پیش کو جہاں وفات کے مصنوسوائے موت کے کھے اُور کئے گئے ہوں ۔  مولولیما حدید ، بھی بصرت میں کی نے قوش تراپ کے ساتھ نازل ہونا ہے ہتا رساتھ نوش کہ اور کے مصنوب ، بھی بصرت میں کے دو قرشتی ہی وہ و قرشتے ہیں وہ تم کو نظر آتے ہیں ہو یہ فرشتے ہی مصنوب کو نظر آبائیں گے ؟  مولولیما حدید ۔ تو زینہ کہاں ہو میں کا ذکر آپا کہ اس پر عینی اُتر سے ؟  مولولیما حدید ۔ تو زینہ کہاں ہو میں کا ذکر آپا کہ اس پر عینی اُتر سے ؟  مولولیما حدید ۔ تو زینہ کہاں ہو می میں کا ذکر آپا کہ اس پر عینی اُتر سے ؟  مولولیما حدید ۔ تو زینہ کہاں اُتر سے ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | محضرت اقد سل مي كنى دفير مجابيكا بول - اب بارباركيا كبول كتاب المدك برخلات       |
| الم بفاری نے بی فلطی کھائی ہو متو فیک کے مصنے ممینک کردیئے۔ صفر مث افکار کی کر خاری نے فلطی کھائی تو تم اُور کئی صدیث یا لفت بیش کو جہال دفات کے مصنے سوائے موت کے کچہ اُور کئے گئے ہول ۔ مولولیہ احسب ، بچی جعزت میں نے تو ذرخت رس کے ساتھ فازل ہونا ہے۔ بہارے ساتھ فرخت کہاں ہیں ؟ مصنوت افکار کی بتہارے کندھوں پرجو دو فرختے ہیں دہ تم کو نظر آتے ہیں ہو یہ فرختے تم مولولیہ احسب ۔ قو زینہ کہاں ہے ؟ مولولیہ احسب ۔ قو زینہ کہاں ہے جس کا ذکر آیا کہ اس پر عینی اُترے گا۔ مولولیہ احسب ۔ قو زینہ کہاں ہوئے مینی نہیں ہوتم مجھتے ہو۔ یہ ایک محاودہ ہے۔ جب ہم مسافرے پر چھتے ہیں کہ تم کہاں اُترے ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | بوردایت بوده کس طرح مین بوشکتی ہے ؟                                              |
| سفرت اقد س الدون | مولولیسات برکس نے کھا ہے کس کتاب میں درج ہے کہ برخلات روایت ہو تو نہ مالو۔       |
| کے مضرائے موت کے کھا اور کے گئے ہوں۔  مولولیما حب، بھی جعزت عینی نے قور خترں کے ساتھ نازل ہونا ہے۔ بہارے ماتھ ناخر خ<br>کہاں ہیں ؟  مصرت اقد کل متبادے کندھوں پرجو دو فرضتے ہیں وہ تم کو نفار آتے ہیں ہو یہ فرضتے تم<br>کو نظر اُنہائیں گے ؟<br>مولولیما حب ۔ تو زید کہاں ہے جس کا ذکر آیا کہ اس پھیلی اُترے گا۔<br>مصدرت اقد کل کے بیم عنی نہیں ہو تم مجھتے ہو۔ یہ ایک محاودہ ہے۔ جب ہم مسافرے<br>پیچھتے ہیں کہ تم کہاں اُنترے ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                  |
| مولولها صب ، بها بصرت عینی نے وَ وَرَحْسَن کے مائد نازل ہونا ہے۔ بہارے مائد فرخ<br>کہاں ہیں ؟<br>مصرت اقدال بہارے کنوموں پرجو دو فرضتے ہیں وہ تم کو نفاراتے ہیں ہو یہ فرضتے تم<br>کو نظرا ہمائیں گے ؟<br>مولولها صب ۔ تو زید کہاں ہے مین نہیں ہو تم مجھتے ہو۔ یہ ایک محاودہ ہے۔ جب ہم مسافرے<br>معدرت اقدامی ۔ نودل کے معنی نہیں ہو تم مجھتے ہو۔ یہ ایک محاودہ ہے۔ جب ہم مسافرے<br>پیچھتے ہیں کہ تم کہاں اُمترے ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                  |
| کبان بین ا<br>مصنوت اقدش بتبارے کندھوں پرجو دو فرشتے ہیں دہ تم کو نظر آتے ہیں جو بد فرشتے تم<br>کو نظر اُنجا بکیں گے ا<br>مولول میسان سے ۔ تو زینہ کباں ہے میں کا ذکر آپا کہ اس پر عیسلی اُر سے گا۔<br>مصنوت اقد میں ۔ زول کے بیعنی نہیں ہوتم سمجھتے ہو۔ یہ ایک محاودہ ہے۔ جب ہم مسافرے<br>پر چھتے ہیں کہ تم کہاں اُنترے ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | كے معنے سوائے موت كے كھے اور كئے گئے ہول -                                       |
| صفرت اقدام بمبادے کندھوں پرجو دو فرضتے ہیں دہ تم کو نفار آتے ہیں جو یہ فرصنے تم<br>کو نظر آنجا بکی گے ؟<br>مولول میسان ہے ۔ تو زینہ کہاں ہے میں کا ذکر آپا کہ اس پر عیسلی اُترے گا۔<br>معارف اقدام کے بردول کے بیعنی نہیں جو تم مجھتے ہو۔ یہ ایک محاودہ ہے۔ جب ہم مسافرے<br>پرچھتے ہیں کہ تم کہاں اُتھے ہے ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | مولوليما حلب ، بعيا حضرت ميشى نے تو فرختر ل كے ساتة نازل بونا ہے يتهار ساتة فرخت |
| کونظر تبهایم گے؟<br>مولول میسان ہے۔ قوزیند کہاں ہے میں کا ذکر آیا کہ اس پر میسای اُٹرے گا۔<br>محصر ہوئے اقد مول کے میعنی نہیں ہوتم سمجھتے ہو۔ یہ ایک محاودہ ہے۔ جب ہم مسافرت<br>پر چھتے ہیں کہ تم کہاں اُٹرے ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                  |
| کونظر تبهایم گے؟<br>مولول میسان ہے۔ قوزیند کہاں ہے میں کا ذکر آیا کہ اس پر میسای اُٹرے گا۔<br>محصر ہوئے اقد مول کے میعنی نہیں ہوتم سمجھتے ہو۔ یہ ایک محاودہ ہے۔ جب ہم مسافرت<br>پر چھتے ہیں کہ تم کہاں اُٹرے ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | مصرت اقد س بتهد ، كندمول برجود وفرضت بي ده تم كونفرات بي بويد فرضت تم            |
| معند شدا قد مل د نول کے میعنی نہیں ہوتم مجھتے ہو۔ یہ ایک محاورہ ب جب ہم مسافرت<br>پیچھتے بین کرتم کہال اُمترے ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | کونغرامیا عیں گے ؟                                                               |
| يعجية بين كرثم كبال المتحدث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                  |
| ای کے بعد وہ وُگ اکٹا کہ چینے گئے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>i</b>                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ال كريدوه لوك الكركيط كفيد                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                  |
| • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                  |

الوقت شام

مِزَّالِيقوبِ بيگ صحب نے تسلمبند فراہا •

ولكر (يعتوب ينك صاحب) كوخاطب كرك فرايا م

آی کہال کباں کی سیرکی

ابنول نے دوش کی کہ فیونشاہ کی اسٹ ، برانا کوٹ ، دبابت مثال کی مسجد ، وارش ار دفیع مثالت دیکھے ۔ نسرہا ہ

ہم فیجستیادکا کی۔ نظام الدین صاحب اولیاد ، مفرت شاہ ولی الدصاحب دفیرہ اصحاب کی قبروں پر بیانا چا ہتے ہیں۔ دلی کے بدلوگ جوسطی ذہری ہے آور ہیں مذ طاقات کرتے ہیں اور منظام الدین سے منظر اللہ علی اور زمین کے منظ فات کے اور ایل دل لوگ ان میں سے گفر چکے ہیں اور زمین کے افران میں ان سے ہی ہم طاقات کو لیں تا کہ مدول طاقات تو والیس نہ جائمیں میں ان ہندی میں ان ہندی میں ان ہندی میں ان ہندی میں ہائے ہیں افران کی اید کو اس شرمی ہمائے کے درمیان بسری و اس شرمی ہمائے کے درمیان بسری و تبویست نہیں آئی جوان لوگوں کو نصیب ہوئی

چشم باز وگرش باز دایں فکا غیرہ ام ازگرشتم بندگانسکا

ائٹ اسکنا۔ وہ نہیں دیجھنے کہ اسلام پرکس طرح کے مصائب نازل ہیں۔ وہ خیال کرتے ہیں کہ اسلام کو گئیں کہ اسلام کو گ کو گریا خلا تعالیٰ نے فراموش کردیا ہے۔ دہلی کے لوگ ایسے معلوم ہوتے ہیں کہ اٹرنے کو آئے ہیں۔ سی طلبی کا انہیں خیال نہیں سلق کے یہے بات تب اُترتی ہے جب سلق صاف ہو۔ دوائی کا ہمی یہی حال ہے کہ جب تک جلتی صاحت نہ ہو اور معدہ میں صاحت نہ ہو دوائی کا اثر نہیں ہوسکتا دوائی تے ہوجاتی ہے یا ہفتم نہیں ہوتی۔

احمدى نام كيول دكحاكيا

ایک بولوی صاحب آئے اور انہول نے موال کیا کہ خوا تھا ٹی نے ہمارا نام مُسلال دکھا ہے۔ آپ نے اپنے فرقد کا نام احمدی کیول دکھا ہے۔ ہیہ بات حسو سستنگم المسلمانین کے برخون ہے۔

اس کے جواب میں مصرت نے فرایا ہ

اسے بہب ب کا حروب سے رہا ہے۔

اسے مہر بہت پاک نام ہے اور قرآن ٹرلیٹ بیں ہی نام آیا ہے لیکن میسا کہ مدیث ٹرلیٹ بیں آچکا ہے اسلام کے موے فرقے ہوگئے بیں اور ہرایک فرقد اپنے آپ کومسلان

کہتا ہے۔ انہی میں ایک رافضیوں کا ایسا فرقہ ہے ہو سوائے دو تین آڈمیوں کے مقام صحابۃ کو سبت وہتم کہ تنے ہیں بنی کیم صلے احدالیہ وسلم کے ازواج معلمرات کوگالیاں دیتے ہیں۔

اولیا داللہ کو گیا کہتے ہیں۔ بھر میمی مسلمان کہلاتے ہیں خارجی صفرت علی اور صفرت عمرضی الدونها کو گیا کہتے ہیں۔ بود شام میں ایک فرقہ یو بدیہ ہے۔ ہو ایم سمین پر تہتو ہاؤی کہتے ہیں اور مسلمان نام رکھاتے ہیں۔ بود شام میں ایک فرقہ یو بدیہ ہے۔ ہو ایم سمین پر تہتو ہاؤی کرتے ہیں اور مسلمان ہے بھرتے ہیں۔ اسی معیدیت کو دیکھ کوسلمن مسالمین سے بھرتے ہیں۔ اسی معیدیت کو دیکھ کوسلمن مسالمین سے بھرتے ہیں۔ اسی معیدیت کو دیکھ کوسلمن مسلمان ہے ہو جو بھت ، دوزخ ، دمی ، طائک سب باتوں کے ایک آئیل بھی دیکھی دیوں کا ایک ایسا فرقہ محمل کو مشکم ہے۔ بیہ تنگ کہ سید اس مونوں کا مشکر ہے۔ بیہ انتک کہ سید اسیمونوں کا مشکم ہے۔ بیہ تنگ کہ سید اسیمونوں کے مسلم کے سید اسیمونوں کا مشکم ہے۔ بیہ تنگ کہ سید اسیمونوں کا مشکم ہے۔ بیہ تنگ کہ سید سید اسیمونوں کی مسلم کے سید اسیمونوں کی مسلم کے سید کو سید کو سید کو سید کی کو سید کی مسلم کی کو سید کو سید کو سید کی کو سید کی کو سید کی کو سید کی کر سید کی کو سید کی کو سید کی سید کو سید کی کو سید کی کو سید کی کر سید کی کر سید کی کو سید کی کو سید کی کر سید کی کر سید کی کر سید کی کو سید کی کر سید کی کر سید کی کر سید کی کر سید کر سید کی کر سید کی کر سید کی کر سید کر سید کی کر سید کی کر سید کی کر سید کر

کے خیالات کا نتیجہ ہے ادر عید اکیوں سے مسئر یہ قصے کھے دیے ہیں. غرض ان تمام فرقوں سے اپنے آپ کو تمیز کرنے کے واسطے اس فرقہ کا نام احمدید رکھاگیا۔

معنوت بد تقریر کر رہے تھے کواں مولوی نے پھر سوال کیا کہ قرآن نٹریون میں قرحم ہے کہ لا تفتیق وا در آپ نے تو تفرقہ ڈال دیا۔ معفرت نے فرایا ہے

ہم و تفرقہ نہیں ڈالتے بلکہ ہم تفرقہ دور کرنے کے واسطے آئے ہیں۔ اگر احمدی نام رکھنے میں بتک ہے تو بھر شاہنی شبلی کہلانے میں بھی ہتک ہے۔ گرید نام ان اکا بھکے دکھے ہوئے ہیں جن کو آپ بھی صلحاء مانتے ہیں۔ وہ شخص بر بخنت ہوگا جو ایسے وگوں پر اعتراض کرے اور اُن کو ٹرا کیے صرف احت بیاز کے لئے ان وگوں نے اپنے بیر نام دکھے تھے جادا کا دو بالہ

خدا تعالیے کی طرف سے ہے اور ہم پراحتراض کرنے والاضلاقعا کی پراحتراص کرتا ہے۔ ہم مسلمان ہیں اوراحمدی ایک امتسبیازی نام ہے۔

اگرصرت مسلان نام ہو توسندانت کا تمغہ کیو کرظ ہر ہو۔ خدا تعا لئے ایک جامعت بنانا چاہتا ہے۔ اور اس کا ووسروں سے امتسیانہ ہونا منرودی ہے بغیرامت باذکے اس کے فائد منز ترب نہیں ہوسکتی۔ امام شافعی لومنبل فائد منز ترب نہیں ہوسکتی۔ امام شافعی لومنبل وغیرہ کا زمانہ بھی ایسا نفا کہ اس وقت بدھات شروع ہوگئی تغییں۔ اگر اس وقت بدنام نہ ہونے تو الجامی ایسا نفا کہ اس وقت بدچارنام اسلام کے واسطے مثل چارد اواری کے تفید، اگر ہدہ لوگر پسیا نہوتے تو اسلام ایسام شیار میں تعیر نہ ہوسکتی۔ بہارہ کا گذرے آدی بھے جگے دہستے۔ بہجارنام مندب ہوجانام اسلام کے واسطے مثل چارد اواری کے تفید اگر ہدہ لوگر پسیا نہ ہوتے تو اسلام ایسام ایسام ایسام ایسان ہونے سے انکاد نہیں گر تفرقہ دُود کرنے کے واسطے بدنام کیک خراص میں ایک خراص اور طاوں سے اختلات کیا اور حام نظول میں ایک تفرقہ دُو د خوا دالے بنے فیکن اصل بات یہ ہے کہ بیر تفرقہ نؤد مقوا ڈالگا ہے خرب کھوٹ اور طاور ٹ نواد فیادہ ہوجاتی ہے تو مغوا تعد لئے خود چاہتا ہے کہ کیکھی تمیز ہوجائے۔

| مولوى صاحب نے بچروى سوال كيا كەخدانى تۈكبا بى كەھەستىك دالمسلىن                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| قرمایا :-                                                                         |
| كياس مين دافضى اوربوعتى اور آمكل كيمسلان شائل بين وكيا أمسس مين أجك               |
| کے وہ لوگ شامل ہیں جو اہائتی ہورہہے ہیں ؟ اورسشسراب اور زنا کو بھی اسسالم میں ج   |
| ملنقيس برگزنهيس-اس ك مخاطب توصمار بي بعديث شرفيت بين آ آسے كرقرو                  |
| الماشك بعديني اعوج كازمانه بوكاتسس مي حجوط اوركذب كا افشا بوكا- أتحفر             |
| صطلى والمرسلم في اس زواد كر كوكول كم مشعلق فرايا سهد ليسدوا منى ولمستُعا          |
| نداُن كا مجد مصدكوني تعلق بعد ندميرا أن سيدكوني تعلق بهدوه لوك مسلمان كبلائين -   |
| مُرْمير _ ما تقان كاكولي تعلق منر بوگا.                                           |
| جولوگ اسلام کے نام سے انکار کریں یا اس نام کو عالیمجیں ، ان کو تو میں لعند        |
| كبتا بول-مين كوئى برئدت نبين اليا بعيسا كتعنبلى شانعى دغيو نام يتقر اليسابى احرىج |
| نام سرطکہ احد کے نامریس اسلام کے مانی احد صلیال علیہ وسلم کے سا                   |

| ٢ ما مهم موده م الوميره الماير | همعم | تمبر۲۲ | سندر ملدا | "   |
|--------------------------------|------|--------|-----------|-----|
|                                |      |        | •         | • • |
|                                | 416  |        |           | _   |

٢٧ اكتوبره ١٩٠٠

بمتسام دلي.

میح کے وقت صنود نے گاڑیال منگوائیں الانفہ جمیردلد صاحب اود شاہ ولی المدیسات کے مزاد مبادک کشرایٹ نے گئے۔ حاستہ ہیں قبرستان کی طرف اشاں کرکے نسرمایا۔ بیرانسان کی وائمی سکونت ہے بھال ہرتھم کے امراض سے خبات چاکہ انسان آدام کڑا ہے۔

خاج میردند صاحب کی قبر ہے آپ نے فائخ بڑھی الدکتبہ کی طون رکھ کر فرایا کہ کتبہ کھنا شرفیت میں منع نہیں ہے۔ اس میں بہت سے فوائد ہیں یا ہے کہ کم کی منع نہیں ہے۔ اس میں بہت سے فوائد ہیں یا بہاں سے ہوکر معنرت میں مودد طیالعملوة والشام صفرت شاہ ولی الدصاحب کی قبر مرکزے الدی الدصاحب کی قبر مرکزے الدی الدی ہوئے۔

لسمايك

شاہ ولی العصاصب ایک بندگ اہل کشف اود کوامت محقہ بیر سب مشائع ذیر ذین جیں اور کو گوگ ذمین کے اُوپر جیں وہ ایسے برجات جی مشغول ہیں کہ حق کو باطل بنا رہے میں اور باطل کوحق بٹا رہے ہیں۔

واستدیں اہل ارصیانہ کا درخ است کا ذکر آیا کہ صنود والیں جاتے ہوئے راستہ میں المصور والیں جاتے ہوئے راستہ میں المصیانہ کی جما اسٹیشن المصیانہ کی جما اسٹیشن المصیانہ میں المصیانہ کی گھر المصیانہ میں المصیانہ ہوئے تھے۔ میں نے جنگائے نہ راحد المطا آئی تھی لیکن صنعد سوئے ہوئے تھے۔ میں نے جنگائے نہ راء فرایا :۔

آپ نے اچھاکیا۔ اس کے دوش ہم اب لعمیانہ میں اُٹرکر اہل لعمیانہ سے واقات کریں گے۔ ماسٹریں خدکے کے ماس سے گذرے۔کٹیوانتعداد بھیٹری اور بکیاں ذکے بردی تقسی اور سیکٹریں

ب لادمب لمدا نبر ۳۲ من ۳۲ من ه ۱۳ ر**ه ومرم شناش**ه

كابامرراور كمواعقاءان كوديك كرفراياكه

کھنے کی مول استیاء کا کس قدر وخیرہ الد تعالی نے جمعے کردیا ہے برخال سے اس کے حرام چیزی شنا کئے وغیرہ بہت ہی کم پائے جاتے ہیں۔

لسعمايا :-

ال شهرمين اس قدر القلاب أئے بين كرشايدكسى دوسرے شهر بير بيد حالات وارد بور م بول كئى دفعربي شهر أباد بوا اوركئى دفعه خاك بي س كيا۔

و كالرمزط ليعقوب بيگ صاحب مخاطب محقة ادران كى رخصت كے قریب الاخت تام بونے كا ذكر مقار

نسراياه

دو دن اُور بین ریرموتعرضیمت مجمنا چا بیئے۔ خدا تعالیٰ کے نعنل سے اِلیسا موتعہ م محمد آ سکتا ہے۔ یہ نہمجمو کہ رخصت یلینے سے الیسا موتعہ کل جاتا ہے۔ کئی آدی ایسے مجمی ہیں جم لوگ نہیں گران کو جادیے ہاس دہنے کا موتعہ نہیں ملتا۔ فارغ البالی ہوتی ہے پرصح بت نصیب نہیں ہوتی

## مقصدآمام

سرمايا :..

الدتعالے کا پر منشانہیں کہ مسیح کی وفات کو ثابت کرنے والی ایک جاعت بیدا ہوجائے 
بید بات توان مولولوں کی مخالفت کی وجہ سے درمیان آگئی ہے ورنداس کی تو کوئی ضرودت ہی 
بزمتی - اصل مفصد الد تعالیٰ کا تو بیہ ہے کہ ایک پاک دل جاءت مشل صحابۂ کے بن جاوے وفات مسیح کا معاطد توجمل معترضہ کی مانند درمیان آگیا ہے مولوی کوگوں نے خواہ مخواہ اپنی 
طانگ درمیان میں اگا کی - ان لوگوں کومنا مسب نہ تھا کہ اس معاطمہ میں ولیری کرتے - قول خداہ 
طانگ درمیان میں اگا کی - ان لوگوں کومنا مسب نہ تھا کہ اس معاطمہ میں ولیری کرتے - قول خداہ 
سے در جلد انہ مرس مفر ۱ - ۱ معدد از فرمرهنوں کی ا

رؤبت نبی اور اجاع صحابع، برهمین باتیں اس کے واسطے کا فی تعییں بہیں تو انسول آ ماہے کہ اس کا ذکر ہمیں خواہ کونا ہوتا ہے۔ لیکن ہمالا اصلی امرائعی ریگرہے۔ میر تو صرف س خاشا لوددمیان میں سے اُٹھایا گیا ہے بسوج کہ ہوشخص دنیاداری میں غرق سے ادر دین کی پروانہیں مكتنا .اگرتم لوگ بهیت كرف كے بسر ویسے ہی دبو تو بھر تو تم میں اور اس میں كیا فرق سبے البعض لوگ السے کیجے اور کرور ہوتے ہیں کہ ان کی بعیت کی غرض بھی دنیا ہی ہوتی ہے۔ اگر بعیت کے بعدان کی ونیاداری کے معاطات میں نداسا فرق آجا وسے تو بھر پیچھے قدم رکھتے ہیں۔ یاد رکھو کہ بیر جماعت اس بابت کے واسطے نہیں کہ دولت اور دنیا داری ترقی کرے اور زندگی آدام سے گذرے - ایسے شخص سے توخدا نعالی بیزاد نہے۔ بیابیئیے کہ محالبٌ کی زندگی کودیکھو، وہ زندگی سے بیار مذکرتے تھے، ہروقت مرنے کے لئے تیاد تھے بہیت کے معضين بنى جان كوبي ويناجب انسان نغركى كووتعث كرييكا توميرونيا كيه ذكركو ددميان ش كيول الماست ؟ ايسا آدى توصرت رسى بيت كرّا بيد. وه توكل يمي كيا اور آج بعي كيديها توصوث السانتحس مه سكتاسيرج ايمان كوددميت كرتابياسيد انسان كوبيابيئي كدانحعزت صطلىعلىددسلم الاصحابيُّ كى ذمْرگى كا مردوذ مطالعہ كتا رہے. وہ توا يليے يتھے كہ بعض مُربِيك تھے اور لبحن مرنے کے لئے تیار بیٹھے تھے۔ میں سے سے کہنا ہوں کداس کے سوائے بات نہیں بن سکتی۔ الدتعالے فرمانا ہے کہ جو لوگ کنامہ پر کھڑے ہو کرعبادت کرتے ہیں تا کہ ابتوا ويكدك بعال جائي ده فائده نيس ماسل كرسكة دونياك لوكول كي مادت بعدك كوئي ذرا سى كيعت بو تولمبى جورى دعائيس مانتك ككته بين اود أدام كے وقت خدا تعاليے كومكول بيا مِن كيا لكَ بِها بِيقة بين كرامتهان مِن سِے گذرنے كے سواہى خلافق بوبيائے بغدا تعالیٰ رجيم كريم ب . گرسيا مون ده ب جرونيا كوايت أحق س ذبك كرد س . مغدا تعلك ايل لوگوں کومنا کے نہیں کتا۔ ابتدا میں مومن کے واسطے دنیاجہتم کا نمونہ ہو مباتی ہے طرح طرح مصائب بیش آتے ہیں اور ڈراؤنی صورتین ظاہر ہوتی ہیں تب وہ مبرکہتے ہیں اللغدالیا

ان كاحفاظت كرتاب عشقُ اوّل سرّسش وخو ني پوو تا گریزه هر که بیرونی اده بوخدا تبالی سے ڈرہ ہے اس کے لئے دوستت ہوتے ہیں۔ خلا تبلیلے کی دمنا کے ساتھ بومتفق بومباتا س مندا تعاليه اس كرمحنوظ ركهتا ب اوراس كوصياة طبته بدرمامل برتى ب اس کی سب مُرادیں پودی کی مباتی ہیں۔ گریہ بات دیمان کے بعدماصل ہوتی ہے۔ ایک شخص کے اپنے دل میں ہزار گذہ وا ہے۔ بھر خدا پر شک وا ہے اور بیا ہتا ہے کہ دومنوں کا مصد مجھے بھی سلے ہجب تک افسان پہلی نندگی کو فدیح مذکر دے ، اول محسوس نذ کرلے کرنفس امّادہ کی نخابشش مرگئی ہے اورخدا تعاسط کی عظمت ول میں چیٹے نہ ماسئے تب کک مومن نہیں ہوتا۔ اگر مومن کو خاص استسبیاز مذبخت ماسئے تو مومنوں كے واسطى و مدسىيں وہ كيوكر لورس الله ليكن جب كك دوركى اورمنافقت بوتب كك انسان كوئى فائمه ماصل بنين كرسكتارات المنافقيين في الدوك الاسفال البدتعالي كا دعده بي كدايك اليي جهاوت بنائے كابو مرجبت ميں سب يرفويت دكميكي المدتعالى مرطرح كانصنل كرسے كا محرصرودرت اس بات كى ہے كہ مبرشخص اپنے فنس كا توكيہ سيد إل كزورى من الد تعالى معات كرّاب يرتخص كمزور ب الدائمة المطابّ بعدك وئی اس کویکڑسے احداثمفائے اس کو اُتفایا جلئے گا۔ گرمومن کو بیا سیئے کہ اپنی صالت پر فسادخ ندبیعظے اس سے خلالامنی نہیں ہے۔ ہرطرح سے کوشش کرنی جا ہیئے کہ خلاقہ لی دامنی کرنے کے ج مالمان ہیں مع معب بہیا کئے جائیں۔ رباكاري

می فاری ریا کار انسان ب فائده کام کا ہے۔ مومن کو تو خدا و ند تقالے نور بخور شہرت ریتا

بصدايك شخص كا ذكرب كدوه مسجدول مي لمبى خاذي بالعاكرة عقا ماكد أوك أسع منيك

کہیں۔ لیکن جب دہ بازارسے گذرتا تو لاکے جی اس کی طرف اشادہ کرتے اور کہتے کہ یہ ایک ریا گار آدی ہے ہو اور کہتے کہ یہ ایک ریا گارا آدی ہے ہو دکھا وسے کی نماذیں پاستا ہے۔ ایک دن اس شخص کو خیال ہوا کہ ہم لوگوں کا کہوں خیال رکھتا ہوں اور ہے قائدہ محمنت اُکھا تا ہول ۔ مجھ جا ہیئے کہ اپنے خدا کی طرف متعویہ ہو جا وُل اور خالص خوا کی خاطر عبادت کردں۔ یہ بات سوچ کر اس نے سیخی تو بہ کی دور اپنے اعمال کو خوا کے واسطے خاص کر دیا اور دنیوی دنگ کی نمازیں مجھوڑ دیں ، اور علیم کی بیٹے کر دھائیں کرنے لگا اور اپنی عبادت کو پوشیدہ دکھنا جا ہا۔ تب وہ جس کو جس کھے گذرتا۔ لوگ اس کی طوف اشادہ کرتے کہ یہ ایک نیک بخت آدی ہے۔

خداكي دوستي

سچا ہوئن وہ ہے۔ ہوکسی کی ہوا نہ کہ ۔ فدا تعالیٰ خودہی سارے بندولبت کر دے گا۔ لوگوں کی تکیف دی ہوا نہیں گئی گئی۔ دنیا میں کوئی کسی کے ساتھ دوستی کی گروا نہیں گئی گڑا ہے۔ دنیا میں کوئی کسی کے ساتھ دوستی کی گروا نہیں گئی گڑا ہے تو دنیا کے وگ اپنی دوستی ہوتی اوا کرتے ہیں۔ وہ کون دوست ہے جس کے ساتھ مولوک کیا جا وے تو وہ بھی سلوک کیا جا وے تو وہ بھی ہولی کا برکرے۔ ایک ہور کے ساتھ ہمارا سچا تعلق ہوتو وہ بھی ہمارے گرمین نقب زنی نہیں گڑا۔ تو کیا خدا تعالیٰ کی وفاج رکے برا بر بھی نہیں۔ خدا تعالیٰ کی دولتی تو وہ ہے کہ دنیا واروں کی دوستی ہیں تو مذر ہی ہے۔ مگر خدا مناوں میں رنجش کے ساتھ دنیا دار دوستی تو ٹرنے کو تیاد ہوجا تا ہے۔ مگر خدا منائی کے ساتھ دوستی کرتا ہے خدا تعالیٰ اس پر منات دیتا ہے۔ ساتھ دوستی کرتا ہے خدا تعالیٰ اس پر کہت دیتا ہے۔ اس کے کپڑوں ہیں برکت دیتا ہے۔

بخاری میں ہے کہ نوائل کے ذرایعہ سے انسان خدا تعالی سے تعلق بیدا کرتا ہے۔ نوائل میرشے میں موستے ہیں۔ فرض سے بی کا کہا جائے دہ سب نوائل میں داخل ہے جب انسان فوائل میں ترقی کرتا ہے توضعا تعالی فرا تا ہے کہ میں اس کی اٹکھ ہوجاتا ہوں میس سے

وہ دیکھتا ہے۔ اور اس کی ذبان ہو جاتا ہوں جس سے وہ ادت ہے۔ خدا تعدانے فراتا ہے کہ بوشخص میرے ولی سے مقابل کرتا ہے وہ میرے ساتھ اوائی کے لئے تیار ہو جلئے فلا تقائل کے ساتھ ہو گئی ہے ہیں دہ ختا کے مقابل کے ساتھ ہو گئی ہے کہ دنیا کھی ہو گئی ہو

جاءت كصيحت

ہماری جائت کو ایسا ہوتا چاہیئے کہ نری لقاظی پر نہ رہے بلکہ بیت کے سیحے
منشا کو پُولا کرنے والی ہو۔ افدونی تبدیلی کہنی چاہیئے۔ مرف مسائل سے تم خوا تعالیہ
کوخش کہنیں کرسکتے۔ اگر افدونی تبدیلی نہیں قوتم میں اور تمہاد سے فیر میں پکھے فرق کہنیں۔ اگر
تم میں کو، فریب ،کسل اور کستی پائی جائے تو تم دو مروں سے پہلے ہلاک کئے جاؤگے
ہرایک کو چاہیئے کہ اپنے اوجھ کو اُکھائے لدرا پنے وحدے کو پُراکرے عرکا احتباد نہیں فوجھ
مولوی عبدالکریم صاحب فوت ہوگئے۔ ہرجھ میں ہم کوئی نہ کوئی جائرہ پڑھتے ہیں۔ ہو کچ کھاہے
اب کر اور جب موت کا وقت آنا ہے قویم تافیر نہیں ہوتی یوشخس قبل از وقت تکی کرتا ہے الید
میں طرح بھار طبیع ہو مات کے اپنی جاتا ، دوائی گھاتا ، مسہل لیتا ، خون تکوافا ، گور کرواتا اور شفا
حیرات سے اور دو سرے ہرطرح کے حیلہ سے و الدین جاحد ، دا فیٹ ایس شال ہوجاؤ۔
حیل طرح بھار طبیع ہرطرح کی تعریر کرتا ہے۔ اسی طرح اپنی دومانی بھار لوں کو و دورکر نے
ماس کرنے کے واسطے ہرطرح کی تعریر کرتا ہے۔ اسی طرح اپنی دومانی بھار لوں کو و دورکر نے
ماس کرنے کے واسطے ہرطرح کی تعریر کتا ہے۔ اسی طرح اپنی دومانی بھار لوں کو دورکر نے
ماس کرنے نے واسطے ہرطرح کی کوشش کر و۔ صرف ذبان سے نہیں بلکہ مجاہدہ کے جس قدرط آتی مذا

کی ضرورت ہو قو وہ بھی کرو۔ بعض آدمی پیسے لے گڑنجوں کو دیتے بھرتے ہیں کہ ثنا پراسی طرح کشون باطن ہوجائے۔ بعب باطن پرتعنل ہوجائے تو بھرکوئی فائدہ حاصل نہیں ہوسکٹا العد فقالے بھیلے کرنے والے کو لیسند کرتا ہے۔ بعب انسان تمام بھیلوں کو بجا وا آ ہے تو کوئی نہ کوئی نشانہ بھی ہوجا تا ہے۔

(بىلد جلدا ئىر ٣٦ مىنى ٣ دى مودى مرنومرون ارى

٢٤ إكتوبر هنام

(بعدثمادجسر)

چند مولوی اور مدرسر طبید کے چند طالب علم اور طبیب آئے۔ طب کا ذکر درمیان میں آبا ، صنرت نے زمایا کہ

مسلانوں کو انگریزی طب سے ففرت نہیں جا ہیئے۔ المکسة صالة المدمن محمت کی بات قومون کی اپنی ہے۔ گم ہوکرکسی اُور کے پاس جلی گئی متی ۔ پھر جہاں سے ملے جسط قبضہ کرنے اس بیں جمارا برمنٹ نہیں کہ ہم ڈاکٹری کی تائید کرتے ہیں بلکہ جادا مطلب مرن بیسہے کہ بموجب مدیث کے انسان کو جا ہیئے کہ مفید بات جہاں سے ملے و ہیں سے بیسے کہ بموجب مدیث کے انسان کو جا ہیئے کہ مفید بات جہاں سے ملے و ہیں سے لیسے ۔ بمندی ، جایانی ، یُونانی ، انگریزی ہرطب سے فائدہ صاصل کرتا چا ہیئے اور اس شم کا مصداق اینے آپ کو بنانا بھا بیٹے ہے

تمتع زبر گوشه بانتم نرسر خرصنه خوشه بانتم

تب ہی انسان کا مل طبیب بندا ہے۔ طبیبوں نے توعود توں سے بھی نسخے مامس کے بیں الیس الحکیم الآخ و عسرة دیمیم تجربہ سے بندا ہے اور الیس الحکیم الآخ و عسرة دیمیم تجربہ سے بندا سے اور الیس الحکیم تکایف اُکھا کے بعد انسان رہ مجاتا

# ہے کیونکہ قعنا وقدرسب کے ساتھ گلی ہوئی ہے۔ مجامع کمالات

الد تعالی نے دیمول کیم صلے الد ملیہ وسلم کو فرط یا ہے کہ فبعہ داھ مدا قت دہ ۔

ان کی ہوایت کی پیروی کر یعنی تمام گزشتہ انبیاد کے کا لات متفرقہ کو اپنے اندرجمع کر لے۔

پر آیت صفرت دیمول کریم صلے الدعلیہ وسلم کی بڑی فضیلت کا اظہاد کرتی ہے۔ تمام گذشتہ بنیول الدولیول بین جس قدر نوبیاں اور صفات اود کا ل سے وہ سب کے سب آنمیشرت ملی لا علیہ وسلم کو دیئے گئے ہے۔ سب کی ہوا توں کا اقتداد کرکے آپ جامع تمام کا لات کے ہو علیہ وسلم کو دیئے گئے سے دروی ہے کہ انسان مشکر نہ ہو ہی سجعتا ہے کہ یم سفور کھا تا ہے۔ خاکسادی سے زندگی بسرکرنی چا ہیئے۔ جہاں انسان کوئی فائرہ کی بات و دیکھی میا سب بنیس کرئی جا ہیئے۔ جہاں انسان کوئی فائرہ کی بات و دیکھی میا سب بنیس کرئی اللہ کو میں میں نے بعض متن کتب طب کی بات و دیکھی دو کے مفالے کے سے نام ان ان میں بہت مفید ہیں۔ میں نے بعض متن کتب طب کے میں بین جزو کے حفظ کئے تھے۔ ہزاد سے زیادہ کتاب طب کی بھادے کتب خانے میں میں جو دیم حفظ کئے تھے۔ ہزاد سے زیادہ کتاب طب کی بھادے کتب خانے میں موجود تھی جی میں ۔ گربیم حلی تی تیت میں و سے کوئی تھیں۔ گربیم حلی تیت میں جن و سے بھن کہ ہیں بڑی ہوئی جی ماس نہیں۔ گربیم حلی تی تیت میں میں جن و سے بھن کہ ہیں برائے سے دیکھی تھیں۔ گربیم حلی تیت میں میں جن و سے دون در نے اور دعوے کرنے کا کہری کوئی حاصل نہیں۔

. نفوگی

أسمهايا :-

انسوس سے کہ لوگ اپنے کاروبار جیں اس قدر مصروت ہیں کہ دوسرے پہلو کی طرف اُن کو ہائکل کوئی توجہ نہیں۔ ہر ایک شخص ایک پہلو پرحد سے زیادہ عُجک جانا ہے۔ العد نشائی نے قرآن مشربین جیں حبس قدر بار بار تقویٰ کا ذکر کیا سبے۔اتنا ذکر اورکسی امرکا نہیں کیا۔ تقویٰ کے ذولیہ سے انسان تہم مہلکات سے بچتا ہے۔ یہودیوں نے مصرت عیلی کے معاطمین تقوی سے کام ندلیا اور کہا کہ بہت تک الیاس اسان سے مہ آئے ہم تم کوئیں المان سکتے۔ انہیں بہا بیلے مقا کہ صفرت عیلی طیار سوا کے معجزات اور فارق کا مطالعہ کہتے اور بہت سی باقوں کے مقابلہ میں صوف ایک بات پر ندائی تے۔ ایسا ہی نبی کریم صلحالیہ طیہ وسلم کے زمانہ میں بہود بول نے کہا کہ آخری ذما نہ کا نبی قواب وائیلیول میں آت بہا ہیئے عقاء ہم تم کوئیس مان سکتے۔ تائیدات اللی ، نصرت می اور معجزات کی انہوں نے کہ پودا ندی ۔ اس سے معلم مرتا ہے کہ برلیک نبی کے وقت ابتلاؤں کا ہوتا صروری ہے۔ اگر خدا تعالی ۔ اس سے معلم مرتا ہے کہ برلیک نبی کے وقت ابتلاؤں کا ہوتا صروری ہے۔ اگر خدا تعالی اس سے معلم مرتا ہے کہ برلیک نبی کے وقت ابتلاؤں نوانہ کے نبی کے باب کا تام حبول مداور ماں کا تام آمنہ اور سکن مربوگا ۔ گر خوا تعالی نے ایسا نہیں کیا۔ ایسا ہی اس وقت کے مسیح کے زمانہ میں ہی ہوا۔ اگر لوگ نبی کریم کے ساتھ فرمشتوں کو تافیل ہوتا کو درستوں کو تافیل ہوتا کہ ایسا نہیں اور متی لوگ و تک میں ہوگا ۔ گر خوا تعالی کی سنت یہی ہے کہ ابتوا آئیں اور متی لوگ

نزول ازآسمان

اسمان سے نازل ہونے کا مُنت پہلے کھی ت کم نہیں ہوئی۔ آدم سے لے کو اجتک کوئی نظیر پیش کرو کہ کوئی نبی اسمان پر گیا ہو یا اسمان سے نازل ہوا ہو۔ خدا تعالی کی عادت نہیں کہ کسی ایک شخص کے واسطے کوئی امر مخصوص کردے۔ ایک امر مخصوص کے ساتھ تو کوئی ان بھی کہ کسی ایک شخص کے واسطے کوئی امر مخصوص کردے۔ ایک امر مخصوص سے ساتھ تو کوئی ان بھی بہی نہیں آیا۔ اس طرح سے تو وہ شخص معبود بن جا تا ہے اور لیدوع کو خصوصیت دینا تو فو افسان کے کو مددینا ہے۔ المدتعالی نے صادن طور پر دفات ظاہر کر دی ہے۔ معراج کی مدیرے کو پلاھو۔ جو لوگ معراج کے منکر ہیں وہ تو اسمام کے منکر ہیں۔ لاکھ اصادیث کے معربے کہ بار ایک صدیرے معراج کی ہے۔ شد بمعراج میں ان محضرت صلے الدهیہ وسلم نے حصارت معلیات کو مردول میں دیکھا۔ اگر قبعن دوج نہیں ہوا اور زندہ بھی الجسم آسمان پر گئے تودول میں معراج پہنچ گئے منتق کے واسطے تو ایک ہی بات کا فی ہوتی ہے۔خالی اور ظنی معالم میں کس طرح پہنچ گئے منتق کے واسطے تو ایک ہی بات کا فی ہوتی ہے۔خالی اور ظنی

اتنے میں ایک مولوی صاحب درمیان میں بول پیٹسے اور کھنے لگے کرمسین تو مشتق میں نازل ہوگا۔ آپ کہاں نازل ہوئے ؟

من منرت اقدس معدیث سے بہ ثابت ہے کہ وہ دُشق کے مشرق کی طرف نازل ہوگا۔ قادیا دُشق سے مین مشرق میں ہے۔

تونی کے معنے کے متعلق شہر بغداد میں ایک بڑا مہات ہوا تھا کہ اس لفظ کے کیا شیخہ میں۔ اس مہات ہوا تھا کہ اس لفظ کے کیا شیخہ میں۔ اس مہات میں بالکٹری فیصلہ ہوا کہ جہال المدتعالی فامل ہوا ورمفعول بہ عکم ہو وہاں سوآ گار نے کہ ادرنے کے اور کوئی مصنے دکھا دو تو میں اس کینے کے واسطے تیاد ہوں۔ لفت بھی ذبان عربی کی کلید ہے ، کوئی مثال لفت سے ہی کہ دو مرول کی کوئی تا ہے۔ اس مان گوں گا۔ تبعیہ ہے کہ دو مرول کی کوئیت کا تم اعتباد

کرتے ہوگر انخفزت صلے الدطیدوسم کی دؤیت ہرتم کو کوئی احتبار نہیں ۔ یرصبم عنصری کا نفظ تم نے کہاں سے کال لیا ؟ اگر کہیں یر نفظ دکھ اسکتے ہو تو لے اُؤ۔ بیں تو اس دتست ہمی تبول کرنے کہ داسطے تیار ہول۔ قرآن شرلیٹ بیں ، مدیث بیں ، لغت عرب ، کہیں کسی نبی، معابی وغیرہ کے متعلق نفظ قونی کا بھتے اُسمان ہرجہ عنصری کے ساتھ مبانے کا دکھا دو تو بیں فوراً مان لول گا۔ لیکن تم صفرت میلی کے متعلق ایک نفظ کے وہ مصنے کیوں کرنے ہو ہوکسی نبی کی ولی ، کسی معابی ، کسی انسان کے متعلق نبیں کئے گئے ۔ ۲۵ سال سے خوا تعالی مجھے ہی بھت کے وہ اسے میزائیدات سماوی اور نشانات میرے ساتھ ہیں۔ بیں خوا تعالی کی باتوں پر اب مجمی ولیسا ہی بیان کر مکت ہوں۔

اس بگریج یں پھر دہی مونوی صاحب بول پڑے کہ میں تدتی کے معنے آسان پر جدنے
کے دکھاسکتا ہوں۔ فدا ایک قرآن نٹرلیٹ مونوی صاحب کے ہاتھ میں دیا گیا۔ لگے ورق
گردانی کرنے اور اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھنے کہیں اس کو کجتے کیوں میاں تم تکا لو اور
کبھی اس کو اشان کرتے ہیں کیوں بھائی کچہ بتاؤند۔ بہت سے بھے ،کبھی اس نے اس کے
ہتھ سے قرآن چیدنا کبھی اس نے اس کے ہتے سے قرآن چیدنا۔ شکلتا تو کیا تھا۔ گھراکولول

مغرت اقدس في نسراياكه

دافعك كے معض اس بحك و بى بيں جو دفعنا اسكاناً عليّا كے معضے بيں بمسلمان ہروانا استحضنت صلى الدهليدوسلم كے متعلق بھى يہى و عا مانتگھ بيں كدان كا دفع ہو توكيا اس كے يدمعنے بي كروج بم عفرى كے ساتھ المسمان برجلے جائيں ؟ بات وہى معيم ہے جو خدا تعالی نے بتلادى۔ اور المبامات سے اس كى تائيدكى

مولوى صماحب - المبام كياسه ؟ الهام تو مجع بحى بوتاسه -

(بعدمين معلوم بواكراس مولوى كانام نظام الدين بصداوركسى مسجد مي الشك بطعامًا ب،

محضرت اقدل میں ایسے الهام بہیں مان سکتا جس کے ساتھ تائیدات سادی کا نشان نہو ایسے الہام کے منگ قو ہرنی کے نماز میں گذرہے ہیں۔ اگر آنے ہی کوئی نشان ہے قو دکھ ساؤ۔

ات بین منرت مولوی محدالسن صاحب نے افت کی ایک کتاب مختار العماح تکالی۔ اور اس مولوی کو دکھانا کی توفی کے معضہ مار نے کے لکھے ہیں۔

مولولیصاصیب بین امنست نہیں مانا۔ انجامان لیا۔اگرمیسلی مرگیاہے تو اس کی اوش دکھاؤ۔ محضرت اقدس بجب مرجانا ثابت ہے تو کا فی ہے۔ ایشیں مصرت ابراہیم اود موسلی کی کہا ہیں۔ مولولیصیاصیب۔ دجال کا اکہاں ہے ہ

صفرت قدمی ۔ اگراس طرح تم نعنی منت لوگے توبہت شکل پڑے گی۔ قرآن ترلیف بیں کھا ہے کہ جواس دنیا میں اندھا ہے وہ اس جہان میں بھی اندھا ہوگا تواس کے یہ معنے بیں کہ جنتے نابیے خیس وہ بہرمال سب کے سب جہتم میں جائیں گے اگرچہ مافظ قرآن اودمسلمان ہی ہوں۔

سرمایا :-

آف دالے کے متعلق تو یہ کا کھا ہے کہ وہ امتی ہوگا۔ امتی تو دہ ہے ہو صرف آئی خفرت صلے استی ہوگا۔ امتی تو دہ ہے کو میں ہوگا۔ امتی تو دہ ہے لیکن دہ جو پہلے ہی نور الدہ ہیں ہوگا۔ امتی کی ہی ہوگا ؟ کیا پہلے ادد ہم ہوت کے دب ہوت کے دب ہوت کے دب ہوت کے دب ہوت کا الات مامل کو دہ سے دہ ہے تعلیب کردیا جا در سے امتی ہیں جن کو سب کو گا تخفرت صلا الده لیدو ہم کے ذرایعہ سے طا ہے اور شام معرفت وہیں سے مامل ہوئی ہے۔

اشنے میں وہ مولوی صاحب تو گھبرا کر اُکٹر گئے اور ان کے سامتی کا لیال دیتے گئے اور ایک اور طالب علم آگے بڑھا۔

معظم - آپکا مرتبرکیا ہے ، اس کی تعبیر پڑوت سے ہوگئ یاکسی اور لفظ سے ؟ تحضرت افتراگ جس کے ساتھ خلالفا ملے ملا اور مفاملیہ کرتا ہے، وہ نبی ہیے بن<u>ی کے معنے</u> بین خدا تعالی سے خریا کر بتو نے والا۔ ان نبوت شریعت ختم ہومکی ہے۔ ىچىمىرنىت بغيرخاطىبات الهيدكے ح**اس**ل نہيں بوسكتى - أگريد بانت اس اُنتت كومامىل نہیں توخیر اُمّت کس طرح سے بن گئی؟ السرتعالی نے مخاطبات کا دروازہ بندنہیں کیا ورند تجانت كاكوئي ذريعه باتى مذربتا. طامعتلم۔ تو آپ کو وی ہوتی ہے ؟ وی تومرت انبیاء کوہوتی ہے۔ تضرت اُ قد کل- خلالتا لیٰ تو قرآن مشرایت میں فرما تا ہے۔ یوٹٹی کی ماں کو بھی وحی ہوئی۔ کیا ہہ امت ورتول سے مجی بدتر ہوگئی ۽ اس سے قومارف کی کمر اوٹ جاتی ہے۔ کيا ہمالے والسطة تام دروانسب بند يوكنه ? ونبا داركو آمكے قدم د كھنے كى صرورت نہيں۔ كسس امت كوخلالغالى ادحودا مكعنانہيں جاہتا ۔ ميںنہيں قبول كرسكنا كرہبى امتوں نے اس قدر بركات عاصل كيس اوربيرامست بالكل محروم ركعي كئي ـ للمعلم. ميريه مرتبه تو دلي كا موا-المرث أقد لل بهم كب بكت بين كه بهادا مرتبدوه بصريح أنحضرت صله الدعليه وسلم كالنفاء مم

م برید الد کل میم کرد کرد این الم المراد و الم المرد و الم المرد الده الده الده الده المرد المر

ہوئی بوت ہے کہ اس کا خاتمہ را ہو۔ معرفت تاتمہ بھر مکالمہ مخاطبہ کے حاصل نہیں ہوسکتی۔ طالبعلم۔ دی کس طرع سے ہوتی ہے ا

صفرت اُقد سی کی طرق ہیں یعنی وفدول میں ایک گونج پیدا ہوتی ہے کوئی آواز نہیں ا ہوتی پیراس کے ساتھ ایک شکنتگی پیدا ہوتی ہے اور بعنی دفعہ تیزی اور شوکت کے ساتھ ایک لذیذ کام ذبان پر ہاری ہوتا ہے ہوکسی فیسکر ، تدریّر اور وہم وخیال کا نتیجہ نہیں ہوتا۔ اس کے ساتھ خدا تعالیٰ کے نشانات ہزاروں ہیں۔ اگر کوئی چاہے تواب ہیں کہ از کم چالیس روز ہمارے ہاس سے اس سے اور نشان دیکھ ہے۔ صادق اور کاذب جی

خدا تعالے فرق کردیتا ہے۔

آج سے پھیں سال پہلے ضاوند تعالیٰ نے مجھ وحدہ دیا مقاکہ تیرے ہاس مرجگہ سے اوگ آئیں گے اور تحفہ منا المنام ہے کہ ایک آدی ایک میں گوگ آئیں گے۔ یہ ایلے وقت کا الہام ہے کہ ایک آدی جمی میرسائن نہ تعا-اب تم اس کی نظیر پیش کرد۔ کہ کیا کوئی آدی اتنا لمبا افتراک کے ایسی بڑی کامیا بی مامل کرسکتا ہے۔ اور ایک بات نہیں ۔ اگر تھادے ہاس آئیں اور کیے مذت تیام رکھیں تو ایب کومعلوم ہو۔

اصل میں تمام شکامت عدم معوفت کے باعدث ہوتی ہیں درنہ صفرت الج بکڑنے کونسا معجزہ ماٹنگا تھا ؟

طالبعلم ، اُتَت كعداد مى الهيادى ما نذين بواب كى منافت كرت مين -

معفرت الدرش ميں ان وگوں كوعلماء ميں شائل نبيں محدثتا جن كى نبان يركي اُورست اور اعمال كيراً ود ہى ہيں۔ منبر يرس لعدكر كيد كبت ہيں اود گھريس جاكر كي اورسيان كرتے ہيں

علاء أمت دوين جو منهب كى تاكيد كرت جير.

طالبعلم ۔ کیا آپ ستق بی ہیں؟ صفوت اقدمیؓ۔ میر حصّت ایساکہنا ایک تہمت ہوگی۔ یں اس کوگفرمجمنا ہوں کہ کوئی

مستقل نی مونے کا دعویٰ کرے۔

طابیعلم - معیزه قونی کا بوتا ہے۔ آپ کس طرح کہ سکتے ہیں کہ میں معیزه دکھا کا ہوں ا محضرت افکار کی - ہماں سے معیزات مسب آنخضرت صلے الدعلیہ وسلم کے معیزات ہیں ۔ ہمادا اپہنا کچے نہیں مسب کا دوباد آنخضرت صلے الدعلیہ وسلم کا ہی بھا آگا ہے۔ وین انخطاط پر مقا۔ ہم نے مسعی کی۔ آگریم خوا تعالیٰ کی طرف سے ہیں توضوا تعالیٰ ہماری حدد کرے گا۔ وورز ہی مسلسلہ خود نود ہی تباہ ہوجائے گا۔

ہمارے دوکام ہیں۔ اول یہ کہ احتقاد میں نصوص کے برخلات بو خلطیاں پڑگئی ہیں دہ نکالی جا دیں۔ ووم یہ کہ لوگوں کی عملی حالتیں درست کی جائیں ادرصحابہؓ کے مطابق ان کو تقویٰ ادرطہارت حاصل ہو جائے۔

طالبعلم. كيا پيديميكسي في دعوى كيا تقاكه مين اسوم مين نبي بول ؟

صفىرت اقد ک - پېنے کس طرح کوئی وحویٰ کرسکتا۔ دہ لوگ مامور ند سے کہ ایسا دمویٰ کریں ادر میں مامور ہوں .

طالبعلم. آپ کے مخالف کو کافرکیوں کہا جائے گا؟

تعشرت اقدک کُفر کے منے ہیں اٹکار کرتا جب یہ لوگ مامود من الدکو نہیں ملنے دور کالیاں دیتے ہیں اور انکاد کرتے ہیں قوبات پہال تک نہیں رہتی بلکد ایک نتح الباب ہوتا ہے اور زبان کھنگ جاتی ہے اور دفتہ وفتہ قونین اعمال کی جاتی رہتی ہے۔

### المتقامت

ایک شخص نے بعیت کی۔ فرایا :۔

خداتسانی مابت قدم ر کھے۔ مابت قدمی خدا تعالے کی دی ہوئی توفیق سے حاصل ہوسکتی

له سبلاملا تر ۳۳ صفر ۲-۲ مورخ از فویرهنافذه

ہے۔ بیب تک استقامت نہ ہو ابیعت بھی نامنام ہے۔ انسان بوب خدا تعالے کی طرف قدم انتظامات قدم استقامت نہ ہو ابیعت بھی نامنام ہے۔ انسان بوب خدا تعالی کی طرف قدم انتظامات کی استقامت کی بیت کسائٹ ان کی حالت میں استقامت کی بہت نہیں استقامت کی مالت میں استقامت کی بہت نہیں استقامت کی مالت میں استقامت کی بیٹے کو گگ سکتا کیونکہ امن اور اُدام کے وقت تو ہرا یک شخص بوش دمہت ہے اور دوست بیلنے کو تیاد ہے بہت کہ سب بلاؤں کو ہرواشت کرے۔
میستقیم وہ ہے کہ سب بلاؤں کو ہرواشت کرے۔
طول ا مل

مونوی عبدالکدیم صاحب مرحوم کی موت کو دیمو اور اس پرخود کردکدیری عبرت کی جگه

بید کس طرح تاگهانی موت ان پر دادد بوئی برایک شخص کو سمجنا چاہیئے کہ بیر دن کسی دقت

انے والا سپے برب کو اس کے داسط تیاد رہا با چاہیئے۔ ان باقوں کا تصود اور مطالعدائی کوسیامون بنا ویتا ہے بھر انسان دُنیا کی طرف مجملة ہے اور بہت امود کو اپنے محد دال کوسیامون بنا ویتا ہے بھر انسان دُنیا کی طرف مجملة ہے اور بہت امود کو اپنے محد دال میں بھر اس بھر اس بھر اس بھر اس بھر اس بھر اس بھر اور کہ اس بھر اور کہ اس بھر اور کی اس بھر اور کہ اس بھر اور کہتا ہے یہ کروں گا وہ کروں گا در کہتا ہے یہ کروں گا در کو بھر اس کو مطاکرتا ہے بیز فرل گا پاکیزگی کا صوبے اور میں اس بھر کہ اور کہتا ہے کہ دل کی پاکیزگی اص میر بنا ہو بھر انسان کے بیائی کی ام بدنہ درکھے بر بست اعلیٰ اور اُخری بات یہ ہے کہ دل اس جاتا رہے ۔ تب انسان سی پیوٹر از بات یہ ہے کہ طول اس جاتا رہے ۔ تب انسان سی پیوٹر از بات یہ ہے کہ طول اس جاتا رہے ۔ تب انسان سی پیوٹر از بات یہ ہے کہ طول اس جاتا رہے ۔ تب انسان سی پیوٹر از بات یہ بھر اور کرنیا کمانے کے بیجے پڑا در ہا ہے تو دل ن باک

موحاتا بسب مرحر موت سے زیادہ ادر کوئی داحظ نہیں بیری برا واعظ سب ،

جذب

اٹادہ کے دوست سیدماد قصین صاحب اور دیگر دوست اس جگرکے بخالب

تقے فسیرایا :۔

اگرایک آدمی بھی متعتی اور صالح کسی مقام پر ہوہو انٹاعت بی کے لئے پورا ہوش دکھتا ہو تو خدا تعالیٰ اس میں قوت جاذبہ بیدا کر دیتا ہے اور وہ ابک جماعت بنا ہی ایتا ہے کیوک مومن کسی اکیلانبیں رو سکتا۔ برنہیں که صرف معیزات کے ذربعدسے ہی لوگوں میجت بیری کی جاتی سے۔ بلکہ مومن میں الدتعا لی نے ایک قوت جذب دکھی سے رسیبر لوگ اسس کی طرف میننے ماتے ہیں اور فیرب بداوگ بھی سلسلہ حقد کی خدمت میں لگائے مواتے ہیں۔ أن ك مبروبر مندمت كامباتي ب كسلسله حقّد كى مخالفت مين شور وغوغا مياكر اس كى تشهيركرين اوداس كى تبليغ كودُور تكسبهنيا دين. مومن مِن قوت مباذ برصرور بوتى بصر بجب میں برا بین کھمتا تھا تر ہے الہام ہوا تھا کہ ہرایک دُور کی راہ سے لوگ تیرے یاس آئیں گے اس د قت ایک بھی آدی میرسے ساتھ مذمخنا ، اور پر کتاب وہ ہے جو سر ایک فرقہ عیسائی، مندو بريمو، آديدا دومسب مخالفين سكرياس سيد بولوى مختسين سف اس يريرا دي ي كمعا مقا. كوئي نهي كهدسكتا كديشيكوئيال بم في بنائي بين يا البيعة نما ندين تكسي كني ممتين كدلوك آيامها يا يت عقد اليسع وقدت من بدالهامات شائع بوئ اوركى ايك زبانون مين عربي، فارسى ، اددو، انگریزی، عبرانی مسب زبانول پس الهامات موئے دیراس سلئے ہوا کہ ہرایک زبان گواه رسید اوراس کناب کی عظمیت ہو۔ اور اس میں میرمجی ایک دا زمعلوم ہوتا ہے کہ ہم ایک نیان کے لوگ گواہ بول کے اوراس جاعت میں داخل بول مگے۔

اگردنیا بس بد باتیں انسان ابنی طاقت سے بنا سکتاہے تو اس کی نظیر کہاں ہے۔ اگریہ بوسکتا اود انسان کرسکتا توتمام انرسیاء کی پیٹگوئیاں اودخوادق ایک شبر بس پڑجا گربات یہ ہے کہ ابت اور کا آنا ضروری ہے۔ ہرنی کے وقت بیں ابتداد آئے اور اب مبی وہی ٹرننت الدجادی ہے۔ مجدوصاحب نے مجی ایک مکتوب بیں لکھا ہے کرجب سسے آئے گا توجل داس کا مغللہ کریں گے اود اس کی تکذیر کریں گے۔ صبر

نسرماما :-

صبر بدا ہو ہر ہے۔ ہوشف صبر کرنے والا ہوتا ہے اور غصتے سے مجر کر نہیں بولتا اس کی تقرید اپنی نہیں ہوتی بلک خدا تعالیٰ اس سے تقرید کو تا ہے۔ جاعت کو جا ہیئے کہ صبر سے کام کے اور خافین کی سختی نہ کرے اور گالیوں کے عوض میں گائی نہ دے۔ ہوشخص ہادا کمڈرب ہے۔ اس کے نونے آئحفزت صلالد طلیہ کا کمڈرب ہے۔ اس کے نونے آئحفزت صلالد طلیہ کا کی زندگی بی مجبر کہ ہوا ہے۔ کہ کی نیڈ گی بی مہر کرنا براا مشکل ہے۔ اس کی نیڈ گی بی مہر کرنا براا مشکل ہے۔ اس کی مرز مین سخت ہے۔ تاہم مرب کا کہ نیڈ کی نیڈ مین سخت ہے۔ تاہم مرب کی سیدھا ہوگیا۔ دبی قالیسی سخت نہیں۔ میں سیدھا ہوگیا۔ دبی قوالیسی سخت نہیں۔

بہت عصد ملت مل کو بہتر نہیں کرتا کہ بہاری جاعت کے وگ کسی پرحملہ کریں یا اضلاق کے برخلا کی کوئی کام کریں۔ خوا تعالیٰ کے برخلا کہ بہاری جاعت کے وگ کسی پرحملہ کریں یا اضلاق کے برخلا کوئی کام کریں۔ خوا تعالیٰ کے المبامات کی تفہیم بھی بہی ہے کہ بُر دباری کوئی۔ بہارے پاس کوئی ایسا نثر برت نہیں کہ فردا گسی المبامات کی تفہیم بھی بہی ہے کہ بُر دباری کریں۔ بہارے پاس کوئی ایسا نثر برت نہیں کرتے بلکہ اسامت پر ڈال دیں۔ ابھی تو بعض مانے والے بھی ایسے ہیں کہ وہ پودا یقین نہیں کرتے بلکہ وساوی کی قے کرتے ہیں۔ تاہم کرودوں پر دع کوئا جا ہیئے کہ میں جب نیا تقاتو میراحال بھی ایسا ہی کمزودوں پر دع کوئا گا بوا میں جب نیا تقاتو میراحال بھی ایسا ہی کمزودوں پر دی کا تقاریش جمعامی کا زبر نمیش ذئی گرا دہا ہے۔ کوئی سہل امر نہیں کہ یک وفعہ بیرسادا زبر زئیل جائے۔ رفتہ رفتہ خدا کی دھمت وستگیر ہوتی ہے۔ کوئی سہل امر نہیں کہ یک وفعہ بیرسادا زبر زئیل جائے۔ رفتہ رفتہ خدا کی دھمت وستگیر ہوتی ہے۔ بیار تندوست ہوتا ہے تو نقابہت باتی رہتی ہے اور نقابہت کے لوازم ہیں سے بہی کہ انسان کسی وقت گر جائے بلکہ بعض دفعہ مرض ہود کرآتی ہے۔ مومن ولی ہوتا ہے۔ کوئاس نیا کہ وہ انسان کسی وقت گر جائے بلکہ بعض دفعہ مرض ہود کرآتی ہے۔ مومن ولی ہوتا ہے۔ کہ انسان کسی وقت گر جائے بلکہ بعض دفعہ مرض ہود کرآتی ہے۔ مومن ولی ہوتا ہے۔ کہ انسان کسی وقت گر جائے بلکہ بعض دفعہ مرض ہود کرآتی ہے۔ مومن ولی ہوتا ہے۔ گراس نعمت کا حاصل ہونا مشکل ہے۔ اسی واسط کہا گیا ہے کہ اُمانیا نہ کہو بلکہ اسلمتا کہوہ

میں نے اس بات کا بواب کئی دفعہ دیا ہے۔ ہم قال العد اور قال الرسول کو مانتے ہیں۔ بھی خلانعلى وعى كو ماسنة بين ميراتانا المداور دمول كے وعدے محدمطابق سبے بوشخص خلا اوررسول کی ایک بات مانیا ہے اور دومسری نہیں مانیا وہ کس طرح کبرسکتا ہے کہ میں معدایر ایما لا ما بول- يدتو وه بات بصيح قرآن مثرليف مين تذكره سبت كدوه لوك بعني يرايمان لاست بيلود بعض برایان نمیں لاتے۔ درہ درامل ایمان نہیں۔ ایک خدا اوداس کے دمول کا مواود است وقت برآیا۔ صدی کے سریرآیا۔ نشانات الیا عین ضرورت کے دقت آیا۔ اینے دعویٰ کے ولائل میسے اور قوی د کھتا ہے۔ ایسے شخص کا افتار کیا ایک مومن کا کام ہے ؟ بہددی موت كبوات عقداب ك ان كا دعوى ب كريم توحيد بدت الم بين نماز برصة ، روزه ركية مم التخفزت صلى الدهليدوسلم كونه لمسننق اسى سبسب كافر بو كنئ الدتعالى ك ابك محكم فرموده وثول کی ایک بات کابھی ہوتنحف اٹھاد کرتا ہے اوراس کے مخالف مند کرتا ہے وہ کا فرہوتا ہے۔ اودبيهي ان لوگوں كى خلطى بين يوكيت بيں كريم نماز رونه ادا كرتے ہيں اور تمام اعمال حسب بجالهتے بیں اہمیں کیا ضرورت ہے ؟ برنہیں جانے کہ اعمال اسندکی تونیق میمی المدتعالی کی طروعہ سے ہی ملتی ہے۔ سرقسم کے تشرک انفسی اُ فاقی کا ٹکالنا ،خلوص لڈرت اور احسان کے ساتھ عبا دت بجالانا یہ کوئی اخت پاری بات نہیں ہے۔ اس کے واسطے آنحندت صلے اسطابدوسلم کی پیروی نہایت ہی ضروری سے۔قرآن شراییت میں اکھاہے كداگرةم بيا بستة بوكه خدا تعالى كے مجدوب بن جائيں تو آنح خرت صلے الدعليد وسلم كى بيروى كرو ان لوگوں كومعلوم نہيں كەنىك اعمال كى توفيق فضلِ الهى برموتون ہے جوب تك المداتعا كى كاتفاص ضنل ننزبو اندركي الودكيال دورنهبي بوسكتين بجب كوكي شخص نهايت درج كمصد

ا در اخلاص کو اختیاد کرتا ہے تو ایک طاقت اُس انی اس کے داسطے نازل ہوتی ہے۔ اگر انسان سىب كيەنۇد كرسكتا تودُعاۇل كى صرودىت ىز ہوتى -خدا تعالى فراما سېھ بىں اس شخص كوراه د کھاؤں گا جومیری ماہ میں مجاہرہ کرے۔ بیر ایک باریک رمز سے مدیث میں آیا ہے كرتم سب اندھے ہو گروہ حیں كو خدا أنكيب دے۔ ادر تم سب مُردے ہو گروہ س كو مغدا تعليل زندگی دسعه ديميمويهوديون كيمتعلق خدا نعالي سنه فرمايا سيم كه وهشل گدمو كيين جن يركتابي لدى بوئى بول اليساعلم انسان كوكيا فائده وسيدسكتا سيفرجب تك ول آداسته بنرجو بدایت دود سکیسنت نازل بنیس بوتی رشیطان سے مناسبت آسان سے مگر طائک سے منامبت شکل ہے کبونکہ اس میں ادیر کو پیلھنا ہے ادراس میں نیچے گرنا ہے ینچے گرنا آمان ہے گراو پر پڑھنا بہت مشکل ہے۔ بیمقام تب ماصل ہوسکتا ہے کدانسا ووقيقت ياكب بوكرمجست البي كوابيت الدوافل كرليتا بسدليكن اكريدامراسان بوتاتو اوليأ ابدال ، غوث ادر اقطاب ایسے کمیاب کیول ہوتے ؟ بظاہر تو وہ سب عام لوگول کی مانند نمازیں پڑھتے اور دوزے دکھتے ہیں گر فرق صرف توفیق کا ہے۔ ان لوگوں نے کسی تسم کی شوخی اور کجروی مذکی بلکه خاکساری کا داه اختیال کمیا اور مجابرات میں گگ گئے جوشخص دنیوی يحكام كے بالمقابل شوخى كرتا ہے وہ كھى ذليل كيا جا تا ہے بيراس كاكيا حال ہو كا جوخدا تعالى لے ذرسننا دہ کے محکم کے ساتھ شوخی اورگستاخی سے بیش آتا ہے۔ اسمحعزت صلال علیہ ملم وعاكياكستے تقة اللُّفع لا تعتعلنی الی نفسی طراخة عین - یا العدمجے ایک آنکہ جميسکة تک بھی میرے نفس کے سپرد نذکر۔

اب ان لوگوں کے تقویٰ کے حال کو دیکھنا جا ہیئے۔ میں ان کے ساھنے آیا بمیاد ہوئی مسیح موجود ابونے کا ہے۔ کیا انہوں نے میرے معاطریں تدرّد کیا ؟ کیا انہوں نے میری کتعب کا مطالعہ کیا ہو میرے پاس آئے ؟ کہ مجہ سے سمجہ لیں ۔ صرت لوگوں کے کہنے کہلانے سے ہے ایمان ، وجال اور کا فرمجے کہنا شروع کیا اور کہا کہ یہ واجب اِفتن ہے۔ بغیر

خیقات کے انہوں نے بیرسب کارروائی کی اور دلیری کے مسامتہ اپنا مُندکھولا مشاسب مقا كرميي يدمقا بلرمين بيرنوك كوئى حديث ميين كرسقه ميرا خرمب سي كدية بخصرت ملحا الدطيروط مصد ذدا ادحرا دحرجا ناسبے ایمانی میں پط ناسیے لیکن کیا اس کی پہلے کوئی نظیر دنیا میں موہود بصركه ايك شخص ٢٥ سال متصغوا برافترا كرتاب اورخدا تعليك برروزاس كئ تأثيراوه نصرت كرمًا سبعد وه اكيلا متنا اورخدا تعالى فيرتين لاكم أوى اس كعد سائة شاس كرعيادكيا التوی کائتی ہے کہ اس کے مخالف بے مودہ شود مجایا جا دے اور اس کے معاطر میں کو فی تحقيقات مذكى مباوس وفات مسيح بدقرأن بهاست ساخد سب معزاج والى عديث بهايس ساتقسبص صحابطكا اجماع بهادس ساخة سبعدكيا وجسب كرتم حضرت عيلى كوواخه وميت دیتے ہوجودوسرے کے لئے نہیں مجھے ایک بزرگ کی بات بہت ہی بیاری لگتی ہے اس نے مکھا ہے کہ اگر دنیا میں کسی کی زندگی کا میں قائل ہوتا تو انخصارت صلے لدعلیہ وسلم کی زندگی کا قائل موتا - دوسرے کی زندگی سے ہم کو کیا فائدہ ؟ تقویٰ سے کام لو۔ ضداحی نہیں و مجمعه بادرى لوك كلى اور كويون اور بازارول مي يبي كبت بهرت بين كرمهادا ليموع ندهب اورتہادا رمول مرج کا ہے۔ اس کا جواب تم ان کو کیا دے سکتے ہو ؟ بد زمانہ تو اسلام کی تى كا زمانى سے كسون خسوت مجى پېشگوئى كے مطابق ہو بيكا ہے۔ الد تعالىٰ نے اسلام كى ترقى كيدواسط دوببلو اختسيادكيا بيط بسك ساحف كوئى بول نهين سكتا سويو أنمين سوسال تك مستى كوزنمه ماننے كاكيافتيج بواج يہى كديماليس كدوڑعيسائى بوگئے ۔اب دوسرے پہلو لوہی چندسال کے واسطے آنیا و اور میموکراس کا کیا نتیجر ہوتا ہے۔کسی عیسائی سے پوتھو كداگريشوج مسيح كي وفات كوتسليم كرايا جائے توكيا بيرهبي كوئي عيساني دنيا بين مه سكتا سيعه بتهادا يطيش اود يغفب مجه يركيول سيسية كيابسى والسط كدمين اسبلام كي فتح ييابتنا بول يادركوك تهادى مخالفت مراكي يمي بكارنبين سكتى مين اكيلا مقارخلا تعالى كرون كيموافق كئى لاكداً دى ميرسد مساقه بوكنة إدردن بدن ترقى بورى بهدر ابورس بشب

صاحب نے پہی سوال مسلانول کے ساھنے پیش کیا مقا۔ ہزادوں آدمی جمع سخے اور بڑا ہجادی اسلامات کی کہ وہ زخرہ ہے اور آنحنرت صلے الد علیہ وسلے ہیں۔ تب کوئی مسلان اس کا بواب نہ دے سکا لیکن ہاری جامعت ہیں سے مفتی محدصا دق صاحب اسطے ہواس جگر اس وقت موجود ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہیں ٹابت کہ کا بھیل مسب کے مطابق صفرت عیلی علیال الم فوٹ ہو چکے ہیں۔ اپنے انہول نے تا بہت کہ دیا۔ تب بشپ کوئی جااب نہ دسے سکا اور بہاری جاحمت کے ساتھ کے طاب ہونے سے احراض کیا۔

ان مولویوں پرانسوس ہے کہ میری تدلیل کی خاطریہ لوگ اسلام پرحملہ کمتے ہیں اور اسلام کی بے عزتی کہتے ہیں۔

معملوار

يحسلخة فالغول كوجحاب وياجا وإسبعدا كرخوا قعالئ كويبي منغودبوتا كدمسليان بجبا دكريي مسب ستصريطي كرمسلا نون كومينكى لحاقت دىجاتى اوداً لاست يوب كى مباضت اود امتعال مي ان کوبہت دمترس مطاکی جاتی گریہاں تو ہرصال ہے کەمسلمان بادشاہ اپنے ہختیار ہوں ہے . | لوگوں سے خرید کر لیلتے ہیں۔ تم میں توادنہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہیے کہ الد تعالیٰ کا منشا<sub>زی</sub> نہیں كتم المادكا استعمال كروسيى تعليم اورمعجزات كعسائقداب اسلام كأغلبه بوكا عي السيعي نشان د کھانے کو تیار ہوں۔ کوئی یا دری آئے اور جالیس روز تک میرے یاس اسے عوادوں کو توزنگ بھی لگ ما تا ہے پرنشانات کو جو تازہ میں کون زنگ لگا سکتا ہے۔ اسلام کے داسط ایک انحطالا وقت ہے۔ اگر بھادا طراقی ان لوگوں کولیسندنہیں تو فتح اسلام کے واسطے کئی پہلویہ لوگ ہم کو بتلائیں ہم قبول کرئیں گے۔ اب تو مرایک مقلمندنے خہادت دے دی ہے کہ اگراسلام کی فتح کسی بات سے ہوسکتی ہے تو وہ یہی بات ہے۔ يبانتك كرهيسا كي خورقائل بين كه و فات مسيح كايبي ايك بهلوسيحسس سيعيسوي مزيب ینخ دبُن سے اُکھڑما تاہے۔ اگریدلوگ عیسائیت کوچپوڑ دیں مگے تو پیران کے واسطے بجُرُ اس کے اور کوئی در وازہ نہیں کہ اسسلام کو قبول کریں اور اس میں داخل ہو مائیں۔ یہی ایک ماہ ہے۔ اگر کوئی دومری راہ کسی کومعلوم ہے تو اس پر فرض ہے کہ اس کو پیش کرے بلکہ اسس پر کھانا پینا حرام ہے جب تک اس پہلو کو پیش نہ کہلے۔ استصلانوا موجوداس مي تمباداكياس بيكرعيلي فرت بوكيا كيا تمبارا بيارا بنی فوت نہیں ہوگیا ؟ انحفرت صلے المدحليہ وسلم کی دفات کے نام پرتہیں فحقہ نہیں آتا. المسلمي كى وفات كا نام مسفكر تمهيل كيول فقد أناسيه ميرامطلب نفسانيت كانهين مي كوئي شهرت نهين بعابت مين توصرت اسلام كى ترتى إلى البنا بول و المد تعالي ميرسد ول كونوب ما نماسهد اسى في ميرسد ول من بيروش وال ديا میں ابنی طرف سے بات نہیں کہتا ہے ہیں برس سے خوا تعالیٰ کا المِهام مجے سے یہ بات کہلا رہاہے

(بسدد مبلدا نبر۳۹ صفه ۳- ۵ مودخ ۱۱رنومی<del>(۱۹</del>۰۵)

٨٨ والتوبرهنائ

بمقام دكمى

## وبران مساجد

د بی کے اددگرد بہت سی ویال مساجد کا تذکرہ متنا معفرت نے فرایا :-

ان کا مرمت کرانا کچهشکل امرنہ تھا۔ اگر گوگ چاہتے تو کر پلیتے گرجب خدا تعالے کسی امرسے قویر کوہٹا دیٹا ہے تو پیمرکوئی کر ہی کیا سکتا ہے۔علادہ اذیں بعض مسام دکسی میجے ٹیسٹ سے نہیں بنوائی مباتیں بکدمرون اس واسطے بنائی مباتی ہیں کہ ہمادی مسجد ہوا درکہ ہوئے۔

نسرايا.

کُل امورنیت مین اور دل کے تعویٰ پر موتون ہیں۔ ایک پزرگ کے پاس بہت دولت متی کسی نے اعترامن کیا اس نے جواب دیا ہے کے افداختم در ول ب گرا نداختم در گل غرض خدا کے ساتھ دل لگا کرجب ونیوی کاروبار کرتا ہے تو کوئی شئے اُسے خدا سے انع نہیں ہوسکتی خواہ کتنے ہی بڑے مشاخل کیول ند ہول۔

بېنىمى اسلام

فسعراما :ر

یہ بالکل خلط سیے کہ مبندمیں اسلام تواد سکے ذریعہ سے پھی**یا۔ برگزنیں۔ بہ**ندیں سلام بادشامول سف بجرنبين بعيلايا بلكه ان كو تودين كى طرف بهت بى كم توجر متى -الم بهنديس ان مشائخ اور بزرگان دين كي توجه، دعا اورتعرفات كا فيتجد بيرجواس ملك مي گذرس عضر بادشا بول كويد توفيق كهال بوتى بيدكد دلول مين اسلام كى محبت أال دیں۔ جب تک کوئی اُدی اسلام کا نمونہ خود اپنے دیودسے نہ ظاہر کمسے تب تک دوس براس کا کوئی اثر نہیں ہوسکتا۔ بربزدگ المدتعالیٰ کے مصنود میں فنا ہو کرتو دعجسم قرآن اودلحبىم اسلام اددمنله درسول كريم صطائدعليد دسلم بن مباشقه بين د تب البدتعاسك كحالمات مصدان کوایک مبذرب معلاکیا مبا تا سبے اور معید فطر نوں میں ان کا اثر ہوتا **میلا میا آبا** ہے لختے كرور مسلمان ابسے لوگول كى توجہ اور جذب سے بن كبا يتقور سے سے عرصہ بيں كوئى دين اس کثرت کے ساتھ کھی نہیں بھیلا۔ یہی لوگ منفے جنہوں نے مسلاح و تقویٰ کانونہ دکھایا ادران کی برنان توی نے بوشس مادا ادر لوگوں کو کھینجا۔ گریہ بزدگ بھبی عوام کی طعن وتشنیع سے خالی ندیمتے گوہم زیادہ تران لوگوں کے ایکے گالیوں کے لئے تختہ مشق ہو رہے ہیں ناہم ان سب نے دُکھ اسٹایا برہائے علی ہیںشہ کچے نہ کچے کہتے ہی دسیے ہیں۔

ذكراً يا كد بعض بزرگ داگ مُنفتة مِن - آيا بيرجائز ب ؟

نسرمایا :-

اس طرح بزرگانِ دِن بر برظنی کرنا احجعانہیں تُسس فلنی سے کام لینا جا ہیئے معریث سے ثابت ہے کہ اُنحفرت مسلط لدعلیہ دسلم نے بھی اشعاد مسنے تھے۔ لکھا ہے کہ صنوت حمروضى الدعندكي ذباندمين ايكرصحا بي مسجدك اندوشعر بطعتنا مقا يتعنرت عمرني اس كو منع كباراس في واب دياري نبي كريم صطال وعليه وسلم كرسامف مسجد بن شعر يواحا كرًّا بِقَا ثُو كُون ہے جو مجھے روك سكے بو بيٹ خكر صنرت الميالمومندينٌ بالكل خاموش ہو گئے۔ دَرُان شربين كمي خش الحاني معير مناميا سيئ بلكداس قدر تاكيد ب كرم شخص قراًن شرلین کونوش الحانی سے نہیں براحتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور فود اسس میں ایک اٹر ہے جمدہ تقریر فوش الحانی سے کی جائے تواس کا مجی اٹر ہوتا ہے۔ دہی تقریر ۔ ڈولیدہ نیانی سے کی میائے تواس بیں کوئی اٹرنہیں ہوتا بھی شئے میں خدا تعالیٰ نے ا شرو کھی ہے اس کو اسلام کی طرف کھینینے کا آلہ بنایا جائے تواس میں کیا ہوج ہے صنبت داؤد کی نیو کیستوں میں مقی حبسس کے متعلق کہا گیا ہے کرجب حصرت داؤد خدا تعالیٰ کی مُنامِات کرتے تھے توہباڈ بھی ان کے ساتھ ددتے تھے اود پرندے بھی بیع کرتے تھے۔

> **مر المي**ر ايکشفس درميان ميں بول پڙا که مزامير کے متعلق آپ کاکيا مڪم ہے ؟ نسانا:-

بعض نے قرآن شرافین کے لفظ لہوا لحدیث کو مزامیر سے تعبیر کیا سے گرمیرا مُرمب یہ ہے کہ ہرایک شخص کو مقام اور محل دیکھنا جا ہیئے۔ ایک شخص کو جو اچسے انڈر بہت سے حلوم دکھتا ہے اور تقویٰ کی علامات اس میں پائی جاتی ہیں اور متقی باضرا ہونے کی ہزار دلیل اس میں موجود ہے۔ صرف ایک ہات جو تمہیں سمجہ میں نہیں آتی اس کی وجرسے اُسے جُراد کود اس طرح انسان محرم مہ جا آہے۔ بایندلسطامی کا ذکرہے کہ ایک دفعہ لوگ بہت ان کے گرد ہوئے اہدان کے وقت کو پراگندہ کرتے تقے دمضان کا نہینہ تھا۔ انہوں نے سب کے مساخہ دوئی کھائی مشروع کردی تب سب لوگ کا ذرکبہ کر بھاگ گئے ہوام واقعت نہ تھنے کہ ہے مسافہ ہے اود اس کے واسطے دونہ صردی نہیں ۔ لوگ نفرت کرکے بھا گے۔ ان کے واسطے عرادت کے لئے مقام طوت واسل ہوگیا۔

## اسسراد

یہ اسرادی اوران کے واسط دیک محمدہ مثال اؤد قرآن ترفیت میں مربر دسے جہاں صفرت خصر نے لیک کشتی قرار ڈالی اور لیک لڑکے کوئٹل کردیا۔ کوئی ظاہر ترفیعت ان کو ایسے کام کی اجازت نددے سکتی محتی۔ اس تحقیہ سے فائدہ حاصل کرنا جا ہیئے فیضری اسراداس امت میں ہمیش پلے جائے ہوئے۔ بال بہاں ہوئی دسلم تمام کوافت متعزقہ کے جائے ہے۔

پلے کے جائے ہیں۔ بہادسے نبی کریم صلے الدولید وسلم تمام کوافت متعزقہ کے جائے ہے۔

اورظلی طور پردہ کوافات آئے ضرت مسلم الدولید وسلم کی امت میں موجود ہیں۔ جوخصر نے کیا آئندہ معاصبان کوافات آئے ضرت مسلم الدولید وسلم کی امت میں موجود ہیں۔ جوخصر نے کیا آئندہ معاصبان کوافات آئے میں۔ بہال جو میں بہال جو میں کرنے جا ہے کے بہذا جلد یازی نہیں کرنی جا ہے کے بہدا ان ان کوئی دیا اس کے بالمقابل حزامیر کیا شئے ہے ؟ لہذا جلد یازی نہیں کرنی جا ہے کے بہدا ان کوئی امت یا دائے ہوئے اور کیا تحقی ہیں۔ ان کوئی امت کو دیکھنا جا ہیئے جو اولی اوا ترکی میں یائی جاتی ہیں ان کوئی ماما جاتے گا تجب ہے۔ اس میں بڑی احت یا طالح اسے گا تحجب ہے کہ ذبان کھولئے والے نورگذرے گوگ ہوتے ہیں اور ان کے ماما جاتے گا تحجب ہے کہ ذبان کھولئے والے نورگذرے گوگ ہوتے ہیں اور ان کے ماما جاتے گا تحجب ہے کہ ذبان کھولئے والے نورگز گریے ہیں۔

بریمی میں دیکھتا ہوں کہ اولیا والدمیں کسی الیسی بات کا ہونا بھی سنت الدمیں بھلا آ تا ہے بعیدا کہ نوبصورت نیکے کوجب مال عمدہ لباس پہنا کر باہر کا لتی ہے تو اس کے بجرے پہلکے سیابی کا داغ مجی نگاویتی ہے تاکہ وہ نظر بُدسے بچا دہے۔ الیبا ہی خدا بھی اپنے پاکینو بندول کے فاہری مافات بن ایک ایسی بات دکہ دیتا ہے جس سے بدلوگ اس سے
دور دیں اور مون نیک نوگ اس کے گد جمع دیں سعیداً دی چرے کی المی فولعوں تی کو دیکتا
ہے۔ اور تی کا دھیان اس داخ کی طوب دہتا ہے۔
امر تسرکا واقعہ ہے۔ ایک دعوت بن چند اولوی شریک مقے اصعاب مکان نے
عرصی بلایا ہوا تھا۔ میائے لائی گئی۔ جس نے بیالی یائیں یا تق ہے کرٹی ۔ تب سب نے احترائی
گئی ہوئے تھے کہ بلایا ہوا تھا۔ میائے لائی گئی۔ جس نے بیالی یائیں یا تق سے کرٹی ۔ تب سب نے احترائی
گئی ہوئے تھے کہ بیالی دائیں اس کے متعلق اپنی نیان مذکول ۔ کیائی وگوں کو مناسب مذکھ کر تھے ہوئے ہوئے
ملم نہیں اس کے متعلق اپنی نیان مذکول ۔ کیا آپ لوگوں کو مناسب مذکھا کہ جھے پڑسی خون اور ہوئی ہائو ہوئے
کہتے اور خاص می ہے ۔ بیار جس کے متعلق اپنی نیان مذکول ۔ کیا آپ لوگوں کو مناسب مذکھا کہ جھے پڑسی خون اور پہنی بالدہ
کی جہن سے فرقی جو نی ہوئی ہے اور پیالی پھڑ کو ہیں یا تھ کو اُور پہنیں اُٹھا سکتا ہو ۔ یہ بات

(بسا درملدا نمبره ۳ مستم ۱ - ۵ مودخ عاد فوم ه<del>و ا</del>لت).

وم التولي في المراد

بمقام دلجي

(ببدنازظیر)

پندمولولان كوصفرت اقدس مليات ومسلف ايك تخريد كله كردى كد آپ كيون مسيح كى وقا ك و مخريد دري فول كى جاتى سيد مسلفات والسلام كى وه مخريد دري فول كى جاتى سيد مسد المسمول المحلن الرحم من من فرنستى منى دفستى منى درمول كايم

والمفتروني بين عن كاروس عن مصورت ميلى عليالتسام كوفوت شده قراد ديمابو

(۱) قرآن شرایت میں صفرت مبلی عدارتهام کی نسبت یہ آیات ہیں۔ یا عبسلی اتی مندونیك و رافعك التى ۔ فلتا تو فیت نی التی است کے مصنی صبح بخاری كمآب التفیر میں موت تھے ہیں بمیسا كہ اس میں ابن عباس بهنی الد عندست لکھا ہے متوفیك جینتك العدیم ترفیا ہم آیات کے لئے خلقا توفیت نی کا اس جگہ ذکر کیا ہے اور نیز آنحفرت مسلم الد علیہ کا قول ہمی وفات کے بعد کا قول ہمی وفات کے بعد کرتے ہیں میسا کہ کما قال العبد الصالح ۔ الخد

د۷) دوری دلیل تونی کے ان معنوں پر ہو اوپر ذکر کئے گئے ہیں، لغت عرب کی کہ ہیں ایس میں میں میں میں میں میں اوپر اوپر دکتا ہیں لغت کی دیکھی ہیں جیسے قاموس اس میں میں میں میں میں میں المیت کی دیکھی ہیں جیسے قاموس اس میں میں میں میں المیت کی دیکھی ہیں جو اسمان العرب اوروہ کہ بین جو اسم کہ معاورہ عرب اس کے میں المیت کی ایس ان ان تمام کہ اور کوئی علم انسان مفول ہم ہو جیسا کہ افراع پر سبے کرہ ہیں میں میں انعام کا بیان میں میں اور کوئی علم انسان مفول ہم ہو جیسا کہ اقد فی املاد زجین کہ اور اور کوئی معنو نہیں ہو ہے۔ اور ہو تعنی اور جا اور کوئی معنو نہیں ہو ہے۔ اور ہو تعنی کہ اور ہو تعنی کہ اور ہو تعنی کی کہ اور اور کوئی نظیم خوال میں کے برخوات لغت کی کہ اور سے کوئی نظیم خوالت نغت کی کہ اور سے کہ اس سے انکار کرے اس کے برخوات لغت کی کہ اور سے کہ اس کے برخوات لغت کی کہ اور سے کوئی نظیم خوالف پیش کرے ۔

دند، بی نے بہت محنت اور کوشش سے جہاں تک بیرے لئے تھی بھا معاص سے وغیرہ مدیث کے معنف بھر ہمری اور میں نے کسی ایک جگر دمی تو تی کے معنف بھر ر وغات دینے کے مدیث بیں نہیں یا ئے بلکتین سوکے قریب ایسی جگریائی بیں جہال ہو جگر موت دینے کے بی معند بین۔

دام) میں نے جہال تک میرسے گئے مکن تھا، عرب کے ختف داوان میں دیکھے ہیں گرند میں نے بھابلیت کے زبانہ کے شعراء ادورہ اسلام کے زبانہ کے مستند شعراء کے کلام میں کوئی ایسا فقو پایا ہے کہ الیسی صورت میں جو اُور بیان کی گئی ہے بجرو فات دینے کے کوئی اُور مست

ميول

ده شاه ولى الدصاحب كى الفوز الكبيرين بعي يبى لكما ب كممتوفيك مبيتك.
اود بن جانساً بول كرشاه ولى الدصاحب برفي بايرك محدث ادر نقيد اور عالم فاض تقد (۱) مديث معراج بو بخارى بن موجود ب اس سه با يا جاتا ب كرانخفرت صطفائد طير وسلم ف معراج كى دات بين مفرت ميشي عليانسلام كوفوت شده انبيا دين ديكها بخفار بس اس مبكر دوشها دين بين و ايك مندا تعالى شهادت قران شراي مين ، دومرى المخفرت معطائد عليه دملم كى شهادت ليلة المعراج مين .

د، الخضرت صط الدعليه وسلم في مبيساكه كنزالعال وطبرانى اودكتاب ماثبت بالتُنت ين شيخ مدالحق وغيروف لكما مب كوصفرت عيلى كى عمرايك مؤلجيس برس كى متى اور ايك دوابت بين ايك سوبيس برس بعى سبع اود مبزادون برس كى عمركسى مبكر نهين كعمى.

(۸) بوصحابروشی الدخنېم که اجماع آنخفرت مصلے الدعلیہ دسم کی وفات کے بعد ہوا وہ اسمی تعفرت مصلے العد ہوا وہ اسمی مجی تعفرت جمیسلی علیمت الم کی وفات پر دلیل قاطع ہے۔ ہو اس آیمت کی دُوسے الجساح مثلہ سا جست دُ الا رشول قدی خلت میں قبیلہ الرسس لی<sup>ائے</sup>

کسون وضوت بی دمشان بی بوگیا۔ طاحون بی پیدا بوگئی۔ ایک نئی موادی بینی دیل بھی پیدا بوگئی اود خدا تعالی نے دسس ہزار سیے نیادہ نشان میرے اتنے پرظاہر فرائے ہیں اود مبرا یک عقمند سمچوسکتا ہے کہ اسسام کی زغرگی مفہرت عیسی کی موت میں ہے۔ اگر تنے بیدام عیسائی و برٹابت ہو کہ مفہرت میں گئی فوت ہو گئے تو وہ سب کے سب عیسائی خرب کو ترک کر دیں۔ والمت لاحظے میں اقبیع المعدی۔

> مرّاخهم احرّغی الدیمنر ۱۹ مکوّ<u>دی<sup>ی ۱</sup> ۱</u> م دئیسند جلد ۱ نهر۳۳ صغر ۲ معدخ از *فیمر*ی ۱ ال

> > یم **ذ**مبرهنون بمقام دبی

اً جی محضرت پخشسیاد کاکی کے مزار پر مضور طیارت اوم ہے دھائی اور دھا کو لمباکیا۔ واکیس آتے ہوئے معنرت نے ماستدیس فرمایا کہ

بعن مقاات نزول بکات کے اوسے بی اوریہ بزرگ بچ نکہ اولیادالد مقے اسس واسطے ہم ان کے مزاد پر گئے۔ ان کے واسطے بی ہم نصائد تھائی سے دُما کی اور لیضواسطے مجی الد تعالیٰ سے دُمَا مائی اور دیگر بہت دُمائیں کمیں لیکن یے دوچار بزرگوں کے مقامات مقے بوجائد ختم ہو گئے۔ اور دہ بی کے لوگ توسخت دل ہیں۔ یہی خیال مقاکہ والیں آتے ہوئے گڑی میں میصے ہوئے البرام ہوا۔

> دمست تو دحاسے تو ترحم زخسدا (بدد بدا نبر۳۳ منم ۳ مودخ ۸ فوم مطنطا)

----

۷ زومبر ۱۹۰۵ م

## لىكى كورىيانە مەجىرلاھىيانە

بوصفورهايالتاميد مزارون أدميون كي موجود كي من ديا)

اول میں المدتعد سے کا شکر کرتا ہوں جس نے مجھے یہ موقعہ دیا کہ میں میراس شہریں لمن كسف كع الشاول. بمن اس شهري ما برس ك بعد أيا بول اور بي ايسد وقت اس شبرسه كميا مقاجبكه ميرسے مساخة بيندادي عقد اور تكفير ككذبب اور د قبال كينے كا باذار فرم مقا اور میں لوگوں کی نظر میں اس انسان کی طرح تقابو مطرو د اور مخذول ہوتا ہے۔ او ان لوگول كرخبال مين مقاكر معودست بى د نول بين بدجها عت مرد ود بهو كرمنتشر بوجالگى-اور اس سلسلہ کا نام ونشان مِن مائے گا بینانچراس غرض کے لئے بڑی بڑی کوششیں اورمنفئوبے کئے گئے اور ایک بڑی معاری سازمشس میرے خلات یہ کی گئی کہمجدیراو ميريج عت يركف كافتوى كعماكيا اور ساسب بندوستان بن اس فتوى كويمراياكيا -يس انسكس مصغلام ركتابول كرسب سيداقل محديد كفركا فتؤى اس شبر كريندمولولول ف دیا. گریس دیکھتا ہوں اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کافر کھنے والے موجود نہیں اور خدا تعالى في مجيد اب تك زنده ركها اورميري جاعت كو برهايا-ميراضيال سي كروه فتوى كُفر جو دوہارہ میرے خلات تخویز ہوا۔ اسے ہندوستان کے متام بڑے شہروں میں میرایا گیا۔ اور دوسو کے قریب مولولوں اور مشایخوں کی گوامیاں اور فہرس اس برکزا فی گئیں - اس ین ظاہرکیا گیا کہ پی تخص بے ایمان ہے ، کافر ہے ، دیال ہے ، مُغتری ہے ، کا فرہے بلکه اکفریے بخوض ہوجو کچے کسی سے جوسکا میری نسبت اس سنے کہا اور ان لوگوں نے اپنے يال مين سجد لياكرنس برمخ باراب سلسله كوضتم كر دير كا اور في المقيقت أكريرسك

انسانی منعموبرا در افترار ہوتا تو اس کے باک کرنے کے لئے یہ فتوی کا مجھیار بہت ہی انہدست مقالیکن اس کو خدا تعالی نے تسائم کیا مقا۔ مجر وہ محالفوں کی محالفت اور صداوت سے ہو گرم کر مسکتا مقابی جس قدر مخالفت میں شدست ہوتی گئی اسی قدر اس سلسل کی خدات اور بخت دول میں بوڈ پکڑتی گئی اور آج میں خدا تعالی کا شکر کرتا ہوں کریا تو وہ زائد مقا کہ جہ میں اس شہر میں آیا اور بہاں سے گیا تو صرف چند آدی میرے ماتھ ہے اور مہاں سے گیا تو صرف چند آدی میرے ماتھ ہو کہ اور میں بیاجہ میں تعداد نہایت ہی قلیل متی اور با اب وہ وقت ہے کہ تم دیکھتے ہو کہ اور با دی بینے ماتھ ہے۔ اور وہ بات میں ہے اور بات کی تعداد تین الکھ تک بہتے ہی گئی۔

يس اس اِنقلاب عظيم كود كيموكركيا بيرانساني إخركاكام بوسكت بصدنيا كواول نے قومیا اکراس سلسلہ کا نام دنشان مٹادیں اوراگمان کے اختسبار میں ہوتا تو وہ کمعبی كاس كومٹا يك بوت. كريد المدتعالي كاكام ہے. دوجن باتوں كا الادہ فراتاہے دنيا ان کو روک نہیں سکتی اور حن باتوں کا ونیا ادادہ کرے مگرخدا تعالیٰ ان کا ادادہ مذکرے وه تعبی بونبیں سکتی ہیں۔ غور کرو۔ میرے معاطر میں کل علماء اور پیرزادے اور گدی انشین مخالف ہوسئے اور دوسرے ذہب کے لوگوں کوبھی میری مخالفت کے لئے ایسے صابح طابا۔ بیر میری نسبت مرطرح کی کوشسش کی۔ مسلما نوں کو پڑلمن کرنے کے لئے بچہ پر گفرکا فتوی دیا اور پیرجب اس تجویز میں میسی کامیابی مذہوئی تومیرمقدمات مشروع کئے بنون کے مقدمے میں مجھے پینسایا اور سرطرح کی کوششیں کیں کرمیں سزایا جاؤں۔ ایک یادری کے قتل کا الزام عجد بر لکایا گیا۔ اس مقدمے میں مولوی محتصین نے میں میرسے خلاف بڑی كوشش كى اورخود شهادت ويصف ك واسط كيا. وه جابتا تقاكد مي مينس ماول اور مج مزاحے مولوی محصین کی یہ کوشش فاہر کرتی متی کہ وہ وائل اور براہیں سے حاج نہے اس لفے کہ بے قاعدہ کی بات ہے کہ جب وحمی دائل سے ماہن ہوجا تا ہے۔ اور ہوا بان سے

طن نہیں کرسکتا تو ایڈاتسل کی تجویز کرتا ہے اور وطن سے تکال دینے کا ادادہ کہ ہے اوراس كيفلات مختلف قسم كمضعوب اورسازشين كرتاب يبيب كرانحفرت صلى المد علىدوسلم كعمقا لمديس بحب كقارع بزاكف اوربرطرح سع ساكت بو كف و آخوانبول نے بھی اس قسم کے بیپلے موجے کہ آپ کو تنل کر دیں یا نید کریں یا آپ کو وطن سے شکال دیا مبا وسے ۔ انخفرت صلے الدولیرد کی کے صحابہ کو ایزائیں دیں گر آخروہ سب کے مس ا پینے اداد ول اورمنصولول میں نامراد اور ناکام رہے۔ اب دہی سُنّت اورطراتی میرے ساگھ مود است كريد ونيا لغيرخالق ادر رب العالمين كمستى نهيل دكمتى وبى بع بوجمول في اورسیے میں امتے یاز کرتا ہے اور اُنوسیے کی حمایت کرتا اور اُسے غالب کر کے دکھا دیتا سبعداب اس زمانه مين جب ضرا تعالى في يعرايني قدرت كا نون و كها ياسبعين اس کی تائیدوں کا ایک زنرہ نشان مول اوراس وقت تم سب کے سب دیکھتے موکسیں دہی ہوں حس کو قوم سفے ردّ کیا اور میں مقبولوں کی طرح کھڑا ہوں۔ تم قیاس کرو کہ اس وقت آج سے پچودہ بر*س پیشتر چ*ب میں یہاں آیا مقا تو کون بیا ہتا مقا کہ ایک آدمی بھی میہے مائة بورعلماء ، فقراد اوربرقسم كم معظم كرم لوك يدييا شق تق كدين بالك بوجاؤل اوداس سلسله کا نام ونشان مدن مباوے و و کھبی گوادانہیں کرتے تھے کہ ترقیبات نعبیب بول. گروه خدا جو بمیشد اینے بندول کی حایت کرتا ہے اور صب نے داستبالاول لوخالب كركے وكمايا بے اس فے ميري حايت كى اور ميرے مخالفول كے خلاف ال كى امیدوں اورمنصوبوں کے باکل برمکس اس نے مجھے دہ قبولیت بخشی کہایک خاتی کومیری طرت متوجد کیا ہر ان منافقت ل اورمشکات کے بردول اور دوکول کوچیرتی ہوئی میری طرفت آئی اوراً رسی سید. اب فود کا مقام سیت که کیا انسانی تجویز ول اودمنصوبول سے یمهمیانی موسکتی ہے کہ ونیا کے یا دسوخ لوگ ایک شخص کی بلاکت کی نیسکر ہیں ہوں ادر اس كے خون برقم كے مفور كے كاوي اس كے الفظر اك اك مال مال مادے

مروه ان سب آفتول سے صاف تیل جاوسے المرکز نہیں۔ بدخدا تعالی کے کام ہیں جو المیشراس نے دکھائے ہیں۔ ا

مچراسی امرپر ذہردست دلیل بیہ ہے کہ تھ اسے ۲۵ برس پیشتر بھبکہ کوئی مجی میہے۔ ام سے واقعت نہ تحقا اور نہ کوئی شخص قادیان میں میہ سے پاس آ تا تھا یا خط وکتا بہت ملکتا مقا، اس گھنامی کی مالت میں ، ان کس میرسی کے ایام میں المعد تعالیٰ نے مجھے مخاطب کرکے شعد مایا ۔۔

يأتون من عن في عدي ويأتيك من عن في عدي ركانيك من عن الم المعنى و لا تصميم الناس ولا تسم من الناس وب لا تذرنى فها ما وانت خدا لوارثين و

یہ وہ زیردست پیشگو نی ہے جو ان ایام میں کی گئی اور جھپ کر شائع ہوگئی۔ اور ہر فرمب گفت کے دو نرددست پیشگو نی ہے جو ان ایام میں کی گئی اور جھپ کر شائع ہوگئی۔ اور ہر فرمب گفت کے دور ایسے وقت میں کہ میں گفتا می کے گوشہ شی پڑھا ، واست پڑھا ، واست پڑھا ہوا تھا اور کو نہ تیرے پاس دور ان کے لئے بہا ندار می کہ برتیم دراز مکول سے لوگ آئیں گے اور کر شرت سے آئیں گے اور ان کے لئے بہا ندار می کے بہتم اور ان کے لئے بہا ندار می کے بہتم اور ان کے لئے بہا ندار می کے بہتم اور ان کے لئے بہا ندار می کے بہتم اور ان کے لئے بہا ندار میں آئیں گے دور اخراجات کو برداشت کر سکتا ہے اس کے کہتم و بی فرایا یا تبدل من کلی فیج عمیدی ان کے سامان می ساتھ ہی آئیں گے اور کیے ہوانسان کثرت می فوقات سے گھراجا آ ہے اور ان سے کے خلتی کر بیٹھتا ہے اس لئے بھر انسان کثرت می فوقات سے کے خلتی کر بیٹھتا ہے اس لئے اس سے منت کیا کہ ان سے کے خلتی کر بیٹھتا ہے اس لئے اس سے منت کیا کہ ان سے کے خلتی کر بیٹھتا ہے اس لئے اور ان سے کے خلتی کر بیٹھتا ہے اس لئے اس سے منت کیا کہ ان سے کے خلتی کر بیٹھتا ہے اس لئے اس سے منت کیا کہ ان سے کے خلتی نہ کرنا اور بھر یہ بھی فرایا کہ لوگوں کی کثرت کو دیکھ کر تھک نہ بھانا۔

اب آپ نود کریں کہ کیا یہ امر انسانی طاقت کے اندرسے کہ پھیس تیس برس پہلے ایک واقعہ کی اطلاع دسے ہو اور وہ بھی اسی کے متعلق اور پیراسی طرح پر و قوع بھی ہوجا دے ؟ انسانی بمستی اور زندگی کا تو ایک منٹ کامبی احتباد نہیں اور نہیں کہ سکتے کہ دوسراسانس آئے گا یائیس کی جردینا یہ کیونکر اس کی طاقت اور قیاسس میں آسکتا ہے۔ دوسراسانس آئے گا یائیس کی جردینا یہ کیونکر اس کی طاقت اور لوگوں سے طفے سے مجی ہے۔ میں سے کہتا ہوں کہ یہ وہ نمانہ مقالی کمیر نوال کھی اس کے اس محجد نفرت تھی اور ہو کہ ایک وقت آئے والا مقا کہ الکھوں انسان میری طور دی کی اسکے اس نصیحت کی ضرورت بڑی لا تعدید کی خوال انسان میری طور دی کی اسکے اس نصیحت کی ضرورت بڑی لا تعدید کی خوال انسان میں الناس۔

ادر پیرانہیں دنوں میں یہ کی فرایا۔ انت منی بمنزلۃ توحیدی۔ فحان ان تعان و تعان ان تعان ان تعان ان تعان ان تعان ا و تعرب ن بین الناس یعنی وہ وقت آنا ہے کہ تیرکا مدد کی جائے گی اور آو لوگول کے درمیا شناخت کیا جا وے گا۔ اسی طرح پر فارسی ، عربی اور آگریزی میں کثرت سے ایلے البا آ من جو اس مضمون کوظا ہر کرتے ہیں۔

تعليه الله من مجهدية وما سكما تأسيم ويت لانتذار في ضردًا و انت غيرا لوادثين يردعااس لف سكمانى كروه بياد د كمتاسب ان ادكون سي ودعاكرت بي كيوكر دعاميادت سے اور اس سف فرایا ہے ادعدنی استجب الکید دھاکرو ہیں قبول کروں گا۔ اور انحفات صلےالدولميدولم في فرايا كم مغر اور مُخ مباوت كا دعا ہى ہے۔ اور و درا اشادہ اس پير امير ب كرالدتعالى دعا كم برايد مي سكمانا جا متاب كرتواكيلاب ادرايك وقت كديمًا ك تُواكيلا نررسے كا اور ميں يكاد كركهتا بوال كرجيسا يہ دن دوشن سے اسى طرح يدب يكو ئى تعشن ہے ادریہ امرواقعی ہے کہ میں اس وقت اکیلا تھا۔ کون کھڑا ہو کر کہرسکتا ہے كة تيريب ما تق جاعت على عمراب ديموكه الدتعالي كي ان وعدول كي موافق اور اس بیشگوئی کے موافق ہواس نے ایک زمان پہلے خبردی ، ایک کثیر جماعت میرے ماتھ کردی السي حالست ا درصودت بي اس تغليم الشان پيشگوئی کو کون جيٹلا سکتا سبت . بيرجيکراسی کتاب مين بديدشكوني بمي موجود بيدكه لوك خطرناك طودير مخالفت كريس كدادراس جاحت كوده كية کے لئے ہرقسم کی کوششیں کریں گے گرمیں ان سب کو ناٹراد کروں گا۔ بيريدابين احديدي بريعي مبشكوئي كي گئي مقى كرجب تك ياك بليد مين فرق مذكراوتگا نہیں مجبوروں گا۔ ان واقعا کومیٹن کرکے میں ان لوگوں کو مخاطب نہیں کرتا جن کے دلول میں خدانعلا کا خوف نہیں اور جو گویا یہ مجھتے ہیں کہ ہم نے مرنا ہی نہیں۔ وہ ضدا تھا لیا کے کلام میں تحربیب کرتے ہیں۔ بلکہ میں ان لوگوں کو مخاطب کرتا ہموں جو البد تعالیٰ سے ڈرتے میں اور المنت المصقة مين كدم ناسف اور موت ك دروا زس قريب بورس مين اس الله كرخدا تعالى سے درسف والا ايساگستاخ نہيں موسكتا. وو نور كرين كركيا ٢٥ برس بيشتر ايسى پیشگوئی کنا انسانی طاقت اور قیاس کانتیج پوسکتا ہے ؟ پیر الیبی مالت بیں کہ کوئی اُسے مبانیا بھی مذہو اور ساتھ ہی بہ پیشگوئی مبی ہوکہ اوگ مخالفت کریں گئے گروہ نامُراو له المكم جلد المبراس صفر ٨-٩ مورخ واستمبر النافلة ٠

رمبی گے بخالفول کے نامراد رہنے اور اپنے با مراد ہوجانے کی چیٹکوئی کرنا ایک خارق عادت میں گے بخالفول کے نامراد رہنے اور اپنے با مراد ہوجانے کی چیٹکوئی کرنا ایک خارق عادت

امرہے۔ اگراس کے ماننے میں کوئی شک ہے تو بھر نظیر میش کرو۔

یں دعویٰ سے کہنا ہوں کر صفرت آدم سے لیکراس وقت تک کے کسی مفتری کی

نظیردوص نے ۲۵ برس پیشتر اپنی گھنامی کی حالت بیں الیبی پیشگوشیال کی مول- اگر کوئی شخص الیبی نظیرپیش کردیسے تو یقیناً یا در کھوکہ برسادا سلسلداور کا دوبار باطل موجائے گا۔

منعن ایسی تطیریین کردھے تو لیمینا یا دو تھو کہ بیرتسال منسسلہ اور 8 دوبار باعل ہوجا ہے 8۔ گرا بعد تعالیٰ کے کاروبار کو کون باطل کرسکتا ہے؟ یول تکذیب کرنا اور بلا دجرمعقول انکار اور استہزاد میرجوامزا دے کا کام ہے کوئی تعالی زادہ ایسی جزأت نہیں کرسکتا۔

ين ايني سياني كواسي پر حصر كرسكتا بول- اكرتم ين كوني سليم دل دكمتا بوينوب يادوكمو

لدید پیشگوئی کہی دو تہیں ہوسکتی جب تک اس کی نظیر پیش نہ کی جا دے۔ بیں مچر کہتا ہوں کہ دید پیشگوئی براہین احدید میں موجود ہے تب کا دبولومولوی الوسعید نے کھا ہے۔ اسی شہر

کہ بیر میشلونی براہین احمد بیر میں موجودہے سب کا راد او مولوی الوسعید سے العصاہے۔ اسمی سہر | میں مولوی محدّسن ادر منشی محد عمر وغیرو کے پاس ہوگی۔ اس کا نسخہ مکمر، مدینہ، بخادا تک پہنچا

گورنمنەط کے پاس اس کی کا پی جمیعی گئی۔ ہندوؤں ہمسلانوں ،عیبسائیوں ، بریموڈل نے اس برطنہ دن وہ کہ ڈرمجے نام کا کہ بہند بلک ہ دش میں افتاح کا رہے ۔ بدکے ڈرماہ الکد الدم،

اً مع برطها اور وه كوئي محمنام كتاب بنين بلكه وه شهرت يافته كتاب سب كوئي برطها لكها آوى المدينة والمعاردة عند المعاردة المعاردة

جوند ہی خراق دکھتا ہو اس سے بے خبر نہیں ہے۔ بھر اس کتاب میں یہ بیشگو کی تکھی ہوئی مؤرد دیسے کہ ایک و نیا تیرے ساتھ ہوجائے گی۔ دنیا میں تھے شہرت دول گا۔ تیرے مخالفوں

ہوکہ ان مفتری کا کام ہوسکتا ہے تو بھراس کے لئے نظیر بیش کرو۔ اگر نظیر دکھا دو تو میں تسلیم کرلوں گا کرمیں حجوثا ہول گر کوئی نہیں جواس کی نظیر دکھا سکے اور اگرتم اسس کی

نظیرنہ میش کرسکو اورلقیدنا نہیں کرسکوگے تو عجریں تہیں یہی کہتا ہوں کرخدا تعالے سے ڈرو اور تککنرمب سے بازا کو۔

یاد دکھو۔ خدا تعالیٰ کے نشانات کو برول کسی مسند کے وڈ کرنا دانشمندی نہیں اوا

نداس کا انجام کمبی با برکت بواہے۔ بی توکسی کی گذیب یا کفیر کی پروا نہیں کرتا اور ندان
حمول سے ڈرتا بول بو مجد بر کئے جانے ہیں۔ اس لئے کہ خدا تعالی نے آپ ہی مجھے قسب لا ادقت بتا دبا بتقا کہ تکڈیب اور تکفیر بوگی اور خطرناک نمالفت یہ لوگ کریں گے گر کچے بگاڑ نہ
صکیں گے۔ کیا مجھ سے پیشتر راستبازوں اور خدا تعالیٰ کے ماموروں کور ڈ نہیں کیا گیا بہ صفت
موسی علیار سلام پر فرعون اور فرعونیوں نے بصفرت میسے علیار سلام پرفقیہوں نے ، آنحفیز مسلام
علیہ دسلم پرفترین کھ نے کیا کیا جملے نہیں کئے ؟ گران حملوں کا انجام کیا ہوا ؟ ان مخالفوں
علیہ دسلم پرفترین کھ نے کیا کیا جملے نہیں کو کو نظیر پیش کی ؟ کمبی نہیں۔ نظیر پیش کرنے سے تو
نے ان نشانات کے مقابلہ میں کمبی کوئی نظیر پیش کی ؟ کمبی نہیں۔ نظیر پیش کر آن کے ممند کی کھوٹلو
ہمیں جب عاجز آگئے تو اُور تو کچے مذبہ پیش گئی۔ ومبال کڈاب کہد دیا۔ گر اُن کے ممند کی کھوٹلو
سے کیا یہ خدا تعالیٰ کے اُور کو مجبادیں گے ؟ کمبی نہیں جباسکتے۔ واحدہ مستم نورج و

دومرے خوادق اور نشانات کو دہ لوگ جو بوطنی کا مادہ اپنے اندر لکھتے ہیں کہہ دیتے ہیں کہ شاید دست بازی ہو گرمشگوئی میں انہیں کوئی عند اَور باتی بنیں رہتا اس لئے نشانات نہوت بیں کوشیم انتہاں کوئی عند اَور باتی بنیں رہتا اس لئے نشانات نہوت بیں عظیم انتہاں نشان اور معجزہ بیشگوئیوں کو قراد دیا گیا ہے۔ یہ امر قور بت سے بھی شابت ہے۔ اور قرآن مجید سے بی ۔ بیشگوئیوں کے برابر کوئی معجزہ فہیں۔ اس لئے خدا تعالی کے مامودوں کو ان کی پیشگوئیوں سے شناخت کرنا جا ہیئے کیو کھر الد تعالیٰ نے یہ نشان مقرد کر دیا ہے لا یظھر ایسلے خبیب ہا حدایا الآمن اور تعنی من سول ایسی بھریکھی یاد دہے کہ بعض بیشگوئیاں بادیک امراد اپنے اندر دکھتی ہیں اور دقیق اور موٹی امود کی دجر سے ان لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی ہیں۔ جو دُور بین آنکھیں نہیں دکھتے اور موٹی موٹی باتوں کو صرف سمجھ سکتے ہیں۔ ایسی ہی بیشگوئیوں پرعموا تکذیب بوتی ہے اور موٹی موٹی باتوں کو صرف سمجھ سکتے ہیں۔ ایسی ہی بیشگوئیوں پرعموا تکذیب بوتی ہے اور موٹی موٹی باتوں کو صرف سمجھ سکتے ہیں۔ ایسی ہی بیشگوئیوں پرعموا تکذیب بوتی ہے۔ اور موٹی موٹی باتوں کو صرف سمجھ سکتے ہیں۔ ایسی ہی بیشگوئیوں پرعموا تکذیب بوتی ہے۔ اور موٹی موٹی باتوں کو صرف سمجھ سکتے ہیں۔ ایسی ہی بیشگوئیوں پرعموا تکذیب بوتی ہے۔ اور موٹی باتوں کو صرف سمجھ سکتے ہیں۔ ایسی ہی بیشگوئیوں پرعموا تکذیب بوتی ہے۔ اور موٹی بوتی ہے۔ اور موٹی باتوں کو صرف سمجھ سکتے ہیں۔ ایسی ہی بیشگوئیوں پرعموا تکذیب بوتی ہے۔ اور موٹی بی بوتی ہے۔ اور موٹی بیٹی کوئی بی بوتی ہے۔ اور موٹی بی بوتی ہے۔

اود شتاب کادکہد اُسطّے بیں کہ مع اِوری نہیں ہوئیں۔ اسی کے متعلق الد تعالے فرما آ ہے۔ و ظفوا انعم تد گذہ وا

ان پیشگوئیوں میں لوگ شبہات پردا کرتے ہیں گرنی الحقیقت وہ پیشگوئیاں خدا تعالیٰ کی المنیق کی سے ماتھ ہے۔ اس میں اس میں اس میں اس کے ماتھ ہے اس میں اس کے ماتھ تبدیوں ہو جاتی ہیں۔ تاہم اگروہ سمجہ میں ندھی آئیں توموس اورخدا ترس انسان کا کام بدہ ونا ہا ہیئے کہ دہ ان بیشگوئیوں پر نظر کرسے مین میں وقائق نہیں ایعنی جو موثی میں بیر دیکھے کہ دہ کس قد تعدادیں پوری ہو چکی ہیں ۔ یونہی ممند سے انکاد کردینا تقویٰ کے خلاف ہے۔ دیا نت اور خدا ترسی سے ان پیشگوئیوں کو دیکھ ناچا ہیئے

جو پوری بوم کی بین . گرجلد بازون کا مُنه کون بند کرے ۹

امن تسم کے امور مجھے ہی پیش منیں آئے بصرت موسی ، صفرت میسی اور اُنحسنرت مسلی است مسلے الدعلیہ وسلم کو بھی پیش اکئے۔ بھر اگر یہ امر مجھے بھی پیش اُ دسے و تعجب نہیں۔ بلکہ صفرور متعا کہ ایسا ہوتا کیونکو کر شنت الدیمی متی ۔ بیں کہتا ہوں کہ مومن کے لئے تو ایک شہادت بھی کا فی ہے۔ اسی سے اس کا دل کا نپ جاتا ہے گریہاں قوایک نہیں صدا انشان موجود ہیں بلکہ میں دعویٰ سے کہتا ہوں کہ اس فقد ہیں کہ میں انہیں گن نہیں سکتا۔ بیر شہادت تعوادی انہیں کہ دلوں کو فتح کر لے گا، مکر بول کو موافق بنا لے گا۔ اگر کوئی خدا تعالیٰ کا خوف کرے اور دل میں دیانت یاد ہوکر ماننا پڑھے کا کہ بیر خدا

کی طرف سے ہیں۔ میر پر بھی ظاہر بات ہے کہ مخالف جب تک ردّ نہ کرسے اور اس کی نظیر مرشے نہ

كري، خدا تعالى كالخت فالب ب

اسب خلاصہ کلام بر سبے کہ میں اسی خداکا شکر کرتا ہوں حبس نے مجھے بھیجا ہے اور باوجود اس شرّ اور طوفان کے بوجم پر اُکھا اور حب کی بڑا اور ابتدا اسی شہرسے اُکھی اور مجم د تی تک بہنچی۔ گر اس نے تمام طوفانوں اور ابتلادُں میں مجھے صبح سالم اور کا میاب کا لااور محجے الیں صالت میں اس شہر میں لایا کہ تین لاکھ سے زیادہ مرد و زن میرے مبالُعین میں دائل ہیں اور کوئی مہینہ نہیں گذر تاحیں میں رو مہزار جار ہزار اور بعض اوقات پانچ پانچ ہزاداس سلسلہ میں داخل نہ ہوتے ہول۔

پیراس ضدانے ایسے وقت میں میری دستگیری فرائی کرجب قوم ہی دشمن ہوگئی جب میں شمن ہوگئی جب میں شمن ہوگئی جب میں شمن ہوگئی جب میں شمن اس کی قوم ہی ہوجا دے تو وہ بڑا ہیکس اور بڑا ہے دست و پا ہو تاہے کیو ککہ قوم ہی تو دست و پا اور جوارح ہوتی ہے۔ وہی اس کی مددکرتی ہے۔ دوسرے لوگ تو دشمن ہوتو تو دشمن ہوتو تو دشمن ہوتو

میری مهانا اود کامیاب مومانامعولی بات نہیں بلکرید ایک زبردست نشان ہے۔ یں بہایت افسوس اور دردِ دل سے بے بات کہنا ہوں کہ قوم نے میری مخالفت میں مز صرف جلدی کی بلکربہت ہی ہے در دی بھی کی۔ صرف ایک مسئلہ وفات مسیح کا اختلات مقاحبس كويس قرآن كريم ادر أمخصرت صطالدعليه دسلم كاستنت اصحابة ك اجاع ادرحقلي ولائل اددکشپ مبابقہ سے ٹابت کرتا تھا اور کرتا ہوں اور منفی خرب کے موافق نعل مثلث تیاس ، دلائل شرعیه میرسے ساتھ تھیں گران لوگوں نے قبل اس کے کہ وہ پورسے طور ہے۔ ميرسے قويم ينت اود ميرسے دلائل كومن يليت، اس مسئلہ كى مخالفت ميں پہانتك خلُو كيا لم مجیعے کا فریھیرایا گیا اوراس کے ساتھ اُور بھی جومیا ہا کہا اور میرسے ذمّہ لگایا۔ دیانت ا تکو کاری اور تقویٰ کا تقامنا یه تمفا که پیلیه مجه سے پوچیر پلیتے۔ اگر میں قال المداور قال ارسو سے تجاوز کرتا تر پیر بیشک انہیں اخت یار اور حق مخا کہ وہ مجھے جو بیا ہتے کہتے، دِجَال، کذّب وخيو ليكن جبكري ابتداد سعه بيان كراكا بول كرمي قرآن كريم اورا تحفزت صط الدعليه وسلم كى بيروى سے فدا إد حراً و حربونا ب ايما فى معجمتا بول - ميراعقيده يى ب كم جواس كو ذرائعی جهوط سے گا و جہنی ہے۔ بھراس عقیدہ کو مذمرت تقریدوں میں بلکر سا بھے ترب اپنی تصنیفات میں بڑی وصاحت سے بیان کیا ہے اورون دات مجھے بہی فیسکراودخیال

رمتاب بيراگريد مخالف خدا تعالى سے ڈرتے توكيا ان كا فرض ند تقا كه فلال بات خاج اذاسسلام ہے اس کی کیا وجہ سے یا اس کا تم کیا جواب دیتے ہو۔ گرنہیں اس کی ذراہی پروانہیں کی برمنے نا اور کا فرکہدیا۔ میں نہایت تعجب سے ان کی اس حرکت کو دیکھتا ہوں کیونکداول توصیات وفات مسیح کامسئلہ کوئی ایس مسئلہ نہیں جو اسلام میں داخل مونے کے لیے سٹ مطاہو۔ یہاں میمی مبندد یاعیسائی مسلمان ہوتے ہیں۔ گر بتاؤکہ کیا اس سے یہ افرامعی يهة موج بجواس كم كم أمنت بالله و ملائكته وكتسه و رسله والقد دخيرة وشتجامت الله تعالئ وألبعث بعدالسوت يمبكريرسئلماسكام كحجزونين ميرهي محيرير دفات مسيح كے احلان سے اس قدرتشدّد كيول كيا كيا كہ بركا فربين ، دجال ہیں۔ ان کومسلانوں کے قبرستان میں وفن مذکیا جا وے۔ ان کے مال لوسط يليف جائز ہیں اوران کی عود تول کو بغیر تکاح گھریں رکھ لیٹا درست ہے۔ ان کوقتل کر دینا تواب کا کام ہے دخیرہ وخیرہ ۔ ایک تو وہ زمانہ مقا کہ یہی مولوی شور مچاتے بتھے کہ اگرہ ۹ وج لُفر کے بول اودایک وجراسلام کی ہو تب میمی کُفر کا فتویٰ نہ دینامیا بیلیے، اس کومسلان ہی كهو مكراب كيا بوكيا. كيا مين اس مص معيى كيا كذرا بوكيا ؟ كيا مين اورميري جاعت النصد ات لآال الآالله والتصدات عبداً عبد ورسول نبين يرصى كسيامي نماذین نہیں پڑھتا ؟ یا میرے مرید نہیں پڑھتے ؟ کیا ہم دمعنان کے دوزے نہیں ركهته اودكياتهم ان تمام عقائد كمه بابندنبين والخضرت صلحالد عليه وسلم في اسلام كى صورت مى ملقين كيريس و

یس سیح کهشاموں اور خدا تعدلے کی تسم کھا کر کہنا ہوں کہ میں اور میری جاعت مسلال بسے اور وہ آنحفزت صلا مدعلیہ دسلم اور قرآن کریم پر اسی طرح ایمان لاتی ہے حب سرطرح پر ایک سیچے مسلمان کو لاما چاہیئے۔ میں ایک ذرہ بھی اسسلام سے با ہر فدم رکھنا ہلاکت کا موجب بیتین کرتا ہوں اور میرایہی خرمب ہے کرجس قدر فیوض اور برکات کوئی شخص

ما مل كرسكتا ب اورحس قدر تقرب الى الديا سكتاب وه صرف اورصرف الخفزت صلے استطیعہ وسلم کی سچی اطاعت اور کا ٹ مجست سے پا سکتا ہے ورنہ نہیں۔ آپ کے موا اب كوئى داه نيكى كى نبيس - إن بيهى سى بى بىكى بى كريس برگزيشين نبيس كرتا كىمسيى عليالسلام اسی جبم کے ساتھ زندہ اُسمان پر گئے ہول اور اب تک زندہ قائم ہوں - اس لئے کہ اس سئله كومان كرأ تخصرت مصليا فسعليه وسلم كى سخت قويين اودبيح متى جوتى سبصه ييس ايك لخظدك للخاس بجوكو كواما نبيس كرسكنا وسب كومعلوم سب كد انخفرت صلح الدعليدوكم نے ١٣ سال كى مُريى وفات يائى اور مدينر طيبه ين آپ كا رومند موجود ہے . ہر سال وال مزادول لا كھول ماجى مبى جانتے ہيں۔ اب اگر مسيح عليالت ام كى نسبت موت كا یقین کرتا یا موت کو ان کی طرف منسوب کرنا بے ادبی سے تو بھریں کہتا ہوں کر آنحفزت صد الدعليد دملم كي نسبت برگستاخي اور بداد بي كيول يقين كر لي ما تي سيد ، محرتم بولي خوشی سے کهد دینتے ہو کہ آپ نے دفات یائی۔ مولُود خوال بڑی خوش الحانی سے داقعات وفات كوذكركرتے بيں اودكفارك مقابله بين بعي تم بوى كشاده بيث في سيسليم كر يعة موكداك في في وفات يائى بهرين نبين مجتنا كرمعنرت عينى عليدستام كى وفات بركيا بيق پول اسے کمنیلی پیلی آنکھیں کر لیلتے ہو۔ ہمیں بھی رنج نہ ہوتا کہ اگر تم آنحفرت صطاعد بھید پہل كى نسبت بمى دفات كالغذام كرا يسية أنسو بهاتے مگرانسوس تويہ سے كرخاتم المنيتين ادومرودعالم کی نسبت توتم بڑی نوشی سے موت تسلیم کر او اوراس شخص کی نسبت جولیت آپ كو اخصارت صلى الدهليد وسلم كى مُوتى كا تسمه كمولن كيمبى قابل نهيس بتاتا ، زنده ليتين لرلتے ہوا دراس کی نسبت موت کا لفظ مُنہ سے نکاہ اودتہیں غصنب اُجا یّا ہیے۔ اگر أنحضرت صليالدعليدوسلم إبتك نغره لهينة توميرج ندنتا اس لنحكه آب ووتعليم الشان موایت کے کرآئے مقصب کی نظیرونیا میں پائی نہیں جاتی۔ اور آپ نے ووملی مالتیں د کھائیں کدا دم سے بے کر اس وقت تک کوئی ان کا انوند اور نظیر کیش انہیں کرسکتا ۔ تین

تم كر كا كاكم كتا بول كذا نصرت صد الدهليدوسلم ك ويودكي بعي قلده تودن دليا وسلا أول كو متى. اس تدرمنرورت مسيح كے وجودكى نيس متى - بھركات كا وقد بابحد وہ مبادك وجود لرجب آئی نے دفات یائی ترصمالہ کی بر حالت مقی کہ دہ وابوانے ہو گئے بہانتک کرحتر عمرمنی الد تعالے عنرنے تحادمیان سے تکال کی اددکہا کہ اگر کوئی انتخبرت صلے الدحلیہ دسم کو مُردہ کیے گا تومیں اس کا سرچعا کردول گا۔ اس پوشش کی حالمت میں المدتعا لی نے مصفرت الحكروشى المدتشائي منركوليك خاص فحود الدفراسست عطاكى ـ انهيس سفرسب كواكسفاكيا اود خليرط ما محتدة الآ وسول قد خلت من قبله الرسل ليني آنحزت مسلط استطليدوسلم ايك دشول بيس اورآب مست بشتر حس قدد دشول آئے وہ مسب وفات بايك. اب آب فودكن ا درسوج كريتالي كرصفرت الدكرمسدين سف الخصرت مسلمال يل وملى وقات يربياً يت كيول يرص متى ؟ اوداس سعداً ب كا مقصد اودمنشاد تفا؟ اود پيراليري والنت من كركُل محالة موجود سقه من يقتيناً كبت بول اور آب اثكارنبين كرسكة کہ تخفزت صفےالدولمیہ دسم کی وفات کی وجہ سیصحابؓ کے دل پرسخت مسرمہ متنا اور اس وبيه وقبت اورقبل از وقت مجمة عقر. وه يسندنبين كرسك كدا تحضرت صطالد والميروسلم كي وفات كى خېرشيى - اليى حالت اودصودت پي كەمىغرت عمرونى الدىمنەجىيساجلىل القدومحاتی 🎚 اس بوست كى مالىت بين بوان كاخمت فردنبين بوسكت بوراس كے كرية أيت ان كى تستى كاموجب بوتير الكرانبيل يدمعلوم بوتايا بديقين بوتا كدمعنرت عيسني هلالرسوم زنده بيل تو وه توزنده بي مُرجاسة و و أنحضرت صطال عليه وسلم كعشاق عقد اوراب كاحيات سے سواکسی اُدر کی حیات کو گوادا ہی مذکر سکتے تھے۔ پیرکیو کر اپنی آئکھول کے سامنے آپ كودفات يافت ويكفف اوتسبح كونغه ليتين كسق يبني جب حضرت الحنكر نيضطبر بطعا تو ان کابوٹ فرو ہوگیا۔ اس وقت صحابہ مرینہ کی گھیول میں یہ آیت پڑھتے پھرتے تھے۔ اودوہ مجعتے بھتے کہ گویا ہے آبیت آج ہی اُٹری ہے۔ اس وقدت حسّان بن ٹابت نے لیک

مرثيد لكعامس مين انبول فے كبا

كنت السواد لناظرى - فعى على الناظر، من شاء بعدل فلمت. نعلمك كنت العالمة

پوکر مذکوده بالا آیت نے بتا دیا تھا کر صب مرکفے۔ اس کے حتیادی نے می کمدیا کر اب کسے حتیادی نے می کمدیا کر اب کسی کی موت کی پروانہیں ۔ لیمینا محمود کر آنخفرت صلے الدخلید وسل کے مقابلہ میں کسی کی زندگی صحابہ پرسخت شاق متی اور وہ اس کو گوادا نہیں کرسکتے ہتے۔ اسس طرح پر آنخضرت صلے لدظلیہ وسل کی وفات پر بیر پہلا اجماع مقابو دنیا میں جوا۔ اور اس میں صفرت المسیح کی وفات کا بھی گئی نیصلہ بوج کا مقا۔

انبين جزائي خيردسي كدانبول ني ايست ناذك وقت عي صحابة كوسنجالا مجيے انسوس سے كمينا بِرِّمَا ہے كەلىعى نادان اپنى جلدماذى اوديرشتاب كارى كى وتبست به کهدینتے ہیں کہ یہ آیرے تو پیشک صنرت ابوکٹوسف پڑھی لیکن صغرت عیسلی علیارسّلام کسس سے باہر رہ جلتے ہیں۔ یں نہیں جانیا کہ ایسے تادافوں کو میں کیا کہوں۔ وہ با وجود مولوی کہا ماليي يموده باين ميش كردية بن ووننين بتات كراس أيت بن ده كونسا لفظي وصرت ميلى كوالك كتاب ميرالد تعالى في توكى امرقاب بحث ال من ميودا بي بي قدہ خلت کے معنی خودہی کردیئے افائق مات اوقتل۔ اگر کوئی تیبری فتی ہی اس کے سوابوتى توكيول ندكه ديتا إو رفع بيعسب كالعنصوى الى النشعاء كياض اقعالى اس كوبمُول كيا تقاجويد ياد ولات بين بانعوذ بالدكن ذاكك. ا گرصرف يبي أيت بوتى تب بعي كانى متى . گريس كهتا بول كه تخصرت صلح الله علیدوسلم کی زندگی توانیس الیسی مجنوب اور بیاری متی که آب تک آپ کی وفات کا ذکر کرک يه وكريمى روت بين - بيرصحائب كم لئے تو أوديمي ورد اور رقت اس وقنت بيدا بر ئ متى - ميرے نزديک مؤن دہى ہوتا ہے ہو آپ كى اتباع كتا ہے اور وہى كسى مقام يربينيتا سعيمبياكة فووالدتعالى ففراياس قبل ان كنستد تحبون الله فانتبعونى يحببكدانك ينى كهدوكه أكرتم الدتعالئ سع مبت كرت بوقوميرى اتباع کروتاکہ البدتغالی تہیں اینامجوٹ بناہے۔اب محبت کا تفاضا توہیہ ہے۔ کہ مجوب كيفعل كے ساتھ خاص موانست ، و اور مرنا الخفرت صلے الدعليدوسلم كى منت بدای نفرکردکها دیا عیرکون بعرونده دسمیا زنده دین ک آرزو کرے ؛ یاکسی اور کے لئے تجریز کرے کہ وہ نغرہ رہے ؟ مجعت كاتقاضا توببى سبت كداميكى اتباع ميں ايسا عم ہوكدا يست جذبات نفس لونفام ہے اور بیسوچ ہے کہ میں کسی کی اُمّعت ہول ۔ البییصودت میں ب<sup>وخ</sup>ف*ص حض*رت

عیسی علیاسال کی نسبت بی فقیده دکھتا ہے کہ وہ ابتک زندہ ہیں وہ کیوکر آپ کی مجت اور اتباع کا دعویٰ کرسکتا ہے ؟ اس لئے کہ آپ کی نسبت وہ گوادا کتا ہے کہ مسیخ کو افضل قرار دیا جا دے اور آپ کو مُردہ کہا جا وے گر اس کے لئے وہ لیسند کی ہے کر زندہ لیتین کیا جا دے ؟

یں سے سے کہتا ہوں کہ اگر آنحصرت صیا الدعلیہ وسلم زندہ دہستے توایک فرد مجی کافر ند دہت بہت توایک فرد مجی کافر ند دہتا بہت ہوں کہ اگر آنحصرت صیا الدعلیہ وسکے دائل کے کہ بالیس کو اللہ الدہ ہے کہ بالیس کی درگھا یا ہجر درگھا یا ہجر اس کے کہ بالیس کی درگھا یا ہجر اس کے کہ بالیس کی درگھا ہے اس فرد کر آز ما نہیں لیا ؟ اور فیجہ فطوناک نہیں ہوا ؟ مسلانوں کی سی ایک تو م کا نام لوجس میں سے کوئی عیسائی در ہوا ہو۔
گر میں دھیں ہوا ؟ مسلانوں کی تعداد زیادہ ہوگی عیسائیوں کے اتھ میں مسلانوں کو میں اور دیک ان کی تعداد زیادہ ہوگی عیسائیوں کے اتھ میں مسلانوں کو میں اور دیک باتھ میں مسلانوں کو میں کہ بیضو میں تا ہے کہ داسطے ایک ہی جمعیا دے اور دہ بہی زندگی کامسئلہ ہے دہ کہتے میں کہ بیضو میں تو بھرکیوں اُسے بہ میں کہ بیضو میں تا تھرکیوں اُسے بہ میں کہ بیضو میں تا کہ وہ کی وقتوم ہے دانسونی اللہ میں ذالک )

اس سیات کے مسلم نے ان کو دلیر کر دیا اور انہوں نے مسلمانوں ہر وہ حملہ کیا ،
حس کا نتیجہ میں تہیں بتا چکا ہوں۔ اب اس کے مقابل پر اگر تم یا در اول پر یہ ثابت کر
دو کر میرے مرکبیا ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا ؟ میں نے بڑے بڑے پادر اول سے
بوجھا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگریہ ثابت ہوجا دے کر میرے مرکبیا ہے تو ہمارا
خریب زندہ نہیں دہ سکتا۔

وی ادر خود طلب بات سے کومیح کی زندگی کے اعتقاد کا آپ اوگوں نے تجریہ کیا۔ اب ذوا اس کی موت کا مجی تجریہ کرو اور دیکھو کر تیمسائی فرم سے پر اس اعتقاد بله المسکر جلاء ا نبر ۲۷ صفر ۲-۷ مورفر سار ستر بلانا 18 4 سے کیانڈ پڑتی سے بجال کوئی میرا فرید عیسائیوں سے اس مضمون پر گفتگو کرنے کو کھڑا ہوتا ب وه فراً الكاد كروية بين. الله لئ كروه ما في بين كراس داه سيدان كي معاكست قريب بيع موت كيمسئله سعدن أن كاكفاره ثابت بوسكتاب ورندان كي الوبتيت اور افتيت بيس المسئله كالتعولي دنول تك تخريد كرد كير خود حقيقت ككشل جاوس كى. ممسغو! قرأن شرليف اور احاديث مين بيروعده مقاكه اسسلام بهيل جا دسيركا اور وہ دومسرے ادیان برخالب آ جائے گا اود کسرسلیس، ہوگی۔ اب غودطلب امر بہ سے كردنيا فرَّجائے اسباب ہے۔ ايک شخص بيار ہو تواس ميں تو شک نہيں كرشفا توالد تعالیٰ ہی دیتا ہے لیکن اس کے لئے اوویات میں خواص بھی اسی سنے رکھ دیے ہیں جب کوئی دوا دی جاتی ہے قووہ فائدہ کرتی ہے۔ پیاسس گلتی ہے تواس کے بجمانے والا تو خدا ہے گر اس کے لئے پانی میں اسی نے مقرد کیا ہے۔ اسی طرح پر مجوک لگتی ہے آواس لودُود کسنے دالا قو دمی ہے گرغذاہی اسی سنے مقردکی ہے۔ اسی طرح برغلبداسلام اور مِسلِیب تو ہوگا ہواس نے مقدد کیا ہے۔ لیکن ا*سس کے لئے اس نے اس*باب مقو كئے میں اود ایک قانون مقرر كيا ہے۔ بينانچر بالا تفاق بير امر قرأن مجيد اور احاديث كي بنا ہم طبيم كرليا كمياسي كرآخرى نافريس جب عيسائبت كاغلبه بوكاراس وتت سيح مؤودكم لم تمة يرامسلام كاغلبه بوگا اور ده كُلُ اديان ادر ملتول پرامسلام كوغالب كرسك دكھا ديگا. اور دخيل كوقتل كرسيكا اورصليب كوتور دي كاوروه زمانم ترى زمانه بوكا- نواب معداتي حسن خال اود ومرسع بزرگول في جنبول في آخرى نما منسكمتعلق كما بين مكسى ہیں۔انہوں نے مجی اسس امرکوتسلیم کیا ہے۔اب اس میشگوئی کے فیردا ہونے کے لئے مجی توکئی سبسب اور زربیر ہوگا ۔کیوکر البدتغالے کی پرعادت سیے کہ وہ اسباب سے کام لیتاہے۔ دواول سے شفا دیتا ہے اور افذیر اور پانی سے بھوک پیاس کو وُور کرتا ہے۔ اسی طرح پر اب جبکر عیسائی خرمب کا غلبہ ہوگیاہے اور سرطبقہ کے مسلمان اس

گروہ میں داخل ہو چکے ہیں۔ المدتعالی نے امادہ فرایا ہے کہ اسلام کو لمپنے دھدہ کے واق خالب کرسے اس کے لئے ہمرحال کوئی زدیجہ اور مبدب ہوگا اور وہ یہی موت مسیم کا حمریہ ہے

اس حب سے سیسی خربب پر موت دارد ہوگی ادران کی کمریں ٹوٹ جا ویں گی۔ یس سے کہتا ہوں کہ اس سے بڑھ کرکیا سبب ہوسکتا ہے کہ مسیح کی دفات ٹابت کی جا دسے۔ اپنے گھردں میں اس امر پر خود کریں ادر تنہائی میں استرول پر ایدیٹ کر موجیں۔ مخالفت کی صالت میں تو ہوشش آ تاہیے برمیدالفطرت آدی میں سے دول پر ایدیٹ کر موجیں۔ مخالفت کی صالت میں تو ہوشش آ تاہیے برمیدالفطرت انسانوں نے تسلیم میں جب میں نے تقریمہ کی کھتی تو سعیدالفطرت انسانوں نے تسلیم کولیا اور دیمیں بول اُسطے کہ بے شک صفرت عیلی کا پر مشن کا مستون ان کی ذندگی ہے۔ جب تک یہ نہ ٹوٹے اسسام سے مدلے دروازہ نہیں گھٹ بلکر میسائیست کو اسس سے مدد حس سے مدد

چوان کی زخگی سے بیاد کرتے ہیں انہیں سوچنا چاہئے کہ دوگوا ہوں کے ذیابہ سے مجانسی بنی جاتی ہے کہ دوگوا ہوں کے ذیابہ سے مجانسی بنی جاتی ہیں اور دہ پرستور انکاد کرتے جاتے ہیں الد تعلیٰ قرآن جید ہیں فرانا ہے۔ یا عیسلی انی صدّ خیل در افعل الی ۔ اور بیر صرحرت مین کا اپنا اقراد اسی قرآن مجید ہیں موجود ہے۔ خلتا قرفی تنی کنن انت الدقیب علیہ میں اور قدنی کے معنے موت بھی قرآن مجید ہی سے ٹابرت ہے کیو کر بی الفقا انتخارت صلے الدخلیہ وسلم پر می ایا ہے۔ جیسا کہ فرطیا ۔ و اما نوین ک بعض الذی افعا انتخارت صلے الدخلیہ وسلم پر می ایا ہے۔ جیسا کہ فرطیا ۔ و اما نوین ک بعض الذی افعا انتخار ہوئی ہے۔ اور ایسا ہی صفرت پوسٹ کا دودو مرے وگوں کے لئے احداث ہوں ہی ہیں۔ اور ایسا ہی صفرت پوسٹ کیو کو ہوسکتے ہیں۔ یہ ہی بی افظ آیا ہے۔ بھر ایسی صورت ہی میں اس کے کوئی اور دھنے کیو کو ہوسکتے ہیں۔ یہ بھی بی افظ آیا ہے۔ بھر ایسی صورت ہی میں اس کے کوئی اور دھنے کیو کو ہوسکتے ہیں۔ یہ بھی بی افظ آیا ہے۔ بھر ایسی صورت ہی میں اس کے کوئی اور دھنے کیو کو ہوسکتے ہیں۔ یہ بھی بی افظ آیا ہے۔ بھر ایسی صورت ہی میں اس کے کوئی اور دھنے کیو کو ہوسکتے ہیں۔ یہ بڑی زبو دست شہادت میں اس کے کوئی اور دھنے کیو کو ہوسکتے ہیں۔ یہ بڑی زبود دست شہادت میں کی وفات ہے ہے۔ اس کے طاوہ انخطرت صلے الدھ لیہ دیکم

نیمواج کی دات میں حضرت معینی کو مُردول میں دیکھا۔ مدیرے معراج کا تو کوئی انکار
نہیں کرسکتا۔ اسے کھول کر دیکھ لو کہ کیا اس میں تصرت عینی کا ذکر مُردول کے ساتھ آیا
ہے یا کسی اُور دیگ میں۔ جیسے آپ نے حضرت ابراہیم اور موسلی اور دوہر سے انبسیاء
علیہم اسلام کو دیکھا اسی طرح حضرت عینی کو دیکھا۔ ان میں کوئی خصوصیت اور امتسیاتہ
منتھا۔ اس بات سے تو کوئی انکارنہیں کرسکتا کہ صفرت موسی اور حضرت ابراہیم اور دوسر
انبیاطیہم اسلام وفات پاچکے ہیں اور قابض الادواج نے ان کو دوسرے عالم میں پہنچا
دیا ہے۔ بھران میں ایک شخص زندہ بجسدہ العنصری کیسے جلاگیا ؟ یہ شہارتیں تعوالی نہیں
میں۔ ایک سے مسلمان کے لئے کانی ہیں۔

بعردوسری احادیث ین تصرت عیلی کی عر ۱۲۰ یا ۱۲۵ برس کی قراد دی بعدان ب امود پر ایک جائی نظر کرنے کے بعد یہ امرتقویٰ کے خلاف مقا کہ جسٹ برٹ میفیعلہ اردياما آ كرسيح زنده أسمان يرجا كياب اورميراسس كى كو فى نظير معى نبيس عقل معى یمی تجریز کرتی متی ۔ گر انسوس ان لوگؤں نے ذرامھی خیال ند کیا اور خدا ترسی سے کام مذ ہے *کرف*راً مجھے دخال کہدیا۔خیال کرنے کی بات ہے کہ کیا پیمٹھوٹری سی بات تھی ؟ افسوّل يعرجب كوئى عذرنبين بن سكتا تو كهتدين ودمياني ذماندين اجاع بويها بين كبتا موں کیب؛ اس اجاع توصحابہ کا اجاع تقار اگراس کے بعد اجماع ہوا ہے تو اب ان مختلف فرقول كواكه فخاكر كمصاؤر مين سج كبتا بول كديد بالنك غلط بات بييمسيح كي نغركي يركهجى اجاح نهبين بواء انهول سف كمنا بول كونهبين يرطيعا ودنه النهين معلوم جومبانا كمعشوفي دت کے قائل میں اوروہ ان کی دوبارہ أمر بروزی رنگ میں مانتے ہیں۔ غرض ہیسے میں نے الد تعلیلے کی حمد کی ہیے ویسے ہی میں آنحفرت میلے ال علیرولم پرددود بیجنا ہوں کہ آپ ہی کے لئے الدتعالیٰ نے اس سلسلہ کوف کم کیا ہے اور أب بى كے فيعنان اور بركات كانتيج ب يويد نصرتي بوربى بي يس كمول كركبتا

بول اوريهي مبراعقيده ادر مذم بسب كرا تخضرت صلى للدعليه وملم كے اتباع اور قتش قدم يرييلن كيلغ يكوئى انسان كوئى ثودما فى نيف اورنعنل مامس نهيس كرسكتا. ميراسس كساته بى ايك ادرامرقابل ذكرب الرمين اس كابيان تدكرون توناشك ہوگی۔ اور وہ بیر ہے کہ المد تعالیٰ نے سیم کو البی *سلطنت اور حکومت میں بسیدا کیا ہے ہو* ہ طرح سے اس دیتی ہے اور ص نے ہم کواپنے مذہب کی تبلیغ ادرا شاعبت کے لئے پوری ا الادی دی ہے اور ہرتسم کے سامان اسس مبارک مجدمی ہیں میشر ہیں۔اس سے بٹاھ کر اود کیا آزا دی ہوگی کہ ہم عیسائی خربب کی تردید زود شورسے کرتے ہیں اور کوئی نہیں پوپیتا۔ گراس سے پہلے ایک زمانہ تفا۔ اس زمانہ کے دیکھنے والے بھی اب تک توبود ہیں اس وقىت بدىمالت يقى كەكوئىمسلال اپنى مسجدول ميں اذان تك بنيں كېدسكتا مقا۔ اود ہاتوں کا تو ذکر ہی کیا ہے۔ اور ملال بھیزوں کے کھانے سے روکا مباتا تھا۔ کوئی بات امدہ تحقيقات ننهوتى تتى ككريدالدتعالئ كافعنل اوداحسان سيركه بم ايك السي سلطنت ك ینچے ہیں جو ان تمام عیوب سے پاک ہے لینی مسلطنت انگریزی بوالمن لیسندہے جس کو قامب كافتلات سے كوئى اعتراض نہيں يحبى كا قانون سے كدہراہ خربب آزادى سے اپنے فرض ادا کرے۔ بیو کد الد تعالی نے ارادہ فرایا ہے کہ ہماری تبلیغ ہر مگریس نج جاوسے اس سلط اس سف مم كو اس سلطنت ميں بيدا كيا بيس طرح آنحفزت صلے الدعلي وسلم فوششيروال كے بمدسلطنت پر فخر كرتے ہتے اسى طرح پر سم كو اس سلطنت پر فخر ہے۔ قاعدہ کی بات ہے کہ مامور ح کر عدل اور داستی لا تا ہے۔ اس لئے اس سے پہلے ک وہ مامور ہوکر آئے، حدل اور راستی کا اجراء مونے لگتا ہے۔ بیں لیتین رکھتا ہول کراس رومى سلطنت معيومسيح كوزمانه مين عتى يرسلطنت براتب اولى اور انعنل ب اكري إس كا ادرأس كا قانون بلتامبلتا بعدليك انصاف يهى ب كداس سلطنت كيف اون ى سے د بے بوئے نہیں ہیں اور مقابلہ سے دیجھا جا وسے تومعلوم ہوگا كدرُدى سلطنہ

یں درشیان صدم دربایا جاوے گائین یہ گذولی متی کرمبود اول کے تون سے خدا کے
پاک دربرگزیدہ بند مے سے کو کوالات دیا گیا۔ اس قسم کا مقدمہ مجھ پریمی ہوا تھا۔ مسیح
علالت بام کے خلات تو بہود اول نے مقدمہ کیا تھا گر اس سلطنت میں میرے خلات
میں نے مقدمہ کیا وہ معزز یادری تھا اور ڈاکٹر بھی تھا لیعنی ڈاکٹر بارٹن کلادک تھا جس
نے مجھ پر اقدام قبل کا مقدمہ بنایا اوراس نے شہادت اوری بہم بہنچائی۔ بہائتک کرولاگا
الاسعید محرکت بن بنالوی بھی جواس سلسلہ کا سخت وہمن ہے، شہادت دیے واسطے
عوالت میں آیا اور بہانتک اس سے بوسکا اس نے میرے خلاف شہادت دی اور پور
طور پر مقدمہ میرے خلاف آبات کرنے کی کوشش کی۔ یہ تقدمہ کپتان ڈاکٹس ڈبٹی کشنرگودا پا
کے امواس میں تھا ہو شاہدا بشملہ میں ہیں۔
کے امواس میں تھا ہو شاہدا بشملہ میں ہیں۔
ان کے دوبر کو مقدمہ پُورے طور پر مرتب ہوگیا اور تمام شہاد تیں میرے خلاف کے
نور شورے دی گئیں۔ ایسی حالت اور صورت میں کوئی قانون دان اہل الرائے میں نہیں

سے البان کے دوئر و مقدمہ گورسے طود پر مرتب ہوگیا اود تمام شہاد تیں میر سے ضاف بیٹے ادر شورسے دی گئیں۔ ایسی حالت اور صورت میں کوئی قانون دان اہل الرائے بھی نہیں کہر سکتا بھا کہ میں بُری ہوسکتا ہوں۔ تعاضائے وقت اور صورتیں ایسی داقتے ہو بھی تھیں۔ کہر محصیت میں میرو کر دیا جانا اور دال سے بھانسی کا حکم ملتا یا حبود دریائے شور کی مزا دی جاتی۔ گر ضعانتانی نے بیسے مقدمہ سے پہلے مجھے اطلاع دی تھی اسی طرح میری قبل اذر وقت فا مبرکر دیا تھا کہ میں اس میں بُری ہول گا دینا نے بیٹھی گئی اسی طرح میری قبل ایک گروہ کثیر کو معلوم متی۔ غرض بوب مقدمہ اس مرحلہ پر بہنچا اور دشمنوں اور منالفوں کا ایک گروہ کثیر کو معلوم متی۔ غرض بوب مقدمہ اس مرحلہ پر بہنچا اور دشمنوں اور منالفوں کا میرے کہا کہ اب مجھے مجمع طریف مین میرو کرے گا۔ اس موقعہ پر اس نے کہناں پائیس انگل کے میرا دل اس کو نہیں انگل میرے دل میں ہے بات آئی ہے کہ رہر مقدمہ بنا وئی ہے میرا دل اس کو نہیں انگل کہ اب کی بھر تعدن کریں۔ بیروہ و دقت تھا کہ میرے منالف میرے خلاف میں بہر تھی ہوئے ہوئے ہوئے میں ہوئے ہوئے والی میں میں میں ہوئی میں دیا ہوئی ہی میں میں میں ہوئی ہی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی کو تبولیت دھا کے دعوے سے میں وہ دو تا میں کہ میرے منالف میرے خلاف میں ہوئی ہی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی کو تبولیت دھا کے دعوے سے میں وہ دو

في المسكم جلد وا نمبر ١٦ صفر ١٧ - ٥ مودط ١٧ استمبر النوار ٥

دعاؤں میں لگے ہوئے تنے اور رورو کر دھائیں کہتے تنے کہ میں مزایاب ہوجاؤں مگرخدا اتعالیٰ کا مقابلہ کون کرسکتا ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ کپتان ڈکٹس صاحب کے پاکس لعین سفارشیں بھی آئیں گروہ ایک انعیا ن پسند مجٹر پیٹ مقداس نے کہا کہ ہم سے ایسی میرڈ اتی نہیں ہوسکتی۔

غرض جب مقدم دوباده نستیش کے لئے کہتا ان ایمار بینڈ کے میرو کیا گیا تو کہتان ما وب سف جدا لم يدكو بلاما اوراس كوكها كرتوسي سي ببان كر عبدا لميدسف اس يرمبى وبی قصر جواس نے صاحب ڈیٹی کشنر کے دو بروہیان کیا تھا، دوم ایا۔ اس کو پہلے سے يدكها كيا تفاكه اكروا بحى خلات بياني بوكى قو كويكن عيادسي كاراس الله وه وبي كهتا كيا گرکیتا ن معاصب نے اس کوکہا کہ تُو تو پہلے بھی بہی بیان کرچکا ہے۔معاصب اس سے أتستى نهيس باسته كيونكه توسحه بيج بيان نهبي كرتا يجب دوباره كيتان ليمادج يتلسف اسك کہا تو دوروتا ہوا ان کے یاول پر گریٹا۔ اور کینے لگا کہ مجھے بھالو کیتان صاحب نے اس کوتستی دی ادرکها که ای بیان کرو-اس پراس نے اصلیت کھول دی اورصافت اقرادكيا كدمجه دحمكا كرب بيان كرايا كميا كتار نجع بركز بركئ مرذا صاجب نيقتل كيسلة انہیں بھیجا۔ کیتان اس بیان کومشنکر ببت ہوش ہوا ۔ اور اس نے ڈریٹی کمشنہ کو تار دیا كدمم ف مقدمه نكال ليا بعد بيناني بير كورد البيور كم مقام برير مقدمه بيش محا اور ولال كيتان لبمادين كمعلف دياكيا اوراس فايناطفي بيان كعوايا مي ديكمتا عمّا كروبيني نسشعتراصليعت سكيمكنل جاسنے يربرا تؤسش مقا اودان عيسيا بُول پر استص عنت عفت مَتَاجِبُول سِنْ مِيرِس مِنْ الشَّحِيمُ فِي كُوابِيال دى تَعْين - اس نے مِعِے كِها كَدَّابِ الْعِيسالِي إرمقت كوسكة بين. گريخ كرين مقدم بازى سيمتنغ بول يس فيهي كها كرين مقدم انہیں کرنا چہتا۔ میرامقد مرآمهان ہر دائرسے۔ اس پراسی وقت ڈکلس صاصب ففيعلداكمعاد ايك مجمع كثيراس دن جمع بوكيا بوامقاء اس فيصور منات وقت

م کے کہا کہ آپ کو مبادک ہو۔ آپ بُری ہوئے۔

اب بتاؤ کدیرکسی وفی اس سلطنت کی ہے کرمدل اور انعمات کے لئے نہ ایسے

مذمب كمايك مركده كى بدداكى اور دنكسى أوربات كى مين ديكمنتا مقاكراس وقت تو

میری دشمن ایک دنیامتی اور ایساہی ہو تا ہے۔ جب دنیا دُکھ دیمنے پر آتی ہے تو در و دلوار نشفہ دنک تاریخ

نیش دنی کرتے ہیں۔ ضا تعالے ہی ہو کا ہے جو اپنے صادق بندوں کو بچالیتا ہے۔

بعرمسٹرڈوڈئی کے سامنے ایک مقدر ہوا ، بھر کیس کا مقدمہ جمد پر بنایا گیا ۔ گران

تام مقدمات میں خلانعا فی نے مجھے یکی تطہرایا - پھر آخر کرم دین کا مقدمہ ہوا - اسس

مقدمه میں میری مخالفت میں سادا زور لگایا گیا اور پر مجھ لیا گیا مقاکد س اب اس سلسله کا خاتم سنے اور حقیقت میں اگرخدا تعالیے کی طرف سنے پرسلسلہ نہ ہوتا ! ور وہی اس کی تائید اور

ہے اور پیسٹ یں اور وہ تھا ہے گا ہے۔ نصرت کے لئے کھڑا نہوتا تو اس کے ہفتے میں کوئی شک ومشید ہی ندرا مغاد کلک کے

ایک سرے سے دوسرے سرے تک کرم دین کی حایت کی گئی اور ہر طرح سے اس کومد

دی گئی بہانتک کہ اس مقدر میں بعض نے مولوی کہلا کر میرسے خلاف وہ گواہیاں دیں۔

ہوتا ہے۔ یہ مقدمہ ایک لمبے عصر تک ہوتا رہا۔ اس اثنا میں بہت سے نشانا ست ظاہر ہوئے۔ اُن مجرطریٹ نے ہمندہ تھا مجہ پر پانچیشل دو پر پڑمانہ کر دیا۔ گرخلا تعالیٰ نے

يهل سديدالحلاح دى يولى متى

عدالت عاليه نے اس کوبڑی کرديا

اس لئے جب وہ ایل ڈویڈنل جے کے سامنے پیش ہوا توخداداد فراست سے انہول نے فراً ہی مقدمہ کی حقیقت کو سمجہ لیا اور قرار دیا کہ کرم دین کے تق میں میں نے جو کچے کھوا مقا

وہ بائل درست تقالینی مجد اس کے لکھنے کائی خاصل تقادین بچراس نے بوقیصلد اکھا

ہے وہ شائع ہو چکا ہے۔ آخر اس نے معجد بری عمرایا اور براند واپس کیا اور استدائی

مدالت كومعى مناصب تنيبه كى كم كيول اتنى ديرتك يدمقدم وكهاكيا-غرض ببب كوئى موقعه ميرسه مخالفول كوطائب انبول في ميرس كمي وين اور بلاک کر مینے میں کوئی دقیقہ باتی نہیں دکھا اور کوئی کسرنہیں جھیوڑی ۔ گریندا تعالیٰ نے معن اینے نعنل سے مجھے ہراگ سے بھایا۔اسی طرح جس طرخ پر دہ اپنے دمولول کو بھاتا ا کیا ہے۔ میں ان داقعات کو مدنظر رکھ کر بڑے زورسے کہتا ہوں کہ بیر گورنمند طے بمراتب اس دوی گورنمنط سے بہترہے جس کے زمانہ میں سیح کو دکھ دیا گیا۔ ببلاطوس گورنر حس کے دد برو پیلے مقدمہ پیش ہوا وہ دراصل مسیح کا مُرید مقنا ادراس کی بیوی مجی مُرید تھی اسی دجرسے اُس نے مسیح کے نؤن سے اِتھ دھوئے گریا دجود اس کے کہ وہ مُرید تخااورگورنر تخا اس نے اس جُواُت سے کام نہ لیا جو کپتان ڈگلس نے دکھائی۔ وہاں مجى سيح بكتاه مخا اوربهان بى مير بيكمناه مخار میں سی کہتا ہوں اور تجربہ سے کہتا ہوں کہ الدر تعالیٰ نے اس قوم کوئ کے لئے ایک بُراُت دی ہے۔ پس میں اس جگر پر تمام مسلما نوں کونسیعت کرتا ہوں کہ الن پر ذ فن ہے کہ وہ سیجے دل سے گورنمنٹ کی اطاعت کریں۔ پریخوبی یا در کھوکہ برشخص اسپنے محسن انسان کا شکرگذار نہیں ہوتا۔ وہ ضرا تعالی کا شکریمی نہیں کرسکتا بھیں قدر اُسائشش اود اُدام اس زمانہ میں مامسل ہے اُسس کی نظيرنهين ملى - ربل ، تاد ، واكفار ، بوليس وغيرو كه انتظام وكيموكدكس قدر فوائد ان معربينجية إين- أي مع مسامط متررس يبله بتاؤ كيا السالارام وأساني متى ؟ معرفود ای انصات کرد بجب بم پر مبزاروں احسان میں تو بم کیونکرشکر نہ کیں۔ اکثر مسلمان مجد بحمل كرتے بين كرتم ارك سلامي يرعيب بے كرتم جباد كو موقوت كرتے ہو افسوس ك كروه نادان اس كى تقيقت سي معن نا دا نف بين - ده اسلام اور الخفرت صطے *سدعلب*ہوسلم کو بدنام کرنے ہیں۔ آپ نے تھجی اشاعت مذہب کے لئے کوارنہیں

امنائی بجب آپ پر اوراپ کی جاوت پر مخالفوں کے ظلم انتہا تک پہنچے گئے اور اُپ کے مخلص مندام میں سے مَردوں اور عور توں کو شہید کر دیا گیا اور بجر مدینہ تک اُپ کا تعاقب کیا گیا اور بجر مدینہ تک اُپ کا تعاقب کیا گیا اُس وقت مقابلہ کا حکم بلا۔ اُپ نے تلواد آبی اُس کھائی گر دشمنوں نے تلواد آبھائی۔ لبعض اوقات آپ کو ظالم طبع کفار نے سرسے یا وُں تک خون اُلود کر دیا تقا گر اُپ نے مقابلہ بہیں کیا۔ خوب یاد دکھو کہ اگر تلواد اسسلام کا فرض ہوتا تو انحضرت صلے اللہ حلیہ وہ اس وقت اُسٹی۔ صلے اللہ حلیہ وہ اس وقت اُسٹی۔ عبد مودی کا دیا ہے وہ اس وقت اُسٹی۔ بعب مودی کقاد نے مدینہ تک تعاقب کیا۔

اس وقت مخالفین کے اپنے بی تلواد کھی گراب توار نہیں اور میرسے خلات محد فی اسے کام لیا مخبرلوں اور فتو دُل سے کام لیا مجبرلوں اور فتو دُل سے کام لیا مبا ہے۔ بھر قلم کا بھا اسے۔ بھر قلم کا بھا اسے ویٹ والا احمق اور فالم ہوگا یا کچے اور اسے ویٹ والا احمق اور فالم ہوگا یا کچے اور اسے مدسے گذیے اس بات کومت بھولو کہ آنخفرت صلا سد علیہ وسلم نے کفار کے حدسے گذیے ہوئے فلم وستم پر تلوار ام تھا تی اور وہ سفا طبت خود اختیادی متی ہو ہر نہذب گورنمنٹ کے محق فون میں بھی بھی ہو نہیں۔ تعزیرات ہند میں بھی سفا فلت خود اخت بادی کوجائز دکھا ہے۔ اس وقت اس ہے۔ اس وقت اس حق اور دہ حملہ کو کے مار ڈالنا بھا ہے۔ اس وقت اس میں کورکھی کورکھی کورکھی کورکھی کا دور ان ہو تھیں ہے۔

بس جب حالت بهال تک پنچی که آنحفرت صله الدعلید وسنم کے جائ شادف دیم شہید کدویتے گئے اورمسلال صغیب خور تران تک کو نہایت سنگدی اور بے حیائی کے مائٹ شہید کیا گیا تو کیا بی نربخا کہ ان کو مغرادی جاتی۔ اس وقت اگر الد تعالیٰ کا یہ منٹ بوتا کہ اسلام کا نام ونشان نردہ ہے توالبتہ یہ ہوسکتا مقا کہ تلواد کا نام نہ آتا۔ گر وہ چاہتا تقاکہ اسلام دنیا بس چھیلے اور دنیا کی نجات کا ذریعہ ہو۔ اس لئے اس وقت سلم المکد جدر انہ بر ۳۷ صغ ۲ مورخ ۳۰ ستم برساندالہ ،

من مافعت كے لئے تلواد اُسٹائى گئى۔ ميں دعوىٰ سے كہتا ہوں كد اسلام كا اس دقت نلوار امطانا کسی ت نون ، مذمب اور اخلاق کی رُوسے قابل ائترام نہیں مطہر الدو اوگ جواليك كال پوالخ كهاكر دومرى بعيردين كى تعليم ديتے ميں ده معى مبرنبيل كرسكتے اور جن کے ال کیٹرے کا مارنامیم گناہ محباجاتا ہے، وہ بھی نہیں کرسکتے بھراسوام پر التراش كيول كيا جا آسيه میں بیر میں کھول کر کہتا ہوں کر توجا بل مسلمان کہتے ہیں کد اسلام تلواد کے ذراید بھیلا سے وہ نبی محصوم علیالصلوۃ والسلام پرافترا، کرتے ہیں اور اسلام کی ہتک کہتے ہیں۔ منوب یادر کھو کداسلام ہمیشداینی پاک تعلیم الد ہدایت اور اس کے نثرات، انوار و برکات اودمعجزات سيعييلاسه - آنحضرت صلى لدعلبه والم كعظيم الشان نشانات آب ك اخلاق کی پاک تا شرات نے اُسے بھیلا یا ہے اور وہ نشانات اور تا شرابت ضم نہیں بوككي بين بلكة بميشه اورمرنمانه مل تانه بتانه موتود رمتي بين اوريبي وجرب يجومي كبتا كه جارسينى صلى لدعليدوكم ننده نبي بين - اس كف كداب كى تعليمات ادر بدايات بيدشد ليض ثمرات ديني ديتي بين اوراً ننده جب اسلام ترتى كهديم تواس كي يبي داه ہوگی شرکوئی اور۔ پس برب اسلام کی اشاعت کے لئے کیمی تلواد نہیں اُکھائی گئی تو اس وقت الساخيال بمي كرنا گذاه ہے۔كيونكراب توسب كے سب امن سے بليے ہوئے ہیں اود اینے مذم یب کی اشاعت کے لئے کا فی ذریعے اود سامان موجود ہیں۔ مجھے بٹسے پی افسوس سے کہنا پڑ تا سیے کہ عیسائیوں اور دو مرسے معترضین سفے اسلام پر مملے کرتے وقت ہرگز ہرگز اصلیت پر خود نہیں کیا۔ وہ دیکھتے کہ اس وقت مناهن اسلام اورسلانوں کے استیصال کے دریے تنفے اور مب کے سب بل کراس کے خلات منصوبے کرتے اور مسلمانوں کو ڈکھ دیتے تھے۔ ان دکھوں اور کلیفو كم مقابله مي الروه ابنى بال المريات توكياكرت قرأن شراي مي يدا يت موجود

مِے أذن للّـذين يقات لون بانتهم خلاموآ- أس سيمعلوم بوتا مي كريرحكم أس وقت دیا گیا بجکه مسلونوں پولسلم کی مدہوگئی تو اہنیں مقابلہ کا مکم دیا گیا۔ اس دفعت کی یہ اجازت متی۔ دوسرے وقت کے لئے بیمکم ند تھا بینانچ مسیح موعود کے لئے یہ نشان قرار دیا گیا۔ بصع لمهاب۔ اب تواس کی سجائی کا نشان ہے کہ وہ لڑائی نہ کرےگا۔ اس کی وہرہی ہے لداس نعانه ميں مخالفول سفيمى غرببى لرائياں جيوڙ ديں ۔ إلى اس مقابلرسف إيك أودمسور اوردنگ اختسیاد کرلیاسے اور وہ یہ ہے کہ قلم سے کام لے کراسیام پر اعتراض کر دہیے ہیں عیسائی بیں کدان کا ایک ایک پرج بچاس بجاس ہواد نکلتا ہے اور ہرطرح کوشش کیتے ہیں کہ لوگ اسلام سے بیزار ہوجائیں ۔ لیس اس مقابلہ کے لئے ہمیں قلم سے کام لینا چاہیئے يا تيريلا في يابئين ؟ اس وقت تواكَّر كوئي ايساخيال كريد تواس سعد بروه كراحمق اور اسلام کا دشمن کون محوکا ؟ اس تسم کا نام لینا اسلام کو بدنام کرنا سیے یا کچہ اُود ؟ جب بهادست مخالف ال قسم كى سى نبين كرت يها لأكم وه ي يرنبين تو يعركديدا تعجب اورا فسوس بوگا كه اگريم سخ پرموكر تلواد كا نام ليس اس وقعت تم كسى كوتلواد د كها كركه و كرمسلمان بوجا ورنة تىل كردول گا- ئىر دىكيونتىچىكىا بوگا ؟ وە پولىس بى گرفت دولىكى تلواد كا مراچكىدا دىگا-يدخيالات مرامزيدوه بير- ال كومرول سند ثكال دبناي بيئيداب وقت أياب که اسلام کا دوشن اور د دخشال بیم و د کھایا جا و سے۔ بیہ وہ زما مہ ہے کہ تمام اعتراضوں کو دُور کردیا جا وسے ادراج اسلام کے نوانی جرو ید داغ لگایا گیا ہے اسے دُور کرکے د کھایا با وسے۔ بیں بیریمی انسو*س سے ظاہر کرتا ہوں ک*رمسلمانوں کے <u>للے ج</u>موقعہ **خدا نعا کی نے** ویاسے اودعیسائی خمہب کے اسلام میں داخل کرنے کے لئے ہج داستہ کھولاگیا مختا اُسے مى بُرى نظرسے ديمها اوراس كا كفركيا.

بس نے اپنی تخریروں کے ذریعہ لورسے طور پراس طراق کومپیش کیا ہے ہو اسلام کو کامیاب اور دومرسے مذام ب پر غالب کرنے والا ہے۔ میرسے رسائل امر کیہ اور اور پ پیم مبات بیں۔ خدا نسالی نے اس قوم کو ہونواست دی سے انہوں نے اس خدادا و فراست سعداس امرکوسمید لیا سنے لیکن جب ایک مسالمان کے مسلمنے میں اسے پیش کتا ہوں تو اس كمندي جماك أجاتى بع كويا وه دلواندب ياتسل كرنامها بتناسي مالاكر قرأن شراهيث كى تعليم توييى على إدفع بالتى هى إحست ي يتعليم ال لي مقى كه اگروشمن مجی موتو وہ اس شمی اورسن سلوک سے دوست بن مباوسے اوران باتوں کو اکام ادرسکون کے ساتھ من لے میں الدم تسٹ ان کی قسم کھا کرکہتا ہول کہ یں اس کی طرف مصعرول وه نوب جانتا سے کہ میں مفتری نہیں، گذاب نہیں ۔ اگرتم مجھے خدا تعالیٰ كى قىم يرىمى ادران نشانات كومبى بوائى سنے ئيرى تائيدىں ظاہركئے، ويكھ كرمجى كمائى الدمفترى كهنة بوتو بيريس تهبي خداتعاك كاتسم ديتا بول كركسي ايسي مفتري كي نظير چیش کرو کد با دمود اس کے مبرروز افتراء اور کذب سے جووہ الد تعالیٰ برکرسے پیموال تعلياس كى تائيداودنعرت كرتام وسد بهاسيك تويد مقاكداس بلك كرسد مم يبال اس كربينا والمعاطر سيدين خلا تعالي كا قسم كها كركبتا بول كه بي صادق مول اس كى طرت سے آيا ہول - مگر مجھے كذاب اور مفترى كباجا تاہے اور بھرالد تعالیٰ سرمفذمدا درسربكا ميں جو قوم ميرسے ملات بيدا كرتى ہے، مجے نصرت ديتاہے اور اُس سے مجھے بچا تا ہے ادر بھرایسی نصرت کی کہ اکھوں انسانوں کے دل میں میہرے لئے مجدت ڈال دی۔ میں اس ہر اپنی سچائی کو معصر کرتا ہوں ۔ اگرتم کسی ا پیسے مغتری کا نشان دے دو کہ وہ کذاب مواور الد تعالے پر اس فراند اختراد کیا مواور محرضدا تعالیٰ نے اس کی ایسی نفرٹیں کی ہوں اور اس قدر عرصہ تک اُسسے زندہ رکھا ہو۔ اور اس كى مرادول كو يُوراكيا مو- د كهاؤ-

یقیناً مجمو کرخدا تعالے کے مُرسل ان نشانات اور تائیدات سے مشاخت کئے ملتے ہیں جوخدا تعالے اُن کے لئے دکھا ما اور ان کی نصرت کرتا ہے۔ ہیں اپنے قول

بیشگونی دوتسم کی بوتی ہے وایک وحدہ کی بیسے فرطیا ۔ دعد الله الدائید اسندا منکٹ ولل سُنت مائے بین کراس تسم کی پیشگوئیوں میں تخلعت نہیں ہوتا کیونکر خدا تعالیٰ کریم ہے لیکن دھید کی پیشگوٹیوں میں وہ ڈواکر بخش ہی دیتا ہے اس لئے کہ وہ دیم ہے۔ بڑا نادان اور اسلام سے دور بڑا ہوا ہے وہ شخص ہو کہتا ہے وہید کی سبیشگوئیا پُدی ہوتی ہیں۔ وہ قرآن کریم کوچوڑ تا ہے۔ اس لئے کرقران کریم تو کہتا ہے۔ یصب کم

انسوں سے بہت سے لوگ مولوی کہلاتے ہیں گرانہیں نہ قرآن کی خرسے نہویٹ کی، نہ نُسقت انسسیاد کی۔ صرف بنعن کی جعاک ہوتی ہے اس سلنے وہ وجوکہ دیتے ہیں یاد دکھو المکس ہم اخا و عدد وفیا۔ بیم کا تقاصل ہی ہے کہ قابلِ مزامطہرا کرمعات کر دیتا ہے اوریہ تو انسان کی بھی نطرت ہیں ہے کہ وہ معات کرویتا ہے۔ ایک مرتبہ میرے سا ہے ایک شخص نے بناوٹی شہادت دی۔ اس پر جُرم تابت متعا۔ وہ مقدمہ ایک انگریز کے پاس متعا۔ اسے اتفاقا جمعی آگئی کہ کسی دور دوراز جگہ پر اس کی تبدیلی ہوگئی ہے۔ وہ فکین بود پوجرم مقا ده بودها آدی مقادنشی سے کها کریے قوقید مفاخ ہی میں مُرجا دےگا اس نے بھی کہا کر صنور بال بچتر دارسے اس پر ده اگوید پولا کر اب مثل مرتب ہو پکی ہے اب کیا ہو سکتا ہے۔ پھرکہا کہ اچھا اس مثل کو چاک کردد۔ اب فود کرو کہ انگریز کو قو رحم آ

پیرای بات برسی فود کرد کرصدقد اور خیات کیول جاری سے اود ہرقوم میں اس کا اور خیات کیا اس کا اس کا اس کے دولت صدقد دینا جاہتا ہے اور خیات کتا ہے اور کہتے ہیں کہ کرے وو۔ کہرے دو۔ یہ دو وہ دو۔ اگر اس کے ذولیعہ سے اقد کہا نہیں ہوتا تو پیراض کرا گا اس کے ذولیعہ سے اقد کہا نہیں ہوتا تو پیراض کا انسان کیول ایسا کرتا ہے ، نہیں رقبط ہوتا ہے۔ ایک لاکھ بہیں ہزاد مبغیر کے الفاق سے یہ تا بہت ہے اور میں یقینا جانتا ہوں کہ پیصرف مسلال ہی کا خرمی بنیں براد مبغیر کے الفاق سے یہ تا بہت اور مبندہ وُل کا بھی یہ فرمی ہے اور مبند کو کہا اس امر کا مشکر ہی نہیں جبکد یہ بات ہے تو صاف کھل گیا کہ دہ ادادہ اللی تل جاتا ہے۔

اب الدانعائے فود گواہی دہتا ہے کہ لیعن پیشگوئیاں آبخضرت صلے لدعلیہ وکم کی ایسی ٹیشگوئیاں آبخضرت صلے لدعلیہ وکم کی معی ٹل گئیں۔ اگر میری کسی ایسی پیشگوئی پر ایسا احتراب کیا جاتا ہے قو مجھے اس کا جماب وجہ اگر اس امر میں میری تکفریب کردگے قومیری نہیں جکہ الدتعالے کی تکذیب کرنے دالے مشرد کے میں بڑے وقت سے کہتا ہوں کہ یہ کُل المستنت جاحمت اور کُل دنیا کا مستم

مسئدہ کرتفترے سے مناب کا وحدہ ٹل جایا کرتا ہے۔ کیا صفرت ہُونس علیالت الم کی نظیری تہیں بھول بھی ہے ہو حضرت ہُونس کی قوم سے جوعذاب ٹل گیا تھا۔ اس کی وظیری تہیں بھول بھی واد بائبل میں ہُونڈ نبی کی کتاب موجودہ ۔ اس عذاب کا تعلی دعدہ تھا گر ہُونس کی قوم نے مذاب کے آثار دیکھ کر قوبہ کی اور اس کی طرف در مُنظ کی دعدہ تھا گر ہُونس کی قوم نے مذاب کی آثار دیکھ کر قوبہ کی اور اس کی طرف در مُنظ کیا۔ او موصورت ایونس ہوم مقیدہ ہو عذا کی بعد اور مفتار سے ہو جھا کہ بینوہ کا کیا مال سے ہو ہوا کہ ہوا کا ور انہوں نے ہوئے اور انہوں نے ہوا کہ اور انہوں نے ہوا کہ اور انہوں نے کہا لمدن اور جسے الحل قد می کرنا آبا۔ دینی میں اپنی قوم کی طرف کڈاب کہلا کر ہم سیس موجد گی جس میری کسی ایسی چھگوئی ہر ہو پہلے ہی سے شرطی متی ، احتراص کرنا تقویٰ کے موجد گی جس میری کسی ایسی چھگوئی ہر ہو پہلے ہی سے شرطی متی ، احتراص کرنا تقویٰ کے موجد گی جس میری کسی ایسی چھگوئی ہر ہو پہلے ہی سے شرطی متی ، احتراص کرنا تقویٰ کے موجد گی جس میری کسی ایسی چھگوئی ہر ہو پہلے ہی سے شرطی متی ، احتراص کرنا تقویٰ کے موجد گی جس میری کسی ایسی چھگوئی ہر ہو پہلے ہی سے شرطی متی ، احتراص کرنا تقویٰ کے موجد گی جس میری کسی ایسی چھگوئی ہر ہو بہا و ہے۔

تصنیت بُونس کا قصد نہایت دردناک اور عبرت پخش ہے۔ اور وہ کہ ایول بیں اکھا ہوا ہے۔ اور وہ کہ ایول بیل الکھا ہوا ہے۔ اسے خور سے پڑھو۔ پہانتک کہ وہ دریا میں گائے گئے اور جمیلی کے بیٹ میں گئے تب تو بہننظور ہوئی۔ یہ منزا اور عناب صنرت بُونس پرکیوں ہوا ؟ اس لئے کہ انہو نے خوا قدائی کو تعدد در مجھا کہ وہ وہید کو ٹال ویتا ہے۔ پھر تم لوگ کیوں میہ سے متعلق مبلدی کرتے ہو؟ اور میری مکذرب کے لئے سادی بُوتوں کو میشلاتے ہو؟

یادر کھوشدا تعالیٰ کا نام خفودسے بھرکیوں وہ رجُوع کرنے والوں کو معات نہ کہے۔ اس قسم کی خلطیاں ہیں ہو قوم میں واقع ہوگئی ہیں۔ انہیں خلطیوں ہیں سے جہاد کی خلعلی مجی ہے۔ مجھے تعجب ہے کہ جب میں کہتا ہوں کہ جہاد حوام ہے تو کا لی پیلی آٹھیں۔ نکال لیتے ہیں معالی کہ خودہی مانتے ہیں کہ جو صدیثیں خونی مہدی کی ہیں وہ محدوث ہیں۔ مونوی محصرین بٹالوی نے اس باب بین دسا نے کھے ہیں اور کہی خرمب بیال نذریسین دہوی کا تقدوہ ان کو تعلقی میں کھتے۔ بھر مجھے کیوں کا ذب کہا جا تا ہے بھی بات کھی ہے کہ رہ اٹرا کیوں کا ذب کہا جا تا ہے بھی بات کی ہے کہ رہ اٹرا کیوں کے مسلسلہ کو بند کرے گا اور فلم ، دُما ، قوج سے اسلام کا بول بالا کرے گا۔ اور افسوں ہے کہ لوگوں کو یہ بات سمجھ اور فلم ، دُما ، قوج سے اسلام کا بول بالا کرے گا۔ اور افسوں ہے کہ لوگوں کو یہ بات سمجھ جہیں آتی اس لئے کہ حس قد قوبقہ دنیا کی طرف ہے، دین کی طرف نہیں۔ دنیا کی الود گھوں اور نابا کیوں بین معاومت کھی اور نابا کیوں بین مبتلا ہو کر یہ امید کیون کرکھتے ہیں کوان پر قرآن کریم کے معاومت کھی والی صاف کھا ہے۔

اس بات کیمی دل سے منوکہ میرسے مبعوث ہونے کی علّبت غائی کیا ہے ؟ میرے آنے کی غرمن اورمقصود صرف اسلام کی تجدید اور تائید ہے۔ اس سے پرنہیں تمجعنا بيا بيئيے كريس اس للے أيا بهول كه كوئى نئى مشرليدت سكعا وُل يا شئے احكام دُول يا كوئى نئى كتاب نازل ہو گى - برگز بنبيں . اگر كوئى شخص ميرخيال كرتا ہے تو ميرے نزديكہ وه سخنت گراه اور بهیرین سهد- انحضرت صلط ندعلیه دسلم بر شرایست اور نبوّت کا خاتم ہوچکا ہے۔اب کوئی شراعیت بنیں اسکتی۔ قرآن مجیدخاتم الکتب ہے۔اس میں اب ایک شعشریانقطر کی کمی بیشی کی گنبالنش نہیں ہے۔ اس یہ سی ہے کہ آنحصرت صطاعتید دم كع بمكات اود فيوضات اور قرأن شريعيذكى تعليم اور بدايرت كع ثمرات كاخاتر بنبين بو گیا۔ وہ ہر زمان میں تازہ بنازہ موجود ہیں اور انہیں فیوضات اور برکات کے تبوت کے لئے غدا تعالى ف مج كواكيا ب- اسلام كى جومالت اس وقت سيد، وو إدشيده نبيل بالاتفاق مان لياكيا سے كم برقسم كى كروديول اور تنزل كا نشار مسلمان بو دسمے ہيں۔ مربهاوسدوه گردسد بین ان کی زبان ساتھے تر دل نہیں ہے اور اسلام بتیم ہو گیا ہے۔ ایسی حالت میں خدا تعالی نے مجے بھیجا سے کرمیں اس کی حابیت اور ریستی کرول اور است وعدہ کے موافق بھیجا ہے کیونکہ اس نے فرمایا تھا۔ اِنّا

عنی نزلذا الدنکر و اقالهٔ لما فطرت داگراس وقت حایت اور نصرت اور صفاطت نرکیجاتی تو ده اور کونسا وقت آئے گا۔ اب اس جود هویں صدی میں دہی صالت ہورہی ہے ہو بعد کے موقعہ پر ہوگئی متی جس کے لئے العرتعالی فرمانا ہے۔ ولقت نصر کسر ادتله ببد د و انت دافت نقش کید اور اتا تو اس آیت میں ہی در اس ایک بیشگوئی مرکز دستی اینی جب بجود هویں صدی میں اسلام صنیت اور نا تو ان ہوجائے گا۔ اس وقت العد تعالیٰ اس وعدہ صفاطت کے موافق اس کی نصرت کی ؟ موافق اس کی نصرت کی ؟ مجھے اس بات کا افسوس نہیں کہ میرا نام دجال اور کدّاب دکھا جاتا ہے اور مجد پہنیسیں لگائی جاتی ہیں اس ساتھ ہوا تا ہیں ہی اس تدرور مقاکہ میرے ساتھ وہی سلوک ہوتا ہو مجد سے پہلے فرستادول حاتی ہیں اس ساتھ ہوا تا ہیں ہی اس تدرور مقاکہ میرے ساتھ وہی سلوک ہوتا ہو مجد سے پہلے فرستادول کے ساتھ ہوا تا ہیں ہی اس تدرور مقاکہ میرے ساتھ وہی سلوک ہوتا ہو مجد سے پہلے فرستادول

میں نے تو ان مصائب اور شدائد کا کچر بھی صد نہیں پا یا لیکن جو مصیباتیں اور مشکا ہوا سے سیت دمولا انخفرت صلے الدهلیدوسلم کی داہ میں آئیں ،اس کی نظیر انسیار علیہ السالم کے مسلسلم میں سکے سیسلسلم کی خاطروہ دُکھ انتظائے کہ اللم اللہ کے مسلسلم میں مسلسلے میں کسی کے کیسے اور اس کی خاطروہ دُکھ انتظائے کہ اللہ کی سیسل البق ان اور او لوالعزم نبی سے ۔اگر خوا تعلی کی تائید اور نگرت آپ کے ساتھ نہوتی جلیل البق ان اور او لوالعزم نبی سے ۔اگر خوا تعلی کی تائید اور نگر رت آپ کے ساتھ نہوتی قوان مشکلات کے پہاڑ کو انتظانا تا مسل ہوجاتا۔ اور اگر کوئی اور نبی ہوتا تو دہ ہی دہ جاتا۔ گر ساتھ آپ نے ہیلایا تھا آج اس کا ہو حال ہو ساتھ آپ نے ہیلایا تھا آج اس کا ہو حال ہو گئی ہے ساتھ کہ کہوں کے ساتھ آپ نے ہیلایا تھا آج اس کا ہو حال ہو گئی ہے دہ میں کیونکر کہوں ؟

اسلام کے معفہ تو یہ محقے کہ انسان خدا تعالئے کی مجست ادرا طاعت ہیں فنا ہوجائے۔ اودشن طرح پر ایک بکری کی گردن قصاب کے آگے ہوتی ہے اسی طرح پرمسلمان کی گردن خدا تعاسلئے کی اطاعت کے لئے دکھ دی جا دسے ادر اس کا مقصدیہ مقا کہ خدا تعاسلئے پی کو وحدہ کا مشرکے مجھے جب آنخصرت صلے الدعلیہ دسلم مبعوث ہوئے اس وقت یہ ڈھیا

فم بوگئی تنی اورید دلیش آرید ورت میمی تبول سے معرا ہوا تفاجیسا کہ پنڈرت دیانندرسروتی سنريمي اس كوتسليم كياسيد اليسى ما لدت اود ايلىد وقدت پس حزود مخاكداً بي مبعوث بهرتے اس کا ہمڑنگ بدندا ندمجی ہے جس میں بُرت پرستی کے ساتھ انسان پرستی اور دہرتیت بھی پھیل لنى بى ادداسلام كا اصل مقعداد دود باتى نہيں دى - اس كا مغز تويد مقاكر ضداى کی عمست میں فنا ہومیانا اوراس کے سواکسی کومعبود نسمجمنا اودمقصد بیسیے کہ انسان دُوبخدا ہوجا دے اور بُرنیا نردسے اوراس مقعد کے لئے اسلام نے اپنی تعلیم کے دو معتبه كيئة بين - اوّل معتوق البدر ووم معتوق العباد - من البديد بيه بيت كم أسس كو وإبيسب اللطاعث سجيع اودتقوق العباديه سي كدخوا تعلسك كمخلوق سيرم مرودى كرس يرطريق اسجا نهيس كرصرف مخالفت مذمهب كى وجرست كسى كو دُكك ويل بمدردى اواسلوك الكسيجيزيه ودمخالفت فرمهب دومري شنئ مسلمانول كا وه گروه بيجهسا وكي غلطي اود : خلاقهی میں مبستی بیں انہوں نے بریمی جائز دکھا ہے کرکٹ ارکا مال تا جائز طور پر لیناہی دوست سیے خود میری نسبت بھی ان لوگوں سنے فتویٰ دیا کہ ان کا مال ٹوٹ لو بلکریمیا نشک بهى كران كى بيويال بكال او مالانكراسلام مين اس قسم كى ناياك تعليمين نرتقين - وه قو ایک معاف اوڈمسنی خربب بخا۔ اسلام کی مثال ہم ٹیوں دسے سکتے ہیں کہ بھیسے باپ اپینے حقوق ابرّت کوچا سِتاہے اسی طرح وہ میا سِتاہے کہ اواد میں ایک دوسرے کے ساتھ ہمداد کی مور وه نهبين بها ستاكه ايك دومس كو مارسه اسلام بعي جهال يديها ست كر خوا تعليك كا مانے کوئی ششریک مذہو و ہاں اس کا برہمی منشا ہے کہ نوع انسان میں مودّت اور وصورت ہو۔ نمازمیں بوجهوت کانیادہ ٹواب رکھاہے اس میں ہی خوض سے کہ وصدت بیرای تی ہے اور میراس دصرت کو علی ننگ میں الے کی بہانتک مایت اور تاکیدہے کہ باہم یا وُل ہی مسادی بول اورصعت مسیدحی ہو اور ایک دومسرے سے سطے ہوسئے ہو ل ۱ تھا سے له المكدملد المبرو اصغم ١٠-٥ مورخ ١١ اكتوبرالناف ،

لملب بہ ہے کہ گویا ایک ہی انسان کا مکم رکھیں اود ایک کے انواد دومرسے میں سمامیت یں۔ دو تمیز جس سے فودی اور تو دغر ضی پیدا ہوتی ہے نہ رہے۔ بيرخرب يادر كهوكه انسالن بش بيرتوت سبصكروه ودسرسي كالواد كومينب كماتب بيرامى وحدت كسلط حكم بص كرروزانه نمازي محله كى مسجد مي اورمغتذك بعد شركى سجد میں اور بھرسال کے بعد عبد گاہ میں جمع ہول اور کُل زمین کے مسلمان سال میں ایک۔ رتبربيت الدهي اكتطے بول-ان تمام احكام كى غرض وہى وحدمت سے-الده تعالیٰ نے محتوق کے دوہی مصنے دکھے ہیں ۔ ایک محتوق الد دومر سے محتوق العباد اس يربست كيه قرأن كرم بين بيان كياكيا سهد ايك مقام يرالدتعالى فواما ب خاذكرها الله كذا كوكم حداباء كمدا واشدة ذكواً • لينى الدتعاسك كوياد كروحبس طرح يرتم ليض إل داداکویاد کرستے ہو بلکداس سے می بھوکر۔ اس جگد دو دس بیں۔ ایک تو ذکرا لیدکو ذکر آباد سے مشاہمت دی سے اس میں برستر بے کہ آباد کی مجتبت ذاتی اور فطری مجتبت ہوتی ہے بیکھو بچرکوجب مال مارتی ہیے وہ اس وقعت بھی مال مال ہی بیکارتاہے۔ گویا اس آیت میں العد تعالى انسان كوايسى تعليم دينا بي كرده خدا تعالى سيفطري مجت كاتعلق بيدا كرسد اس مجست العامت امرالد کی فود بخود بیدا بوتی ہے۔ یہی وہ اسلی مقام معرفت کا ہے جہال انسان کوپہنچنا بیا ہیئے لینی اس میں الدتعالیٰ کے لئے فعلی اور ذاتی محبست بیدا ہوجا ہسے ا**يك الايمقام بريول فرمايا سب** الن الله بياً صربالعدل والاحسّان وابيّاي ذى القرني <sup>لي</sup> اس أيت من ان بين مارج كا ذكركيا بعديو انسان كوصل كرف مياسكين - يبلا مرتبرمدل کا سبے اور عدل ہے ہے کہ انسان کسی سے کوئی نیکی کرسے بشرط معا وصند - اور بیزال ہریات بے کہ ایسی بنکی کوئی اعلیٰ درجہ کی بات تہیں بلکہ سب سے ادفیٰ ورجہ بیر ہے کہ صعرل کرو ادواگراس پرترتی کرد تو بیروه احسان کا درجه سبت لینی بلاعومن سلوک کرد. لیکن بیام لرجو بدی کری ہے اس سے نیکی کی مبا دسے ، کوئی ایک محال پرطمانچر ادسے دومری میں

دى جادى، يوسيح نبين يايركوك عام طوري يقعليم عملدد أمرين نبين أسكتى ويناني

سعدی کبتاہے ہ

کوئی یا ہداں کردن پُٹال است کہ بد کردن بمائے ٹیک مرداں

ا تصلی اسلام میں اُشقائی صدومیں جوامی ورجری تعلیم دی ہے کوئی و در مرا خرمب اس کا مقابل نہیں کرسکتا اور وہ ہے ہے جزوًا سیدشة سیدشة مشلها فعسن عفا و اصلے اُس اقیۃ لینی بری کی معزاسی قدر بری ہے اور جومعات کر دے گر ایسے عسل اور مقام پرکہ دہ عفو اصسادے کا مُوجب ہو ، اسلام نے عفو خطاکی تعلیم دی لیکن پہیں

من صف مدر بسید. غرض عدل کے بعد دومرا درجہ احسان کا ہے مینی بغیرکسی معادمنہ کے سلوک کیا جلکا

لیکن اس سلوک بن مجی ایک تسم کی نؤد غرضی ہوتی ہے۔ کسی نرکسی وقت انسان اس احسا یا نیکی کوجٹ دیتا ہے اس لئے اس سے بھی بطعہ کر ایک تعلیم دی اور وہ ایٹا، ذی القربیٰ کی درجہ ہے۔ مال ہجر اپنے بچیز کے ساتھ سلوک کرتی ہے وہ اس سے کسی معاومنہ اور انعام اکرام کی نواہشمند نہیں ہوتی۔ وہ اس کے ساتھ ہوئیکی کرتی ہے محض طبعی عجدت سے کرتی ہے۔ اکرام کی نواہشمند نہیں ہوتی۔ وہ اس کے ساتھ ہوئیکی کرتی ہے محض طبعی عجدت سے کرتی ہے

اگریاوشاہ اس کوسکم دے کہ قراس کو دود مدمت دے اود اگریہ تیری خفلت سے ترہمی جاور قریحیے کوئی سنانہیں دی جا دے گی بلکدانعام دیا جا دے گا۔ اس صورت بیں دہ بادشاہ کاسکم ملت خے کو تباریز برگی بلکساس کو گالیاں دیے گی کہ مدمی اواد کا شمن سے اس کی وہ سی

ملتف کو تیار مذہو گی بلکساس کو گالیال دسے گی کر بیر میری اولاد کا دشمن ہے۔اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ ڈاتی مجتمعت سے کر دہی ہے، اس کی کوئی خرص درمیان نہیں۔ یہ اکل مدجہ کی

تعلیم سیرد اسسام پریش کرتا ہے اور برایت حقوق الد اور حقوق العباد دونو پرحادی ہے حقوق الدرکے ہبلو کے لحاظ سے اس ایت کامفہوم بیر سیے کہ انعماف کی دعایت سے

المدتعال كى اطاعت اددعهادت كرديس فيتهين بيداكيا بداد كتبادى بدوكش كتا

بعداودج اطلعبت البي مي اس مقام سعتر في كرسعة واحسان كي يابندى سعاطامت ر کیونکه و محسن ہے اور اس کے احسانات کو کوئی شار نہیں کرسکتا۔ اور پیو کھمسن ۔ فنمألل اودخعبأنل كورنغود كحيف حتصراس سكراحساق ثافه دبينق بيراس ليئراحسان كالغجوك فعنوت صليالدهليدوهم سف يبربتايا سبعكه اليسعطود يمالد تغاسك كاعبادت كرس كوما دیمید داسیے یا کم اذکم بیرکدالعدنسائی اُسے دیمی وا ہے۔اس مقام کک انسان میں ایک جاب دہشا سے۔لیکن اس سے بعدج تمیرا دوج سبے ایٹا، ذی القربیٰ کا یعنی الدتعالیٰ سے سے ذاتی مجست پیدا ہوجاتی ہے۔ اور حقوق العباد کے پہلو سے میں اس کے معنے پہلے بیان کرمیکا بول - اور بریمی میں سنے بیان کیا سہے کہ بی تعلیم ہو قرآن نٹرییٹ سنے وی ہے ى أوركتاب نے نہيں دى اوراليسى كامل ہے كە كونى نظيراس كى پيش نہيں كرسكتا - يعنى جَوْلُ اللَّهِ عَلَى مَعْلَمًا أَوْيَد اللَّهِ عَنوكَ لِلَّهُ يَدِيشُوا وَكُلُّ مِن كُواللَّ میں اصلاح ہو۔ یہودلول کے خرجب نے ہر کھا کتا کہ آنکھ کے بدئے آنکھ اور وافت . برا د انت ان میں انتقامی قوت اس قدر براید گئی مقی اور بهانتک بدهادت ان میں بختہ ہوگئی تھنی کہ اگر باپ نے برازنہیں لیا تو بیٹے ادر اس کے بوتے تک<sup>کے</sup> فرائعن میں ببرامرہوتا تقاکہ وہ برلر لیے- اس وجرسے ان بیں کیند توزی کی مادت بڑھ گئی متی۔ وروہ بہت سنگدل اور بے درد ہوچکے متے عیسائیوں نے اس تعلیم کے مقابل پرتعلیم دی کہ ایک محال برکوئی طائے مارسے تو دوسری بھی جھیردو۔ ایک کوس بیگا رہے جا دسے تودوكوس يط جاد وفيره - اس تعليم مين بوفقى سيد، وه ظاهر سعد كداس يرعملدرآمدى نہیں ہوسکتا۔ اورعیسائی گوزنمنٹوں سنے عملی طور پر ثابت کر دیا سبے کہ بہتعلیم ناقع ہے لیامیسی عیسائی کی جُزات موسکتی ہے کہ کوئی خبید شطایجہ مار کر دانت سکال دے قو ده دومری کال بیمیردست که تال اب دُومرا دانت میمی نکال دو- ده خبید تو اَورَ میم دلیر جومهائے گا اوراسی سے امن حامر میں خلل واقع ہوگا۔ بھر کمبونکر ہم آ

عمدہ ہے یامندا تعالے کی مرضی کے موافق ہوسکتی ہیں۔ اگراس برعمل ہو توکسی ٹلک کا سمجی اُ تنظام ند ہو سکے۔ایک طک ایک ڈشمن چھین سے تو دومرا خود حوالہ کرنا پراسے ایک السرگرف اربوجا دسے تو دس اُ در دیبیٹرجا ویں۔ پرنقق ہیں جوان تعلیموں میں جی الا میر جیج نبین ای به بوسکتا سه کدید احکام بطور قانون منتق انهان محقه جب ده زمانه گذرگیا تو دوسرست لوگول کے جسب سال وہ تعلیم ند دہی یہودیوں کا وہ زمانہ تھا کہ وہ میاد سو برسس ے خلی میں رہے اوراس خلامی کی نغرگی کی وجر سے ان میں تسادرے قلبی پڑھ گئی اوا وه کیندکش ہو گئے۔ اور یہ قاعدہ کی بات بے کئیس بادشاہ کے نمانہ میں کوئی ہوتا۔ ہے اس کے اطلاق بھی اسی قسم سکے ہوجائے ہیں۔ سکھوں کے زمانہ میں اکثر لوگ ڈاکو ہو گئے منتق انكر بدول كي زمانه مين تهذيب اورتعليم كيسلتي مباتي سبعه اور مرشخص اس طرف كومشش كم راسبے غرض بنی اسسائیل نے فرعون کی ماتھتی کی تھی ، اسی وجہ سے ان بیں ظلم بڑھ گیا اسقا-اس للنه توریت کے زمانہ میں عدل کی ضرورت مقدم تھی کیونکہ وہ لوگ اس سے بیم تقے اور مبابراند صادت رکھتے متے اور انہول نے یقین کر لیا مقاکہ دانت کے بدلے دانت كاتوف ناخودى بعداد ديدبهادا فرض بعداى وجرسدا درتعالى فيان كوسكعايا كرحدل ككسبي بالتدتهين رمتی بلکراحسان بھی مغرودی ہے۔ اس مبعب سے مسیخ کے ذریعہ انہیں بیقعلیم دی گئی کہ ایک گال پیطایخ کھا کردومبری بچعیروو- اودجیب اسی پرسادا ذور دیاگیا تو آخر البرنغالی نے آبختی صطاعه عليدوكم ك دريداس تعليم كواصل نقطه يربينجا ديا اوروه يهى تعليم تعى كدبرى كابدله اسی قدر بدی سے میکن پر تخص مُعاف کردسے اور مُعاف کرسفے سے اصلاح ہوتی ہو۔ اس کے لئے العدات الی کے صفور اجر سے عنوی تعلیم دی ہے گرساتے تیدلگائی کم اصلاح ہو۔بے ملع ففقعان ہینجا تا ہے۔ ہیں اس مقام پر فود کرنا جا ہیئے کہ جب توقع اصلاح کی ہو ترعفو ہی کرتا ہا ہیئے۔ بھیسے دوخدمتنگار ہول ، ایک بڑا مترلیب الصل اور فرمال ہوا۔ اوليضيخاه يوليكن اتفاقا اس سيركئ غلعلى بومها وسيداس موقعه يراس كومعات كمقابى

ىنامىپ ہے۔ اگرمزادى جادے توٹنىك نہيں يمين ايك پرمعاش ادر شريم ہے۔ ہرروز نقصا ل لت سے اور شرارتوں سے باز نہیں آیا۔ اگراسے بچوڑ دیا جادسے تو دہ اُور بھی بیباک ہوجائے گا اس کومنراہی دینی جاہیئے فرض اس طرح پرمل اود موقع سشناسی سے کام او بیتعلیم سے ہو أفحضوت صطفلندهليدوسلم ظاتم التبيسين بي اودقراك شرلعيث خاتم المكتب اب كونى اوركلمد يا لوئى أورنماز نهي بوسكتي بوكي أنحضرت صطال دعليه وسلم سف فرمايا يا كرك وكهايا اورجو كي قراك شرفين مي إن وجهور كرمنات بنين لسكتي بواس كوجهورسه كا وه جبتم من جاديكا بہ بہاوا فرمب اودعقیدہ ہے۔ گراس کے ساتھ بریمی یا درکھنا جا بیٹے کہ اس امت کے لئے مخاطبات اودمكالمات كا دروانه كمكلاسب اوريد دروازه كويا قرآن مجيدكى سيائى اور الخفزت صلاد عليدوسلم كى سيائى يربروقت كانه شهادت سے ادراس كے للف خوا تعالى ف مودة فاتحري ميں يہ دعاسكعائي سبے- إحدناالعر، اطالىستىقىيم صراطالّەنىن نسست عليهم . العمت عليم كى داه كسك بو دعاسكها فى واس مي البسياطيم الله مح کوانت کے صول کا اشارہ ہے۔ اور یہ ظاہرہ کہ انبسیاد علیما سلام کو جو کال دیا گیا ودمعرفت البي بي كاكمال مقاء اوربيلمت ال كوشكا لمات اود مخاطبات سع طي متى. اسی کے تم بھی خوالی ہو۔ بس اس نعرت کے لئے بیرخیال کروکہ قرآن مشراییت اس وحاکی، تو ہدایت کرتا ہے گراس کا ترہ کچہ معی نہیں یا اس اُمّت کے کسی فرد کو معی بر تروث نہیں بل سكة اورقيامت تك يدودوانه بندبوكياب، بتاؤاس سعداسا في اود الخفزت على العد علىيە رسلم كى ہتك ثابت ہوگى يا كوئى خوبى ثابت ہوگى ؛ ميں سچ سچ كہتا ہوں كە بوتىخص يەلىمتقاد مكعتا ہے وہ اسلام كوبرنام كتاب اوراس في مغرِ شرايدے كوسم اسى نبيل اسلام كے عَلَى حَدِي سِنْ يَهِ امرِيَعًا كَهِ انسان صرف زبان ہى سے وحدۂ للمشبيك نہ كہے بلك يقت سمجه له. اوربېشت دوزخ پرسيالي ايمان مذ بو بلكه في المقيقت اسى زندگي مل

رہشتی کیفیات پراطلاع یا لیے اور ان گنامول سے بین میں یہ دُشی انسان مبتلا ہیں۔ خیا پاسلے۔ یعظیم لشان مقصدانسان کا نغا اورسے اور بدالیسا پاک مطبر مقصد سے۔ کہ کوئی ددمرى قوم اس كى نظيرا پنے خرمب ميں پيش نہيں كرسكتى اور نداس كا تمونر د كھاسكتى۔ كين كو قوم رايك كبدسكتا ب مرده كون ب جود كما سكتا بوا یں نے اُرلیل سے حیسائیول سے پر جہاہے کہ وہ خدا ہوتم مانتے ہو اس کا کوئی برق پیش کرد. نری زبانی لات گزات سے بڑھ کروہ کچہ بھی نہیں دکھا سکتے۔ وہ سیامندا ہو قراًن شرایف فیدیش کیا ہے اس سے برلوگ نا واقعت ہیں۔ اس پراطلاع پانے کے لنريبي ايك ذرليعه مكالمات كانخاص كحصبب سيراسلام دومرس خابهب س ممتاذ بمقا- گرافسوس ان مسلمانول نے میری مخالفت کی وجہ سے اس سے مجی اکاد کر دیا يفيناً يادركموكم كنابول سے بيلنے كى توفيق اس وقت مل سكتى بيے جب انسان ولك طور پر الدتنالي پر ايمان لادے- يبي برا مقصد انساني زندگي كا سے كرگناه كينحي منجات یا ہے۔ دیکھوایک سانب بوخوشنامطوم کوتلہے بی تواس کو ائت میں کونے کی خابش كرسكتاب الدائة بعى وال سكتاب ليكن ايك عقلمند ومبانتا بي كرساني كاط كملئ كا اور بلاك كردس كا ده كسبى جوأت بنين كرسه كاكداس كى طرف ليك. بلكداكر معلوم ہوجاوے کہکسی مکان میں سانپ ہے تو اس میں بھی داخل نہیں ہوگا۔ایسا ہی زم كوبوبلاك كرنے والى چير سمجعتا ہے تو اُسے كھانے ہروہ وليرنہيں ہوگا۔ بس اسى طرح پرجب تک گناہ کوخطرناک زہریقین نہ کر لیے اس سے پی نہیں سکتا۔ برلیقین معرفت کے بدون پيدانهيں بوسكتا - ميروه كيا بات سے كرانسان گنابول يراس قرر دلير و والي باداد ديدوه خدا تعالى يرايان لآبائ وركناه كوكناه بعي معيمة ابعداس كى وحد بمرر اس کے اُور کوئی نہیں کہ وہ معرفت اور بصیرت نہیں رکھتا ہوگناہ سوز فطرت بہیدا کرتی ے۔ اگریہ بات بیدانہیں ہوتی تو بھر ا قراد کرنا پڑے گا کہ معاذا لیداسلام اینے ملی

مقصد سے خالی ہے۔ لیکن میں کہتا ہول کہ الیسائنیں۔ بدمقصد اسلام ہی کا ال طود پر پورا کرتا ب اوراس كا ايك بى ذيغد سب مكا لمات اور **مخاطبات الهيد ك**يونكراسى سے المدتعالئ كيمستى يركابل يقيس بيبوا مؤتاس بعدادداسى سعمعلوم بوتاسب كدفى الحقيقست المدتعالىٰ كناه سے بیزارہے اور وہ منرا دیتا ہے۔ گناہ ایک زہرہے ہواول صغیروسے شروع موتاب، اور ميركبيو موجا مابداد انجامكاد كفريك ببنيا دياب. میں مجلد معترضہ کے طود پر کہتا ہول کہ اپنی اپنی مبکہ ہر قوم کو فکر لگا ہوا ہے کہ ہم گناہ سے پاک ہوبا ویں مثلاً آربہ صاحبان نے تو یہ بات رکھی ہوئی ہے کہ بجرُوگناہ کی سڑا کے اود کوئی صودت یاک ہونے کی ہے ہی نہیں۔ ایک گناہ کے بدلے کئی لاکھ تجنیں ہیں جب کے انسان ان جُونوں کو ند مُعکّت سے وہ پاک ہی بنیں ہوسکتا۔ مگراس میں بڑی مشكوت بي سب سيروه كريد كريجكم تمام مفوقات كناه كادبى سي تواس سيخات لب ہوگی ؟ اوراس سے بھی عجیب بات یہ سبے کوان کے بال بیرا مرسلم سبے کرنجات یافتہ بھی ایک عرصہ کے بعد مکتی شا نہ سے نکال دیئے جا دیں گھے تو پیراس نجات سے فائدہ ہی کیا ہوا ؟ جب بیسوال کیا مبا وسے کر بھات یا نے سکے بعد کیول نکا لتے ہو تو لعض كمت بين كرشك لن ك ايك كناه باقى دكه لياجا كاسد اب فود كرك بناؤ كدكيا به قاود خداكاكام بوسكتا سبت. اور ميومبكه برنفس اينے نفس كا خود خالق سبے .خداً تعليظ اس كاخالق بى نبيس (معاذالمد) تو أسيرماجت بى كياسيمكر وه اس كالمخت

دُومرا پہلوعیسائیوں کا ہے انہوں نے گناہ سے پاک ہونے کا ایک پہلو سوچا ہے اور وہ بہرے کہ ایک پہلو سوچا ہے اور فراس نے ہے اور وہ بہرے کہ تعنیت کی کو خدا اور ضداکا رمیٹا مان کو اور بھریفتین کر لوکداس نے ہمادے گناہ اُن مطالعے احد وہ مطیب کے ذراید یعنی ہوا۔ نعوذ بالدین ذاکف۔ اب خود کرو کہ حصول بنیات کو اس طریق سے کیا تعلق ۹ گناہوں سے بچانے کے لئے ایک اُدر

إِرْاكُناه تجويدكيا كرانسان كوخدا بنايا كيا. كيا اس سي يره كركوني أوركناه بوسكتاب، مير مندا بناكر أسيد معاً لمعول مبى قراد ديا. اس سي براء كركستاني اور سيداد بي المدتعالي كى كيا بوگى ؟ ايك كھانا پيتا سوائح كاممتاج خدا بناليا گيا۔ صالانكر توريت ميں لكھا مقاكد دوم خدا ند بود ند اسان پرندزمین پر. بهردروازول اور پوکه شول برید تعلیم کلمی گئی متی اس کو عيود كريه نيا خلا تواشا كمياجس كاكير بعى بتر توريت بين بني ملسا. میں نے فاعنل بہودی سے اوجھا سے کدکیا تہادے ال ایسے ضراکا پترسے ہو مرم کے میدط سے نکلے اور وہ میرو راول کے اعقول سے مادیں کھا آ میرسے اکس بی يهودى علماء ني مجع يهى جاب دياكه يمحض انتراس، توديت سعكسى ايسع خدا کا پہتہ نہیں ملتا بہادا وہ خدا ہے ہو قرآن شریف کا خدا ہے۔ لیعنی صب طرح پرتسراً ن بجیدنے خدا تغالے کی وصدت کی اطلاع دی ہے اسی طرح پر ہم تودیرت کی رُوسیے خدا تعلیلے کو وحدہ لا شرکیب مانتے ہیں اود کسی انسان کوخدا نہیں مان سیکتے۔ اور یہ تح موٹی بات سے کہ اگر میہود او ب کے ال کسی ایسے مندا کی خبروی گئی تاوتی ۔ اومورت کے پیٹ سے پیدا ہونے والا تھا تو وہ مضرت مسیخ کی ایسی سخت مخالفت ہی کیوں کرتے ربانتک که انبول نے اس کوصلیب بر ح<sub>ا</sub>حوا دیا۔اودان پرگفر کینے کا الزام لگاتے سط اس معصات معلم ہوتاہے کدوہ اس امرکو استفے کے لئے قطعاً تیار نہ منے غرض عیسائیوں نے گناہ سے دور کرنے کا جوعلاج تجویز کیا ہے وہ الیسا مسلاح بير بربيا كنود كناه كوبيدا كرناب ادراس كوكناه سيرنجات يان كم سائمة كوئي تعلق ہی منیں ہے۔ انہوں نے گناہ کے دُور کرنے کا علاج گناہ تجویز کیا ہے جوکسی مالت اورصورت میں مناسب نہیں. یہ لوگ اینے نادان دوست میں۔ اوران کی مثال اس بندر کی سی سی سے سب نے اپنے اُ قا کا خُون کر دیا مقا۔ ایسے بچاؤ کے لئے اور گذاہو

له المكم علد ١٠ نبر ٢٦ صغر ٣٠ ٢٠ مورخ ١١٠ اكتوبر هنالية ٥

سے بجات پانے کے لئے ایک ایسا گناہ تجوید کیا ہو کسی صورت میں بخشا نہ جا دہے بینی شرک کیا اور ماہ ان کو مغدا بنا لیا مسلما نوں کے لئے کس قدر فرشی کا مقام ہے کہ ان کا مغدا ایسا خدا نہیں جس پر کوئی احتراض یا حملہ ہوسکے۔ وہ اس کی فاقتوں اور قدر توں پر ایکان دکھتے ہیں اور اس کی صفات پر لیتین اتے ہیں۔ گرجنہوں نے انسان کو مغدا بنایا یا بمنہوں نے اس کی قدر توں سے انکاد کر دیا ، ان کے لئے خدا کا عدم و وجود ہا ہرہے۔ بمنہوں نے اس کی قدر توں سے انکاد کر دیا ، ان کے لئے خدا کا عدم و وجود ہا ہرہے۔ کہیں جیسے مثلاً اربوں کا مذہب ہے کہ ذرہ ذرہ اپنے وجود کا آپ ہی خدا ہے اور اس کے قیام کی بیدا نہیں کیا۔ اب بتاؤ کہ جب ذرات کے دجود کا خالی خدا نہیں تو اس کے قیام کی بیدا نہیں کیا۔ اب بتاؤ کہ جب ذرات سے دہود کو خود ہو ہو دہا ہو تو ہو انصات سے بتاؤ کہ ان کے لئے خدا کی صاحت کیا ہے۔ جبکہ طاقتیں خود بخود ہو جو دہیں تو بھر انصات سے بتاؤ کہ ان کے لئے خدا کے وجود کی کیا ضرورت ہے۔ میں تھیت ہوں کہ اس عقیدہ کو دکھنے والے آربوں اور دہ ہو کا ان اور ذرہ ہو دہ ہوں آیا ہوں کہ اس اعرام می ایک ایسا ہوں۔ اور اس مقصد کو لے کہ میں آیا ہوں

مسلانوں کو چاہیئے کہ جوانوار و ہرکات اس وقت اُسمان سے اُتر دہے ہیں ، وہ ان کی قدر کریں اور العدلتا لی کا شکر کریں کہ وقت پر ان کی دستگیری ہوئی اور خدا لّسالیٰ ان کی قدر کریں جو ہی اور خدا لّسالیٰ ان کی نصرت فرائی۔ لیکن اگر وہ خدا تفالیٰ ان کی کچے پر وا نہ کرے گا۔ وہ ایت کام کرکے در بیے گا۔ وہ ایت کام کرکے در بیے گا۔ اُسوس ہوگا۔

یں بڑسے ذورسے اور پورسے تین اور بھیرت سے کہتا ہوں کہ الد تعالیٰ نے اداوہ فرایا ہیں بڑسے کہ وسے نہ الد تعالیٰ نے اداوہ فرایا ہے کہ دومرے خدام ب کومٹا دے اور اسلام کوغلبہ اور قوت دے۔ اب کوئی استے اور طاقت نہیں ہو خدا تعالیٰ کے اس ادادہ کا مقابلہ کرسے۔ وہ فعال کی لیما یویے نہ ہے۔ مسلمانو! یا در کھو کہ الد تعالیٰ نے میرے ذریع تہیں برخبر دے دی

ملاسقرل

یں و مران سردیت سے معموب صرفیر او بین رہا ہوں اور صدیت بیس رہا ہوں اور مدیت بیس رہا ہول اجہام صحابۂ بیش کرتا ہوں۔ مگر وہ بیں کران ہاتوں کو سُنتے نہیں اور کا فر رہال دہال مہال کہدکا مثور مجاتے ہیں۔

بیں صاحت طور پر کہتا ہوں کر قرآن شرافیت سے تم تا بت کر دکر مسیح نفرہ آسمان ہو ہچلا گیا ہو۔ آنخضرت صلے استعلیہ دسلم کی رؤیت کے ضلات کوئی امر میش کرد اور یا ابو بکر اوشی استرخنہ کے وقت آنخضرت صلے استعلیہ دسلم کی دفات پر چرببلا اجماع ہوا۔ اس کے استلاف دکھا ڈ تو ہوا بنہیں ملتا۔ بھر لبعن لوگ شور میاتے ہیں کہ اگر آئے دالا دہی مسیح این مریم اسم ائیلی نبی ند تھا تو آئے والے کا یہ نام کیوں دکھا ہیں کہتا ہوں کہ یہ اعتراض کسیمی نادائی کا اعتراض ہے۔ تعجب کی بات ہے کہ اعتراض کرنے والے اپنے لوگوں کا نام تو موسی ، عیلی ، دادُد ، احمد ، ابراہیم ، اساعیل دکھ لیف کے مجاز ہوں۔ ادراگر الدلغالي كسى كا تام عيلى لكه دست تواس يراعترامن.

غورطلب بات تواس مقام پر یہ تھی کہ کیا آنے دالا اپنے ساتھ نشانات دکھتا
ہے یانہیں ؟ اگر وہ ال نشانات کو پاتے تواشکار کے لئے جوائت مرکرتے۔ گرانہوں
نے نشانات اور تائیدات کی تو پروا نہ کی اور دعویٰ شنتے ہی کہدیا اکشت کارفس کے
ہو قاعدہ کی بات ہے کہ انبر بیارطیبم استلام اور خلا تعالے کے انمورین کی شنا
کا ذریعہ اُن کے معجزات اور نشانات ہوتے ہیں جیسا کہ گور نمنٹ کی طوف سے کوئی شخص
اگر حاکم مقرد کیا جاوے تواس کونشان دیا جاتا ہے۔ اسی طرح پر خدا تعالے کے مامورین
کی شناخت کے لئے بھی نشانات ہوتے ہیں اور میں دعویٰ سے کہ ہوں کہ خدا نشالے
نے میری تائید میں نہ ایک مذرو مذرو مو بلکہ لاکھوں اُن کے گواہ میں اور میں کہ در اس کے گواہ میں اور میں کہ در سے کہا کہ اس جلسہ ہیں کہ کوئی انہیں جانا ان کے گواہ موہور ہوں گے۔ آسان سے میرے لئے

نشان ظاہر تورئے ہیں ، زمین سے بھی ظاہر ہوئے۔

وہ نشانات ہو میرے دعویٰ کے ساتھ مخصوص سے ادرجن کی قبل اذوقت اور
بنیوں اور اُنخفرت صلے لدعلیہ وسلم کے فدیعہ خبر دی گئی تھی ، وہ بھی پُورے ہوگئے
مثلاً ان میں سے ایک سُون خسون کا ہی نشان سے ہوتم مسب نے دیکھا۔ یہ صحح
مدیث میں خبر دی گئی تھی کہ مہدی اور سے کے وقت میں دمضان کے جیلے بی سوری اور چافد گرین ہوگا۔ اب بتاؤ کہ کیا یہ نشان پورا ہوا ہے یا نہیں ؟ کوئی ہے ہو یہ کے
کہ اس نے یہ نشان نہیں دیکھا ؟ اور الیسا ہی بہتھی خبر دی گئی تھی کہ اس ذمانہ میں
طاعون چھیلے گی۔ یہانتک شدید ہوگی کہ دس میں سے سات مرجاویں گے۔ اب بتاؤ
کہ کیا طاعون کا نشان ظاہر ہوا یا نہیں ؟ بھریہ بھی کاما مقا کہ اس وقت ایک نئی سواری جوا ؟ من كمانتك شمادكردل بيربهت برا اسلسله نشانات كا ہے۔ اب فودكردكمين تو دعوى كا اللہ اوركا ذب قرار ديا گيا ي بيري كياف ضب بواكر مجھ كا ذب كے لئے ہى بيراك كونے أن انتان كي دست ہواكہ مجھ كا ذب كے لئے ہى بيراك نشان كي دست ہو اللہ كيا ملے گا ؟ كچه تو انسان كرو اور خواتعا كى اور كور الكور خواتعا كى كى اللہ كا كہ اللہ كا اور مجھ اللہ كا اور مجھ تا كہ اور كا مراد ديا اور مجھ تي أفت اور محصيب بات ہے كہ جو مير سے مقابلہ ہو آيا وہ ناكام اور نامراد ديا اور مجھ تي أفت اور محصيب ميں من لفين نے ڈالا ، ميں اس ميں سے مجھ سلامت اور بامراد نكا آ مجھ كوئى تسم كھاكر بتا و سے كہ مجھ ور الكور كي اللہ ميں اس ميں سے مجھ سلامت اور بامراد نكا آ مجھ كوئى تسم كھاكر بتا و سے كہ مجھ ور الكور كي اللہ ميں اس ميں سے مجھ سلامت اور بامراد نكا آ مجھ كوئى تسم كھاكر بتا و سے كہ مجھ ور الكور كي اللہ ميں اس ميں سے مجھ سلامت اور بامراد نكا آ مجھ كوئى تسم كھاكر بتا و سے كہ مجھ ور الكور كي ساتھ ہي معاطر مجواكر تا ہے ؟

مجعے انسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ان مخالف الرائے علماء کو کیا ہوگیا۔ وہ ٹودسے کیول قران شریف اور اما دیث کونہیں پڑھتے کیا انہیں معلوم نہیں کھیں قدر اکا برائمت کے گذرے ہیں وہ سب کے سب سیح موعو دکی آمریج دھویں صدی میں بتاتے رہیے ہیں۔ اورتهام اليكشوف كيكشف يهال أكرتهرجاتي بين جيج الكرامدين صاف لكها بي كرى دھويى مىدى سے أ كے بنيں جائے گا- يہى لوگ منبرول ير بياھ بياھ كربيان كيا كھتے تقے کہ تیرھویں صدی سے توجا نوروں نے بھی پناہ مانگی ہے اور چے دھویں صدی مبالک ہوگی مُربِدكيا بواكه وه بودهوي صدي جب بدايك موعود المام أسنه والائفا اس مي بجلئه صادت كے كاذب أكيا۔ اوراس كى تائيدى سزارول لاكھول نشان بھى ظا سربوگئے اور خدا تعالىٰ نے ہرمیدان اددمقا بلرمیں نصرت بھی اسی کی کی۔ان با توں کا ذراسوچ کرمجاب۔ دو۔ فج پنی مُندسے لیکب بات نکال دینا آسان سیے گرخدا تعالیٰ کے خوت سے بات کالناشکل ہے اس کے علاوہ پربات بھی قابل توجہ ہے کہ خدا نعالے ایک مغتری اور کڈاپ انسان لواتنى لمبى بهلت بنبس ريتاكه وه أنحضرت صلط لسرعليد دسلم سيمجى يراه معا وسعد بميرياعم ہ د سال کی ہے اور میری بعثت کا زمانہ ۲۳ سال سے ب**ڑوگ**یا ہے۔ اگر میں ایسا ہی مفتری اوركذّاب مخاتو الدوتعاسلے اس معاطم كو إتنا لمبا ندمونے دیتا۔ بعض لوگ بریمی كہتے ہیں

كرتمهادے أف سےكيا فائدہ بواہے ؟

یا در کھو کہ میرسے آنے کی دوغرضیں ہیں۔ ایک بیدکہ ہوغلبہ اس وقدت اسلام پر دومرے مذاہدب کا ہوا ہے گویا وہ اسلام کو کھاتے جاتے ہیں اور اسلام نہاہت کر در اوریتیم نہتے کی طرح

مارس کا ہوا ہے تویا وہ اسلام و ها ہے جائے ہیں افغا سلام ہمایت مردور اور بیم نیے عام س

کوبچاؤل دو اسلام کے برُ زور دلائل اور صداقتول کے تبوت بیش کروں اور وہ تبوت علاوہ علی دلائل کے انوار اور برکات ساوی ہیں جو ہمیشہ سے اسلام کی تائید میں ظاہر ہوتے رہے

بیں ساس و تنت اگر تم پادر اول کی رپورٹی پڑھو ترمعلوم ہوجائے گا کہ وہ اسلام کی مخالفت کے اللہ علی مخالفت کے اللہ کا کہا ہے کہا سامان کر رہے ہیں اور ان کا ایک ایک پرچرکتنی تعداد میں شائع ہو تاہے۔الیسی سا

سے یا عامل ورسے بیل اروال ما ایت ایک پینچر کی تعدوی کا مروات ایک ایسے وہ میں خوا تعالیٰ نے میں اس غرض کے لئے مجھے خدا تعالیٰ نے میں اس غرض کے لئے مجھے خدا تعالیٰ نے میں اس عرص کے لئے مجھے خدا تعالیٰ نے میں اس مرد کر ہے ہے۔

اور میں بقیبناً کہتا ہوں کہ اسلام کا ظبدہوکر رہے گا اور اس کے آثاد ظاہر ہو چکے ہیں۔ اللہ بر سجی باست ہے کہ اس غلبہ کے لئے کسی تلوار اور بندوق کی حاجت نہیں اور نہ خدا تھا کی نے مجھے

مہمتیاروں کے ساتھ جمیجا ہے۔ بوشخص اس وقت بیرخیال کرے دہ اسلام کا نادان دوست ہوگا خربب کی غرمن دلوں کوفنج کنا ہوتی ہے ادر بیرغرمن تلوار سے مامل تنہیں ہوتی۔ آنخفزت ملی اللہ

علیہ وسلم نے ہوتلواد اُکھائی ، میں بہت مرتبرظا ہر کریچکا ہول کہ وہ تلواد محف مخاطبت خود اختیاد اور دفاع کے طور پرمتی اور وہ میں اس وقت جبکہ مخالفین اورمسنکرین کے مطالم معدسے

۔ گذر گئے اور بمکسی مسلمانوں کے توکن سے زمین مگرخ بو بھی۔

غرض میرسے اُنے کی غرض تو یہ ہے کہ اسلام کا غلبہ دومرسے ادیان پر ہو۔ ۔

دُوسراکام بہ ہے کہ ہو لوگ کہتے ہیں کہ ہم شساز پڑھتے ہیں اور برکرتے ہیں اور در کرتے ہیں اور در کرتے ہیں اور دہ کرتے ہیں۔ دہ کرتے ہیں۔ بہم رسان بہتے۔ اس کے لئے مرودت ہے کہ وہ کیفیت

رہ دھے ہیں۔ بیسرت رہ ہوں پوسٹ ہے۔ ہی کے عصاب مرددے ہے۔ ہی اور اسان کے اندر پیدا ہوں کہ کوئی تخص انسان کے اندر پیدا ہوجاد سے ہواسلام کا مغزا الدامل ہے۔ میں تو بیر جانتا ہموں کہ کوئی تخص مرمن میں ان بغیریہ سے تنہ کے ان علم علم میں معلم جمہد میں

وْمَن ادرُمسلمان بَنِيس بن سكنًا جب مَك الْهِ بكر ، عُمْ أن معلى رضوال عليهم الجمعين كاسا

نگب پیدا در بور وه دنیا سے مجدت در کرتے محتے جکر اکنوں نے اپنی زندگیا ل خدا تعالیٰ کی داہ میں وقف کی ہوئی تغییں۔ اب ہو کھے سبے وہ دنیا ہی کے لئے ہے اور اسس قل ومتغراق دنیا میں مورا سے کرخدا نعالیٰ کے لئے کوئی خانرخالی نہیں رہنے دیا۔ تجادت ہے تو دنیا کے سلنے، عمارت سبے تو دنیا کے سلئے بلکہ نماز روزہ اگرسے تو دہ معی دنیا مے لئے۔ دنیا داروں کے قرب کے لئے قرسب کچو کیا جاتا ہے مگردین کا یاس درہ بھائیں ب برتحض مجدسكتاب كركيا اسسام كے اعترامت اور تبوليت كا اندا بى منشا تقا بوسجه لپاگیاہے؟ یا وہ بلندغرمن ہے۔ میں تو یہ مبانیا ہوں کرمون پاک کیا جاتا ہے اور اس می فرشتول کا رنگ بوجا تا ہے۔ جیسے جیسے اسد تعالے کا قرب براحت جاتا ہے وہ خدا انعلك كاكلام مُنتا اوداس سي تستى يا تاجعداب تميس سيه برايك اين اين ول یں سوچ لے کہ کیا بیرمغام اُسے مامل ہے ؟ بیں سچ کہتا ہوں کہتم مرف پوست اور مسك يرقافع بو كئ بوسالانكم يركم چيزنبيس مع وخدا تعلك مغزيا بتناس بي ميايدكام سبع كدان عملول كوروكا جا وسيج بيرونى طور يراسلام ير بوست بي ويس اسى مسلانول يس اسلام كى خيفت اود رُوح بيدا كى جاوس یں بیاہتا ہول کرمسلمانوں کے دلول میں جو خدا نعالے کی بجائے ڈنیا کے بُت کو منظمت دی گئی سیے، اس کی امانی اور امیدوں کو دکھا گیا ہے۔مقدمات ،صلح ہوکچے

ین چاہتا ہوں اسسلمانوں نے دنول میں جو تعدا تعالیے ی بجائے ونیا لے بت ہو معظمت دی گئی ہے، اس کی امانی اور امیدوں کو دکھا گیا ہے۔ مقدمات مسلح ہو کچھ ہے دہ دنیا کے لئے ہے، اس بُت کو پاش پاش کیا جا وے اور الد تعلیے ی عظمت اور دنیا کے لئے ہے، اس بُت کو پاش پاش کیا جا وے اور الد تعلیے ی عظمت اور جدوت ال کے دنول میں ت ائم ہوا در ایمان کا شجر تازہ بر تازہ مجل دے۔ اس وقت درخت کی صورت ہے۔ گراصل ورخت نہیں کیو کا اصل درخت کے لئے نو فرایا۔ اکن مترکیعت صرب المله مشلا صلحة طیبیة کشہر تی طیبیة اصلها تابت و ضرب عہا فی السماء تو تی اُسے کہا کل حدیث باذب ریمانی کی ورخت پاکیزہ و ضرب عہا فی السماء تو تی اُسے کہا کل حدیث باذب ریمانی کی دو بات پاکی ورخت پاکیزہ فرایس درخوت کے ایک کو دو بات پاکی ورخت پاکیزہ

کی مانندہ ہے جس کی براہ ثابت ہو اور کس کی شاخیں اُسمان میں ہوں اور وہ ہر وقت اپنا کھل اپنے ہوں کا در وہ ہر وقت اپنا کھل اپنے ہوں گار ہے کہ اصول ایمانیہ اسک ثابت سے یہ داد وہ ہر وقت اپنا کھل دیتا ثابت سے یہ داد وہ ہر وقت اپنا کھل دیتا ثابت اور محقق ہوں اور وہ ہر وقت اپنا کھل دیتا دہیے ہوئے ہوں اور وہ ہر وقت اپنا کھل دیتا دہیے کہ قو دیتے ہیں وقت فشک دونت کی طرح نہ ہو۔ گر بنا و کہ کیا اب بیر مالت ہے ؟ ہمت سے وگ کہ تھا اب بیر مالت ہے کہ طبیب کی ماجت ہمت کی ماج دیتے ہیں کہ فرورت ہیں کہ خود رہ ہے کہ طبیب کی ماجت ہمان کی ضرورت ہیں ہم جستا تو اس کا نتیجہ اس کی فرورت ہیں ہم جستا تو اس کا نتیجہ اس کی فرورت ہیں ہم جستا تو اس کا نتیجہ اس کی فرورت ہیں ہم جستا تو اس کا نتیجہ اس کی فرورت ہیں ہم داخل ہیں گر امتنا کی فراساتھ ہو۔

غرض یہ وہ باتیں ہیں جن کے لئے میں ہیں گیا ہوں اس لئے میرے معاطم میں تکذیب کے لئے جلدی نہ کرو بکر فرا تعالیٰ سے ڈرد اور تو ہر کرو کیونکہ تو ہد کرنے والے کی عقل تیز بحقی حصطاعوں کانشان ہمت خطراک نشان ہے اور خدا تعالیٰ نے اس کے متعلق مجم پر ہو کام نازل کیا ہے وہ یہ ہے ات الله لا یغیقر ما بقوم حصی یغیر واما بانفسہ کم یہ میدا تعالیٰ کا کلام ہے اور اس پر لعندت ہے جو خدا تعالیٰ پر افترا کرے بخسلا تعالیٰ یہ فرا ہے کہ میرے ادادہ کی اس وقت تبدیلی ہوگی جب دلوں کی تبدیلی ہوگی۔ پس خدا تعالیٰ افتالیٰ اسے ڈرد اور اس کے قبر سے فون کھاؤ ۔ کوئی کسی کا ذمتہ دار نہیں ہوسکتا ، معولی مقدمہ کسی پر تو اکثر اور کی شہری کی مقدمہ کسی پر تو اکثر اور کی شہری کی نسبت فرایا یک میر کھتے ہو جس کی نسبت فرایا یک میر کھتے ہو بھیں کی نسبت فرایا یک کھتے ہو بھیں کی نسبت فرایا یک کھتے ہو بھیں کی نسبت فرایا یک کھتے ہو بھیں کی فور نسبت فرایا ہو بھی کے میر کھتے ہو بھیں کی نسبت فرایا ہو کھی کی دفتہ ہو بھی کی نسبت فرایا ہو کھی کی دو کھیں کی دو کہ کھی کے دو کھیں کی دو کہ کی کھی کے دو کھی کھی کی دو کھی کی در کی دو کہ کی دو کہ کی دو کھی کھی کی دو کھی کی دو کھی کی دو کھی کھی کی دو کھی کے دو کھی کی دو کھی کھی کی دو کھی کی د

خلی کا احترات کریں - دہی پہلوان ہے اور اسی کو خدا تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ ان ساری باتوں کے مطاوہ میں اب قبیاص کے متعلق کچہ کبنا جاہتا ہوں کہ اگر ونسٹور قرانيه اود صديمتيد ميرس ساخة بير-اجماع صحابة بحى ميرى مائيد كرماسي نشانات اعتائيدات الهيدميري مويد بين. منرورت وقت ميراصا وق بونا ظاهر كرتى بيد نيكن قبياس ك خليعه می حجست پُوری پوسکتی سیصراس لیئے دیکھنا جا ہیئے کہ قیاس کیا کہتا ہیں۔ انسان کمبی کسی السي چيزكو ملنف كوتيادنبين بوسكتا جوابني نظيرنه دكمتي بورمثلاً اكرايك شخص أكريك كم المبارس بين كوموا الله كراسان برك كئى بدي كن بن كربعاك كياب الوكي تماس كى بات كوج وبرمعقول الدبو تختيق ان لوك وكسمى نبيس وس الشرقر أن مجيد في إب فستلوا احل الذكران كندر ل تعلمون اب سيح طيات ام كي وفات ك مسئله پراوداُن کے اُسان پراُڈ میانے کے متعلق خود کرو۔ قطع نظران دلائل کے جوان کی وقا سك تعلق بين بدكي باست سبت كدكمة اسفرة تحضرت صطلى يعليه وبلم سعد آسما لن يريزه حجلسة كالمعجزه مانكا-اب أنحضرت صطلال مليه وسلم جوبرطرح كابل احداضنل عقدوان كوجا بينياننا كروه أسمان يرييه عات مرانبول في المدتعال كى وى سے جواب ديا قىل سبعدان ديى هل کنت الآبشماً رّسوکاً اس کامغوم یه سے که کمدو الدقعلے اس امرے یاک ہے کہ وہ خلاف وحدہ کرسے جبکراس نے بشر کے لئے اُسان پرمع جبم کے جانا توام کو دیا ي اكرمين جاؤل توجعوا عمرون كا.

اب اگرنتهادا یر تقیده میسی کومسی آسان پر بها گیا ہے اود کوئی بالمقابل پا دری یہ ایست بات کی تجاب اور کوئی بالمقابل پا دری یہ ایست بیش کرکے انحضرت صلے اسده ملیہ دسم پر احتراص کرئے اص کا کیا بھاب دسسکے کا کوئی اصل قرآن مجید میں موجد نہیں اس کی بات بات بھر ہیں ہوگا ہے۔ میر ہیلی طرح پر تم اسلام کو اور آنحضرت صلے احد ملیہ دسلم کو برنام کرنے والے مظہر دیگے۔ میر ہیلی کمتا بول میں میری قوگوئی نظیر موجود تنہیں اور ای کمتا بول میں ہے اخضرت

اب انہیں کتابوں میں طاکی نبی کی ایک کتاب ہے ہو بائمبل میں موتود ہے۔ اس میں موتود ہے۔ اس میں مسیح سے پہلے ایل م مسیح سے پہلے ایل بیار نبی کے دوبارہ اُنے کا وحدہ کیا گیا۔ اُنٹرجب مسیح ابن مرم اُنے تو مصنوت مسیح سے الیاس کے دوبارہ آنے کا سوال طاکی نبی کی اس پیشگوئی کے موافق کیا گیا گرصنرت مسیح نے فیصلہ کیا کہ وہ آنے والا اُرمنا کے دنگ میں آبیکا۔

ابدیدفیصله صفرت عیلی بی کی عدالت سے موچکا ہے کہ دوبارہ اُنے والے سے
کیا مراد ہوتی ہے۔ وہاں بھیلی کا نام تقبل الیاس نہیں لکھا بلکہ انہیں ہی ایلیا، قراد دیا گیا۔ اب
یہ قیاس بھی تمیرے ساتھ ہے۔ میں قو نظیر بیش کرتا ہوں گرمیرے کمنکر کو کی نظیری ش نہیں
کرتے۔ بعض لوگ ہواس مقام پر ما جز آ جاتے ہیں تو کہد دیتے ہیں کہ یہ کہا ہیں بخرف مبدل ایس سے
ہیں۔ گرافسوں ہے یہ لوگ، اثنا نہیں بھے کہ آنخضرت صلا الدهلیہ وسلم الاصحابۃ اس سے
مند لیتے دہے اود اکٹر اکا برنے تحرافی مواد کی اور کی ہے۔ بُخاری نے بھی کہی کہا ہے بھاوہ
اس کے بہود یوں اور عیسائیوں کی جانی وشمنی ہے کہ ایس جداجدا ہیں۔ دہ اب تک مانے
ہیں کہ الیاس دوبادہ آئے گا۔ اگر یہ سوال مذہوتا توصفرت مسیح کو وہ مان نہ یہتے ؟ ایک قائل
بیرودی کی کتاب میرے یاس ہے وہ بڑے نہ ذوں سے کھمتا ہے اور ایک کتا ہے کہ اگر جھے
یہ سوال ہوگا تو میں طاکی نبی کی کتاب سامنے دکھ دُوں گا کہ اس جی الیاس کے دوبادہ آئے

اس بنور کردج بکر باوجودان مغردات کے اکھول میہودی جہتی ہوئے اور مؤر بندعہ بنے تی

کیا میرے مقابلہ میں بے تحذرصی ہوگا کہ وہا کہ سیح این مرکم کا ذکرہے۔ یہودی تومعذور ہو

سکتے سے، ان میں نظیر نہ منتی گراب تو کوئی عند باقی نہیں۔ مسیح کی موت قرآن شرفین سے

اث بت ہے اورا نحفرت صلا درعیہ وسلم کی رؤیت اس کی تصدیق کرتی ہے اور پھر قرآن شرفین

الا معدیث میں حذکہ آیا ہے۔ بھر خوا تعالیٰ نے مجھے خالی ہاتھ نہیں ہمیں جہا۔ ہزادوں الکھوں نشا

میری تصدیق میں ظاہر ہوئے۔ اور اب بھی اگر کوئی چالیس دن میرے ہاس رہے تو وہ نشا ن

دیکھ لے گا۔ لیکھ ام کا نشان منظیم الشان نشان ہے۔ احمق کھتے ہیں کہ میں نے قبل کو اور ا۔ اگر یہ

افتراص میں جے تو بھرا یسے نشانات کا امان ہی ان مقر جائے گا۔ کل کو کہدیا جائے گا کہ خسرو

ہویز کو معاذالہ انخفرت صلے الدھلیہ وسلم نے قبل کوا دیا ہوگا۔ ایسے اعتراض حق بین اور حق

یں اُخرمیں پھرکہتا ہوں کرمیر سے نشانات مقول سے نہیں۔ ایک الکھ سے نیادہ انسان میں اُخرمیں پھرکہتا ہوں کرمیر سے نشانات مقول سے نیاد میں میر سے نشانوں پر گواہ ہیں اور ذندہ ہیں۔ میر سے انکار میں جلدی نذکرو ورند مرنے کے بعد کیا ہوا ہو دو گھر کا خرب ہوں میادی کو صادی کھر ہو ہے اور کا ذب ہوں میادی کو کا ذب ہ

د الحسكم جلا ۱۰ خبران صفح نهاناً ۹ مودخ ۳۰ نومبرلنالای نیز(ب د د مبله ۲ نبراه صفح نهاکا ۱۸ مودخ ۲۰ دیمبرلمنالای

۲۰ رفومبر هندونه

ا مبکل اعلیٰ معنوت جمد الدینے موعود طلیالعسلوٰۃ والت ہم کا طلی العموم معمول ہے کہ صبح کو وسی کا العموم معمول ہے کہ صبح کو وسی کے دس بھی سے کہ میں تشریف کے اس بھی سامنے ہو جہاں سیالے عبدالائمان صاحب نزیل ہیں تشریف کے آتے ہیں۔ دو مرسے احباب بھی صاحب ہوجاستے ہیں اور جارہ شیجے کے قریب تک وہاں جی طریعے دہتے ہیں۔ کل آپ نے قبل ظہر ایثا آزہ البام شنایا جو 14 کی شعب کو ہوا۔

نسرالا -

دانت کیسب طرز کا الہام ہوا تھا۔ اگریے اس سے پہلے اس مفہوم کا ایک البام ہومیکا ہے

گريه طرزعيب ہے۔

اتىمىلى يا ابن رسُول الله

ووسرا الهام اسكماتة يدب

مب ملافول كويودوست زين بريس ممع كروت للدين داجد

اس پينسرايا :-

بهدایک الهام موانقاجس كوم صدموقاب، سلمان منا اهل المبيت

مشرب الحسن . يصا لحربين النّاس - الداب يالبام محاس من مي مي

ياابن رسل الله فرايا ب-

دوسوسه البام كمتعلق فراياكه

يه امري ب كرسب سلافول كوج دوك زين يرجي جمع كرو حلى ديب واحد

رہ ایک خاص قسم کا امرہے

احکام اور امر دوقتم کے بوتے ہیں۔ ایک شرمی دنگ میں ہوتے ہیں بعیب نساز پڑھو

زگوا دو فون مذکرو دفیرو-اس قسم کے ادامریس ایک پیشگونی ہی ہوتی ہے کہ گوا بعض لڑگ ایسے بھی ہول کے ہواس کی خلاف ومذی کریں گے جیسے بیود کو کہا گیا کہ قومات کو محرّف ومبدّل

ند کرنا دید بتا آن تقا که بعض ان میں سے کریں گے چنا نجد ایسا ہی ہما ۔ غرض بیر امر شرعی ہے اور

يه اصطلاح شرايبت سه-

دوسرا امرکونی بوتا ہے اور بیر احکام اور امر قعنا و قدر کے رنگ میں بوتے ہیں جیسے

قلنايا مَاكُ كُونى مِرْداً وسلماً- اوروه بُوس طورير وقوع من أكبيا- اورير امريومير

أعدالشيك يالبه المناك كاب الاالحمين جيابواب (المشرافكم)

اس البهم يس سب يربى اس قسم كابى معلوم بوتا سب كه والمدتعا في جابتا ب كه مسلما تا ن دُوك زين على دين واحد بحق بول اود وه بوكرديس كد السس يدم او نبس به كم ان مي كوئى قسم كابحى اختلاف ندر سب واختلات بحى دب كا كروه ايسا بوگا بو قالِ ذكر اور قابل لها نه نيس .

( الحكيد مبلد 9 ثمبر ٢٧ صفح ٢ ثمودخ . موفوم في المشاكرة )

المروميره فالماء

رقبل دوئيرا

حضرت مولی عبدالدیم وفتی الد عدر کے ذکر پر ذریا ، .

مولوی صاحب بر تقریب اور مرجلسد پریاد ا جائے ہیں ۔ ان سے سبب توگول کو فائدہ

المہذا مقا۔ وہ بڑی زبرد ست تقرید کرنے والے مقے ۔ یم نے مقابلہ کر کے فوب دیکھا ہے

ان کے اخد مجست اور اضوص کوٹ کوٹ کو بھر ابوا مقا اور بھر اس کے میں بھیتا ہول کہ

اور کچھ مقابی نہیں ۔ اور اس معد تک مقاکہ میں دیکھتا ہول کہ دو مرول میں دہ نہیں میں ان

اکر کچھ مقابی نہیں ۔ اور اس معد تک مقاکہ میں دیکھتا ہول کہ دو مرول میں دہ نہیں میں ان

سے بہت عرصہ سے داقف ہول ۔ اس وقت بھی میں نے اُن کو دیکھا مقاجب وہ نیچری

میں انہیں بھی ۔ لیکن ابھی بعض امور اُن کے دل میں ہے بہانچر سے

کے بلے پدر ہونے میں مجھ سے گفتگو بھی کیا کرتے مقے اور کئی یاد کہا کرتے مقے کہ ان کا

بھی فیصلہ کردو۔ گرمیں انہیں بھاب دیا کرقا کہ بھادا کہی خرمیب ہے کہ وہ بن باپ ہوئے۔

اس کا ذر کہا ہو بانجھ سے بیدا ہوئے ۔ دو ہمرا تھتہ مسیح کا اس کے بعد بیان کیا ہے ۔ پہلے کی کی

تق پر ہونا ہے ہیئے مقا اور وہ بہی ہے کہ وہ بن باپ ہوئے اور یہی امر خارق عادت ہے

ترتی پر ہونا ہیا ہیئے مقا اور وہ بہی ہے کہ وہ بن باپ ہوئے اور یہی امر خارق عادت ہے

اگر یا تجھ سے بیدا ہونے والے کی کے بعد باپ سے بیدا ہونے دالے کا ذکر مجونا۔ قو

ال میں خارق حادث کی کھیا باہت ہوئی ؟ اود عیسائی جوان کے بن باب ہونے سے خدا بنا بیں اس کا دوسری جگر جواب دے دیا۔ ان مثل عیسلی عند انڈہ کسٹل اُدھ ہے اب اگر بن باب پیدا ہونے والا خدا ہوسکتا ہے تو بھر جس کا ماں باپ دونونہ ہوں وہ قوم ہوا وائی خدا ہوگا گران کو وہ خدا نہیں ملنتے۔ اور ایسا ہی پینی میں بھی خدائی ماننی چا ہیئے کیز کروہ بانخجہ سے بیدا ہوئے تتے۔

خوض اوائل میں اس تسم کی گفتگو ہوتی دی متی۔ بھرجب المدتعالیٰ نے ان کی موفت نیادہ کی توایک ون کہنے لگے اُپ گواہ رہیں آئے سے میں نے سب گفتگوئیں ترک کو دیں۔ اس کے بعدموت تک دمجر تسلیم اَور کھے مذہوگا۔

اور پیرس نے دیکھا کہ اس دن کے بعد موست تک واقعی میں حالت دیک کہ دمنا اور تسلیم کے موالت دیکی کہ دمنا اور تسلیم کے موالت دیکھا ہے کہ منا اور تسلیم کے مواکن ان کے خطبات کے مواکن ان کے خطبات کے میں ان کے مواکن میں بھڑ میرسے حالات اور ذکر سکے اور کچھ نرجی تا تھا۔ بھر بھٹ میں اور کی میں مدتک پسندنہیں کرتے گروہ بجز بھر کے میں مدتک پسندنہیں کرتے گروہ بجز اس کے اور کچھ کہنا نہ جا ہے تھے۔

نهراس ذكر كصعد بي فراياكه

ان کی بڑی بموی نے دؤیا دیکھا تھا کہ مولوی صاحب کھتے ہیں کہ ہیں احمدی موگیا

المعامثير يعنى المريثراتكم ومرتب

مول اس سے بھی بہی معلوم ہوآ ہے کہ وہ میری مجست میں ننا ہو گئے تھے۔ امجا الدنعا لے مغفرت كرك أمين ثم أمين. مولوی صاحب کیے اس ذکر کے بعدسستیدا میرعلی شاہ صاحب نے جاعت علی کا ذکر كياكه ود ان كى موت كو دنى پشتگرنى كى بنا يم ظاهر كرتا ہے۔ اس يرفزايا ، ـ موت فوت سے قرکوئی رہ نہیں سکتا۔ انبسیادطیہم انسلام پریمی موت آئی۔ انہیں کھٹا كنا اوداس تسم كي شيخيال المجينهي موتي بين. اسى طرح شيعه يمي كيت بين- اگر ميشكوئيال اور نوارق يبي بوتيه بي تومير يزيدكي كرامت كالبي ان كوقائل مونا يوليكار انسوس بدلوك نبيس سويطف كدراستباز وبي سيتحسس كى شهادت مواتعالى ديداوا سی قہرکے وقدت امتسیازی ننگ اس کے ساتھ ہو یعندہت ہوئی علیاہت ہام کے وقت فڑھ نی تباه بوئے گرمونی اوراس کے ساتھ والوں کو الدتعالیٰ فریجا لیا۔ اس تسم كى بايس برتى ربين - طاعون كا ذكر على بإلاا - آب في بأنى رئيا المعتى والى بيان كى ادر بالأخ نسبر ماياكم ميرالهام تويهى به إن الله لايغيرها بغوم يصنى يغيروا ما بانفسهم يجب فرُرى تنبدكي اوراصلاح تنبين بوتى خدا تعليك كابيرعذاب ملتا نظرتنيس آيا. (الحسكم جلده نبر۲۴ مسغ ۲ مودخ ۳۰ دوم برهندلنه) مدرسه سے کیاغرض ہے بهادى غرص مدرسه كے اجراد مصفحف بير سے كردين كودنيا بير مقدم كيا جا و سے بروج

تعلیم کواس سلنے ساتھ لکھا ہے کہ پیرملوم خا دم دین ہوں۔ بہاری بہ غرص نہیں کہ الیت-اسے یا بی-اسے پاس کرکے دنیا کی تلاکشس میں مارے مارے بھریں۔ بہادسے پیش نظر تو یہ امرہے کہ ایسے لگ خومتِ دین کے لئے زندگی بسرکریں اوراسی لئے مدرسہ کومنرودی سمجھتا ہوں۔ کہ شاید دنئی خدمت کے لئے کام آسکے۔

مشکل برہے کہ جس کو فواہمی استعداد ہو مہا وسے وہ ونیا کی طرفت مجمک ما تا ہے۔

یں چاہتا ہوں کہ ایسے لوگ پیدا ہوں بھیسے مولوی محدهلی صاحب کام کر رہے ہیں۔ زندگی کا کوئی بعروسہ نہیں۔ اندگی کا کوئی بعروسہ نہیں۔ ان ا

سلسل فيعليميافة غوركرس

می دیکھتا ہول کد اُربول کی بیرحالت بہے کہ ایک طرف تو وہ ذرہ فردہ کوخسدا بنا

كربيدين اوراس طرح برالدرتعالي كالمعرفت سير بين العبيب اوريحتوق كرسم بحيف سي

قاصر ہیں۔ اور حقوق العباد کی طوف سے ایسے اندھے ہیں کہ نیوگ ہیسے مسلم کو مانتے ہیں۔ باوجود الیسا مذہب رکھنے کے بھران میں اس کی حابت کے لئے اس قدر ہوش ہے کہ بہت

سے تعلیم مافتراپنی زندگیاں مزمب کی خاطروقف کر دیتے ہیں۔ اور یہال بیر حال سے کہ جو

مدسدسے نکلنا ہے اس کو دنیوی امود کی طرف ہی توجر موجاتی ہے۔

بہا نٹک ہوسکے یہی آرڈ وہے کہ کوئی دبنی ضرمت ہوجا وسے۔

ثازه البام

دات بچروہی الہام ہوا

() ببهت مقورے دن ره گئے ہیں۔

رى قَلَّ ميعادُ ربَّك

۲۰)اس ون مسب پراُداسی چھا جائےگا۔

داد) قَدُّرَبَ اجلك المقدان ولا فبقط من المغنايات ذكراً ان البابات پرغود كرك ميں بمى مجمعتا بول كروه زمان بهت بى قريب ہے - پہلے بمى يدا لهام بوا مقادال وقت اس كے ساتھ ايك دايا بمى متى كدايك شخص نے مجھے كؤئيں كى ايك كوى شنڈ ميں شفنڈ ا بانى ديا - وہ بانى بڑا ہى مسلى اور مقطر مقا كر وہ مقول اساسقا . اس كے ساتھ البام برا مقا

آب زندگی غرمن زندگی کا زماندخواه کشنا ہی لمبا ہو مھر بھی مقولا ہی ہے۔

> . دقبل عصر،

سر فوم برهنده الله كام مبرع كوجناب مين عبدالرحن صاحب معاسى واليس وطن كوجانيولك مستر فوم برهن الم مباسى واليس وطن كوجانيولك من واسط وجان من مربع بجها المستر من المستر

وات مجھے البام ہوا ہے و دہی البام ہو اُوپر درج ہوچکے ہیں مسئلٹے ، البام شندنے کے بعد ذرایا :۔

لانبق لکمن المسخن یات ﴿ کُواَ سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی رُسوا کرنے والا ذکر باقی است چھوڑی گئے۔ یہ بھام بھشر البام ہے یعنی تبرے آنے کی ہو علّمت غائی ہے اس کوہم پُرُولا کر دیں گئے۔ کسی مامُور اودمُرسل کے لئے رسوا کرنے والا ذکر بہی ہوسکتا ہے کہ وہ اپنے مقاصد و افراض میں ناکا میاب ہو۔ سو الد نغالی نے بشادت دی ہے کہ تبرید آنے کی ہو غرض اور مقصد ہے اس کوہم پولا کر دیں گے۔ گرید سُنّمت المدہ ہے کہ جس قدر مامور دُنیا میں آتے ہیں بد صروری نہیں سمجا جاتا کہ ان کے بی ذما نہ میں بُوری کھیل ہو جا وسے جکر بہت

سے امود ایسے ہوتے ہیں کہ ان کھے متبعین کے ہاتھوں اور ان کے ہی ہاتھ ہے وہ کمیل مسمی جاتی ہے۔ بؤود اُنصرت مسلے الدعلیہ وسلم کے عہد رسالت میں گر، مدینہ اورلیف نواح میں ہاتی ہے۔ بؤود اُنصرت ابر کمروضی الد تعالئے عنہ کے نامذ میں اسلام مخا ۔ لیکن معنرت ابر کمروضی الد تعالئے عنہ کے نما نہ میں اسلام کا دائرہ بہت وسیع ہوگیا اور بہت سے امور کی کمیل صحابہ کے ہاتھ پر ہوئی۔ ہو درحقیقت اسمحضرت صلے الدعلیہ وسلم ہی کی کامیا ہی اور آپ کے دست مبادک پر پہم کہا اور ہمت مبادک پر پہم کہا اور ہمت مبادک پر پہم کہا اور ہمت مبادک بر پہم کہا تھی تھی کہا تھی کہا

غرض برسنت الدرسه كرجو ما مور بهوكر آنا مه صرورى نهيل كرسب مقاصد اس خرض برسنت الدرسه مقاصد اس كه وقت بى مي مكمل بول و آنخفرت صليا لدعليد وسلم سعد براه كراً وركون بوسكا به الآب من فرايا كرقت المركا كرفتيال آب كرا بين دو گئي بيل اليكن وه گجيال آب كه بعد حضرت عمر كودى كين بيل اليال الت كو السيام كرا بيال ملي خلط به كيونكراس بات كو السليم كرايا كرا ميا بيال معى در اصل متبوع بى كى نقومات اور كاميا بيال معى در اصل متبوع بى كى نقومات بوتى بين بين .

" اس دن سبب بدأداسي حجاجات گي "

اس كے متعلق فرما ياكه

بیربالکل سی ہے۔ جب الد تعالیٰ کا کوئی مامور ڈنیا سے اُٹھتا ہے تو ہر چیز براُڈاسی حجیاجاتی ہے۔ جب الد تعالیٰ کا کوئی مامور ڈنیا سے اُٹھتا ہے تو ہر چیز براُڈاسی حجیاجاتی ہے۔ انسان کی عادت میں بر بات داخل ہے کہ دہ ہر بات کو قبل از وقت سمجھتا ہے۔ اس کئے جب اس کی کوئی محبوب چیز جاتی دہے تو بھر صرور مُلکین ہوتا ہے۔ یہ ایک نطرتی تفاضا ہے۔ صحابہؓ کی حالت کا کون اندازہ کرسکتا ہے ہو آنحنرت شیاد دعلیہ وسلم کی وفات کے وقت تھی ان کو تو فریباً

ایک قسم کاجنون ہوگیا مقالی غم میں ہو آخفرت صلے الدعلیہ وسلم کی میکائی میں ان پر آیا۔
صفرت عروشی الدعنہ کو قو وہ ہوش آیا کہ انہوں نے توار ہی نکال کی کہ ہوشخص کے گا کہ
آپ وفات پاگئے ہیں میں اسے قبل کہ دول گا۔ گویا مہ بیافظ ہی سُفنا نہ چا ہستے سقے بھر
صفرت الویکروشی الدیحنہ نے تُحلیہ پڑھا اور آیت صالحنت کا الا رسول خدہ خلت میں
تبدلہ الرسل پڑھی تو ان کا ہوش فرو ہوا۔ یہ آیت دراص ایک بھٹک میں نازل ہوئی تھی۔
جبکرشیطان کی طرف سے انحفرت صلے اندعلیہ وسلم کی شہاوں سے کہ گویا ہے آیت انجی
جب بھڑت الویکروشی الدیمنسے اس آیت کو پڑھا توصح البر سمجھتے سے کہ گویا ہے آیت ایمی
اثری ہے۔

نسسایا 🕹

ہے۔ اگر پیرہا لم ہمیشہ کے لئے ہوتا تو آدم سے لے کہ اُفضوت صطادر والمہ وسلم کے ہوت ہوت کے مسلم اس و نیا ہی گذرے ہیں ان کے میمیشر بہاں دہضے کی بہت ہوئی صرودت متی اوداس کو العد تعالیٰ نے جب بک متی اوداس کو العد تعالیٰ نے جب بک ان کے لئے اس مالم میں دہنا ہے۔ نیک دور نے الدا خواہا کام کی کے اس و نیا سے دفست ہوئے ہوا و دومروں کے نزویک ان کی وہ دخست قبل از وقت ہی مجبی گئی ہو۔ افسات ہوئے ہوا و دومروں کے نزویک ان کی وہ دخست قبل از وقت ہی مجبی گئی ہو۔ افدوں کا ذکر چود کہ کہ ہی ہے ہوئے درسولوں میں محفرت موسی طالبہ ام ایک اور والعزم درسول محقود کہ بنی ہے ہوئے اور العد تعالی اس ایک برا ہے والے منجل ان کے اروال محقود کہ بنی ہے اور العد تعالی نے ان سے بڑے براے والعد ہی داخل ہونے کا وجدہ تقا گر اس ادین مقدس کے داستہ ہی ہیں اُن کو موت آگئی اور وہ اس دھدہ کی نہیں میں واغل نہ ہوئے۔ بھر ضوا تعالی نے ان کے بعد لیشوع بین فون کو ہگذیدہ کیا اور وہ اس زمین میں واغل ہوا۔ غرض یہ ایک قسم کے اسراد ہوتے ہیں۔ بین فون کو ہگذیدہ کیا اور وہ اس زمین میں واغل ہوا۔ غرض یہ ایک قسم کے اسراد ہوتے ہیں۔ بین فون کو ہگذیدہ کیا اور وہ اس زمین میں واغل ہوا۔ غرض یہ ایک قسم کے اسراد ہوتے ہیں۔ بین فون کو ہگذیدہ کیا اور وہ اس زمین میں واغل ہوا۔ غرض یہ ایک قسم کے اسراد ہوتے ہیں۔

صفرت علینی حلیات می ورود و کرده ایس کرتے ہتے اس کے ید صف نہیں کہ وہ مولت سے در سے نہیں کہ وہ مولت سے در سے متع اس کے در ایسا نہ ہو سے در سے متع کے اس در مگر سے میں ناکام وُنیا سے اُم طول ۔ اُم تو اُس کہ وہ موت کا پیالہ اُن سے اُن گیا ۔ اینے وقت پر اُنہوں سنے بیا اور دخصت ہوئے۔
پیالہ اُن سے ٹل گیا ۔ اپنے وقت پر اُنہوں سنے بیا اور دخصت ہوئے۔

سرایا ب

ہم المد تعالے کی رضا کو مقدم کرتے ہیں اور ہم لیتین کرتے ہیں کرہو کچہ وہ کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ بیر مت خیال کو کہ المد تعالیٰ کے کا روبار میں جن کا اس نے الاوہ کیا ہوتا ہے کئی ہم کا ذرق آجا آہے۔ ایسا قروم کرنا ہمی سخت گناہ ہے۔ نہیں بلکہ وہ کا روبار حیں طرح وہ جا ہتا ہے بر نور چینا ہے۔ اور حس طرح المد تعالیٰ جا ہما ہے اُسے چاتا ہے۔ بعضوت توسی مطالِ سام کا میں نے ایمی ذکر کیا ہے کہ وہ واسم ہی میں فرت ہو گئے۔ قوم جالیس وہن مک ماتم کہ تی وہی گرضا تعالی نے دبی کام یشوع بن لون سے لیا۔ اور پھر پھوٹے بچوٹے اور پی آتے دہے یہ شک کرمسیح ابن مریم آگیا اور اس سلسلرمی ہوالسد تعالیٰ نے موٹی سے شروع کی مغلہ کوئی فرق ندایا۔

پس پر کہی نہیں تجمنا جا ہیئے کہ ضوا تعالیٰ کے قسائم کردہ سلسلمیں کوئی فرق اُجاتا ہے۔ یہ ایک دھوکہ گلتا ہے اود بُٹ پرشی تک فربت پہنچ جاتی ہے ۔ اگریہ خیال کیا جا و سے کہ لیک شخص کے دیج د کے بغیر کام نہیں جل سکتا ہیں تو العد تعالیٰ کے وجہ د کے سواکسی اور طرف نظراً مخاتا بھی لیسند انہیں کہتا۔

لسماما ،۔

میرے ایک بچاصاوب فوت ہوگئے تقے عمد ہوا میں نے ایک مرتبراُن کوھ اکم لڈیا چی دیکھا اودان سے اس حالم کے حالات ہو چھے کہ کس طرح انسان فوت ہوتا ہے اور کیا موقا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت عجیب نظامہ ہوتا ہے۔ جب انسان کا آخری وقت قریب آتا ہے قود و فرشنتے ہو مغید پوش ہوتے ہیں سامنے اُستے ہیں اور وہ کہتے اُستے ہیں موال ہیں۔ موال ہیں۔

انسىدايا: دحقیقت چى السى جالت چى جىپ كوئى مفیدوبود درمیان سے تول جاتہ ہے قریمی نفظ مولالس موزدن ہوتا ہے )

اہد میروہ قریب اکردونو اُ بھیاں ناک کے آگے دکھ دیتے ہیں۔ اسے رُوع مبس ماہ سے آئی تقی اسی راہ سے والیس ثیل آ۔

نسرايار

طبعی امورسے تابت ہوتا ہے کہ ناک کی داہ سے رُدح داخل ہوتی ہے اسی داہ سے معلوم ہوا سے معلوم ہوا ہے کہ نمتنوں کے ذریعہ زندگی کی رُوح معلوم ہوتا ہے کہ نمتنوں کے ذریعہ زندگی کی رُوح میمونی کھی گئی۔

وه حالم عجیب اسرار کاعالم سیے جن کو اس زندگی میں انسان پُورے طور پرسمجھ مھی بیں سکتا۔

نسرب*ایا* ب

بیآواذکسی اورنبی ا در در مول کونہیں آئی۔ کہتے ہیں جب یہ آیت اُنزی اور پڑھی گئی توصفرت ابو کمروشی الدوخہ اس آیت کو مشنکر رو ہائے۔ ایک صحابی نے کہا کہ اسے بٹر ہے آدی تھے کیا ہوگیا۔ آجے تو ٹوشنی کا دن سبے توکیوں رو ہڑا ؟ صفرت الو کمر نے جالب دیا تونہیں مباشا مجھے اس آبرت سے آنمفرت صلال دعلیہ دسلم کی وفات کی اُو آتی ہے بصفرت الویکروشی الدیمن کی فراست بڑی تیز کھی۔ انہوں نے سمجھ لیا کرجب کام ہوچکا تو پھریہاں کیا کام ؟ قامدہ کی بات ہے کہ جب کوئی بندولست کا افسرکسی ضلع کا بندولست کے نے کو ہھیجا مباتا ہے۔ دہ اس وقت تک وہاں دہتا ہے جب تک دہ کام ختم نہ ہو لے بجب کام ختم ہو مباتا ہے تو بھرکسی اَ درجگہ بھیجا مبا تا ہے۔ اسی طرح پر مرسلین کے متعلق مبھی یہی سُنّت ہے۔ اُسٹی خدرت صلے الدعلیہ وسلم سے بجب یہ امر دریا فعت کیا گیا تو آپ نے فرایا الو بگر میج کہتا ہے الد بھیریہ بھی فرایا کہ اگریں کسی کو دنیا میں دوست دکھتا تو الو بکرے کو۔

یرجُد بھی قابل تشریح ہے جعزت الدیکر کو آپ دوست تو رکھتے ہتے۔ بھراس کا کیا مطلب؟ بات اس میں بدہے کہ خُدت اور دوستی تو وہ ہوتی ہے جورگ دیشد میں وصن ساتھ محف الاقتحالی ہی کا طاحتہ اور اس کے لئے تضوص ہے۔ دومرول کے ماتھ محف الاقت الدیلادی ہے۔ فُلمت کا مفہوم ہی ہی ہے کہ وہ اندر دھنس جا وے۔ بیسے نُوسٹ ذلیخا کے اندر رہنس جا ہے۔ بس ہی شعف آنحفرت صلے الدعلیہ وسلم کے اس بیسے نُوسٹ ذلیخا کے اندر رہا کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کی کو دوست کی اس کے اس بھت تو کہ کہ تا ہیں اگر کسی کو دوست کی اس الدیکر کر کھتا تو الدیکر کر کھتا تو الدیکر کر کھتا تو الدیکر کر کھتا۔

یہ الیسی ہی بات ہے جیسے المد تعلیائے فرا تا ہے کہ اگرکسی کو بیٹا بنا تا توایک مقرب کو بنا لیتنا۔ دیک مفسر کہتا ہے کہ مقرب سے مراد انخفزت صلے الدعلیہ دسلم ہیں جن کو مقام لگرفی سامل ہے۔ فرمن یہ اموز کمیں کے لئے ضروری ہیں جن کو مرخفص سمجد نہیں مکتا۔

ا انحفزت على الدعليه وسلم كى وفات پر مزادول أدى مُرَّدَ بُوكَ حالاً كُدُاكِ زماد مِن مُرَّدَ بُوكَ حالاً كُدُاكِ زماد مِن تَكِيل سَرَّتُكِيل سَرَّتُكِيل سَرَّتُكِيل سَرَّتُكِيل سَرَّتُكِيل سَرَّتُكِيل سَرَّتُكِيل سَرَّتُكِيل سَرَّتُك الله الدّاوى فرنت بُنِي كهصروف دومسجدي له كُن جَن مِن مَن الرّبي بَنِيل بِرُّحى جاتى مَتَى له بِه و بى لوگ مِن مَن الرّبي بَنِيل بِرُّحى جاتى مَتَى له به و بى لوگ مَن مَن الله مَنْ الله مَن الله مِن الله مَن الله مَن الله مَن الله مَن الله مَن الله مَن الله مِن الله مَن الله مِن الله مِن الله مِن الله مَن الله مَن الله مِن ا

منقے۔اہدان کا نبی ان کے ددمیان سے اُمٹرگیا تقا گراہی مشکلات پر مبی اسسام لینے مرکز پرقائم ہوگیا بصفرت جمروشی الدحمۃ کو قر بات بنی بنائی کی متی۔ پھر وہ اس کو پھیلاتے گئے پہانتک کہ نواص حرب سے اسلام نیکل کرشام و روم تک جا پہنچا اور یہ ممالک مسلمافول کے قبضہ میں آگئے بصفرت الجاکم وضی الدحمۃ والی معیبیت کسی نے نہیں دکیمی نہ صفرت عمر نے مذمصفرت عثمان نے اور فہ صفرت علی نے۔

مصرت ما کشروشی الدتعا لی حنباکبتی ہیں کرجب آنخفرت صلے لدولیہ وسلے سے وفت پائی اودمیرا باپ خلیف بود اوروه لوگ مرتد بوگٹے تو میرسے باپ پراس قدر هم یا کراگر پہا یہ وہ غم چڑتا تو وہ زمین کے برا برجوجا تا۔ ایسی صالبت پی محضرت ابوبکڑ' کا مقابلہ بیمکس سے ليب ؟ اصل مشكلات اودمصائب كا زمان ويى مقاجس بين الدتعالى في البير كامياب كياد صرت ممروضى الدقعالي عنرك وقت كوئي فتنه باقى لا مقا اورجعترت عثمان كو توسي حضرت سلیمان سے تشبید دیتا ہوں اُن کو بھی عمامات کا بڑا شوق متنا رمیزرے ملی کے وقت ين اخدُروني فقت ضرور يصفر ايك طرف معاويد يصف اور دومرى طرف على وران فتنول کے باحث مسلمانوں کے فول میں۔ و سال کے اندر اسلام کے لفے کوئی کا دروائی نہیں ہوئی اسلام کے لئے توعثمان کیک ہی ساری کا دروائیال ختم ہوگئیں ۔ بھر توی فرجنگی سنسروع بوگئی۔ محضرت صن نے میری دانست میں بہت احجا کام کیا کہ خوافت سے الگ ہو گئے۔ پہلے ہی بزارد*ں ٹون ہو پینکے کتے۔ انہو*ل نے لیسند نہ کیا کہ اُور ٹون ہوں۔ اس کئے معاویہ سے گذاہ لے لیا ہے کارصفرت صن کے اس فعل سے شیعہ پر زد ہوتی ہے اس لئے امام صن کر ہوہے دامنى نبين بوك يم تو دونوك منا مخال بن وصلى بات يدب كربشن ك بدائدا قرى معلوم پوتے ہیں بحضرت ا مام حسن فے لیسند نہ کیا کہ مسلما نوں میں خانہ بنگی بڑھے اودخون ہوں انهول في امن ليسندي كو مدنظ در كله اود معنوت المن سين في في شدن كميا كم فامن فاجر كم الم يرميت كرول كيونكراس سعدين مي فرابى جوتى سعد دونوكى نيبت نيك متى - إنما الاعال

بالنیّات. یہ الگ امرہے کہ یزید کے اتف سے بھی اسلامی ترتی ہوئی۔ یہ ضوا تعلا کافغنل

ہے۔ وہ چاہے تو فائن کے اتف سے بھی ترتی ہوجاتی ہے۔ بزید کا بیٹا نیک بخت تھا۔
اصل بہی ہے کہ میر خفس اپنے قوئی کے موافق کام کرتا ہے۔ کل یعسس حل شاکلتہ
بعض لوگ ونیا وادی میں بطے کا بل ہوتے ہیں۔ بعض سا دہ ہوتے ہیں۔ انحفزت صلے المد
علیہ دسلم نے ایک مرتبہ دیکھا کہ لوگ کھجور کو ہموند کر کہ سے ہیں۔ یہ ہوند نرکا ما وہ کو ہوتا ہے
ائی نے اُن کو منع کیا۔ انہول نے مذکلیا۔ اس سال کھجوریں ندگلیں تو آپ نے فرایا اہنتہ
اعلمہ بامور د ذیا کہ دیوی معاطات کو ہمت جانتے ہو۔
اسلمہ بامور د ذیا کہ دیوی معاطات کو ہمت جانتے ہو۔
انسے اعلیم الت اور مداوی داس کے کہ والے مداوی میں اور اس میں ہو ہوں۔ سے مدال میں ا

ہنسیادطیم استوام بادجود اس کے کہ بڑے قری الحوصلہ اور صاحب ہمت ہوگ ہوتے
ہیں لیکن اگر انہیں قلبہ دانی کے لئے کہا جا دے تو انہیں کب تو فیق ہوسکتی ہے اس
لئے کہ وہ اس غرض کے لئے بنائے ہی نہیں جاتے جس مقصد اور غرض کے لئے وہ آئے
ہیں۔ اور اس داہ ہیں جو تکا لیعت اور معمائب انہیں اسطانے ہوئے ہیں کوئی دو مراضح صوبیا
کا خواہ دہ کیسا ہی بہا در اور تنو مند کیوں نہ جو وہ ان مشکلات کو ہرگز ہرگز بردا شت
نہیں کرسکتا۔ گرالد تعالیٰ انہ سیاد علیم استوام کو کچھ ایسا دل اور وصله عطاک تا ہے کہ وہ بڑی

نودانسان کودیکموکه بادجود که براهقلمندا دانجیب جمیب ایجادی کرتا ہے گربیط کا سامگونسلانبیں بنامسکتا۔ اس لئے کہ اس قسم کے قوی اُسے نہیں طے۔ شہد کی محمی شہد بناتی ہے۔ انسان کا کیا مقدود ہے کہ اس قسم کا شہد بنا سکے۔ وہی بوٹیاں موجود ہیں گر انسان عاجز ہے۔ سی طرح ایک طبقہ انسان عاجز ہے۔ سی طرح ایک طبقہ انسان عاجز ہے۔ سی طرح ایک طبقہ اتاس کا وہ ہے حس کو دُوحانی قوتیں دی جاتی ہیں

ایک شخص نے موال کیا کہ زندگی میں کسی مردے سے تعلق ہو یا مرد کا اپنے ہیرہے ہو

کیا دہ تھی اس سے نیمن یالیتا ہے۔

صُوفی توکیتے ہیں کہ انسان مرنے کے بعد سی فیض یانا سے بلکہ وہ کہتے ہیں کہ نعدگی میں ایک دائرہ کے اندر محدود موتا ہے اود مرنے کے بعد وہ وائرہ وسیع ہومیا تاسیے۔اس کے سب قائل ہیں۔ چنابخہ بہبانتک بھبی مانا ہے کہ حفرت عیسلی جب انسمان سے آئیں گھ قريونكه وه علوم عربير سے نا وا تعن بونكے، كيا كرينكے؛ بعن كہتے يى كه وه علوم عربير يوسينكے اور مدير اوافت می بایسنگ بعض کہتے ہیں کہ بدام تو ان کے لئے موجنب طارسے کہ وہ کسی مولوی کے شاکرد ہوں۔ اس لئے مانا ہے کہ آنحضرت صلے الدھلید وسلم کی قبریں بیٹھیں گے اور وال بيي كراستفامنه كري محد . مكراصل مين بدوونو باتي غلط بين . مكراس سعداندا أبات بورا ب کران کاعقیدہ بے کر قیورسے استفامنہ موسکتا سے لیکن یہ یا درسے کہ یہ امر بطراتي شرك ندموميساكه هامطوريرد كيما ما ما بعد

نترييا اله

بہاری نصبحت ہی ہے کہ ہڑخص گور کے کنادے بیچا ہے۔ یہ الگ امرہے کہ البدتغاني کسی کو اطلاح د پیرسے اورکسی کو اچانک مونت آ چا وسے۔ مگراس بیں کوئی شک نہیں کر بر گھرہے ہے بُرنسباد۔ ببت سے لوگ دیکھے ہیں کہ انہوں نے اپنے اتھ سے ا پنے گھر کے سارے آدمیوں کومٹی میں دبایا اور اولادول کو دفن کیا گرکھدالیسے سخت دل مهسقه بب كروه موت ان يرا ثر نهبس كرتى اورتبريلي ان مين نبيس يائي مهاتى بد برتسمتى بيديم ماشا ساطین کے بال بہت رکھا جا باہے۔ لاکھول لاکھ خون بوجائے میں اور ان یرکوئی اثر نہیں مساکین مصد مال لینته بین اور نود میش کرتے میں برای محادی غفلت کا افوندان کے إل ديکھا جا تا ہے۔ (المسكد جلده تمبر ٢٣ صفي ٢٥ ٢ مورخ ارتبهو الك

مردممره ١٩٠٥

رؤيا والهام

د دُیادیکها که ایک دلیاد پر ایک مُرخی ہے۔ وہ کچد بولتی ہے۔ سب نقرات یا دہیں اسے۔ سب نقرات یا دہیں اسے۔ گر آخری نقره جو یاد رہا ہے مقا بر

انكنتممسلمين

ارتجمہ اگر تم مسلمان ہو۔ اس کے بعد بیداری ہوئی۔ بیر خیال مخاکہ مُرغی نے یہ کیا الفاظ اولے بیں۔ میرا ابام ہوا ،۔

> انغفوا فی سهیل الله ان کنستهمسلمین دترجم) الدتعالیٰ کی داه میں نزچ کرو۔ اگرتم مسلمان ہو۔

> > نسراياكه

مُرغی کامطاب اود الہام کامطاب ہرد وجاعت کی طرف ستے۔ دونو فقروں میں ہماری جاعت کی طرف ستے۔ دونو فقروں میں ہماری جاعت مخاطب ہے۔ چونکہ آجھل دو پہر کی ضرودت ہے۔ لنگریش بھی خرج بہت ہے اور حمادت ہے بھی بہت مزج ہو رہا ہے۔ اس واسطے جاعت کو چاہئے کہ اس حکم پر توبر کریں۔

نسرمايا ار

مُرِغی اپنے عمل سے دکھاتی ہے کہ کس طرح انفاق نی سبیل الدکرنا چاہیئے کیو کہ وہ انسان کی خاطراپنی سادی میان قربان کرتی ہے اور انسان کے واسطے ذرح کی مجاتی ہے۔ اسی طرح مرخی نہایت محنت اور مشقت کے ساتھ ہرروز انسان کے کھانے کے واسط اٹھا دیتی ہے۔

سكايت

ایساسی ایک پرند کی مہمان نواذی پر ایک حکامت ہے کہ ایک درضت کے نیجے

ایک سافرکو دات آگئی۔ بھی کا دیرانہ اود مردی کا موسم۔ درضت کے اوپر ایک پرند کا آسٹیلنہ ما اور دارہ آئیں۔ بھی کا دیرانہ اود مردی کا موسم۔ درضت کے اوپر ایک پرند کا آسٹیلنہ اور مردی ندہ ہے اس کے داسطے ہم کیا کریں ، سوچ کر ان میں یہ صلاح قرار پائی کہ ہم اینا آسٹیلنہ قور کرنیجے ہیں کہ دیں اور وہ اس کو مبلا کراگ تا ہے بینا نی انہوں نے کہا کہ یہ بھوکا ہے۔ اس کے واسطے کیا دووں تیار کی جائے۔ اس کے واسطے کیا دووں تیار کی جائے۔ اس کے واسطے کیا گرا دیا۔ تاکہ ان کے گوشت کا کہا ہا ہو جائے۔ اس کر انہوں نے مہمان نوازی کی ایک نظیرہ کم کی ۔ سوہماری جادوت کے مومنین اگر ہماری آواز کوئیس کے جہان کے واسط دات کا کھا تا ہو جائے۔ اس کوئیس کیفتہ قو اس مرخی کی آواز کوئیس۔ مگر مدب ہما برنہیں۔ کشنے مغلص ایسے ہیں کہانی مافقت سے نیادہ صدرت میں گئے ہوئے ہیں۔ معدائے ان کو برنائے نفید مندس ایسے ہیں کہانی مافت سے نیادہ صدرت میں گئے ہوئے ہیں۔ معدائے تھائی ان کو برنائے نفید دے۔

وسِده ومبلدا نبر ۳۸ صفح ۲ مودخ ۸ دیمبرهندانی

١١١ وتميره ١٩٠٠

**غیراحری کے پیچیے نازجائز نہیں** دد آدمیوں نے بعیت کی۔ ایک نے سوال کیا کہ غیراحدی کے چیچے نناذ جا گڑ ہے

یانیں و نسدایا ،-

وہ لوگ ہم کو کا فرکھتے ہیں۔ اگر ہم کا فرنہیں ہیں تر وہ کُفُر لُوٹ کر اُن پر پڑتا ہے۔ مسلان کو کا فرکھنے والا فود کا فرہے۔ اس واسطے ایسے لوگوں کے پیچے نماز جائز نہیں۔ پھر اُن کے درمیان ہو لوگ خاموش ہیں وہ بھی انہیں ہیں شامل ہیں۔ اُن کے پیچے بھی نماذ جائز نہیں کیونکہ وہ اپنے دل کے افد کوئی فرم ہے مخالفا نز دکھتے ہیں جو ہمادے ساتھ بنظ ہم شامل نہیں بوتے۔

(ب درملدا نمبروش صفر ۲ مودخ ۱۵ دمبره<sup>(19</sup>)

اردمبره 19.4

البسام

نسرمایا :-

قرب إحلك المقدم

كل نبيرا لهام بوا-

اس م فسيراياك

مدرسہ کی صالت دیکھ کر دل پارہ پارہ اور ذخی ہوگیا۔ علمار کی جہافت فرت ہورہی ہے مولوی عبدالکریم کی خاصت فرت ہورہی ہے مولوی عبدالکریم کی خام ہمیشہ جیتی رہتی تھی۔ مولوی بر ان الدین فرت ہو گئے۔ اب قائمقام کوئی انہیں ہو عمر رسیدہ ہیں ان کو بھی فرت شدہ سمجھئے۔ دو سراجیسا کہ خوا تعالیٰ جا ہتا ہے کہ تقوی ہواس کی تخم دین نہیں۔ یہ العدہی کے اتھ میں ہے دریذ ایھے آوئی مفقود ہو رسہے ہیں الدیم کے اتھ میں ہے دریذ ایھے آوئی مفقود ہو رسمے ہیں الدیم کا لیے خام کے مُنہ سے بھی نہیں نکھا۔

بڑارہا موہیہ قوم کا ہوجمع ہوتاہے وہ ان وگوں کے لئے فرج ہوتا ہے ہو دنیا کا کیڑا بطنتے ہیں۔ یہ حالت تبدیل ہوکرایسی حالت ہو کہ حلماء پیدا ہوں ۔ علم دین میں برکت ہے۔ اس سے تعویٰ حاصل ہوتاہے۔ بغیراس کے شوخی بڑھتی ہے۔ نبوی علم میں برکات ہیں۔ وگر ہو روہہ بھیجھتے ہیں نگرخان کے لئے یا حرصہ کے لئے۔ اس میں اگر ہے جا

خرج بوں توگناہ کا نشانہ ہوگا۔ الدتعالیٰ نے تدبیر کرنے والوں کی قسم کھائی ہے۔ فالمعتبراً اصراً - پی تو الیسے آدمیوں کی ضرودت سمجھتا ہوں ہو دین کی ضدمت کریں بمیرے نزدیک زبان دائی ضرودی ہے۔ انگریزی پڑھنے سے بین نہیں دوکتا۔ میرا حدما یہ سبے اور میں نے

ربان دای مرودی سے۔ امریوی پرسے سے ین میں دولدا۔ میرا موفا یہ سے اور یں سے پہلے می سوچا ہے ادر جب سوچا ہے میرے ول کو صدمہ پہنچا ہے کہ ایک طرف تو زندگی کا احتسبار نہیں جدیدا کہ خدا تعلیے کی وی تدیب اجلات المقد درسے فاہر بحقا ہے۔ دوم

اس مدرسہ کی بنا سے غرض بریعتی کہ دینی ضدمت کے لئے لوگ نتیار ہو جا دیں۔ بیرخدا تعالیٰ

كا قانون ب- پهل گذر مات بين و وسرع مانشين بول. اگر دوسر مانشين نر بول تو

قوم کے بلک ہونے کی ہو ہے۔ مولوی عبدالکہ یم اور دو مرے مولوی فوت ہو گئے۔ اور ہو فوت ہو گئے۔ اور ہو فوت ہوئے ہوا فوت ہوئے ہوا ہوئے ہیں اُن کا قائمقام کوئی نہیں۔ دو مری طرف ہزار اا دو پیر ہو مدرسہ کے لئے لیا جاتا ہے ہجراس سے قائدہ کیا ؟ جب کوئی تیار ہو جاتا ہے قو دنیا کی نسکر میں لگ جاتا ہے۔ اس غرض مفقود ہے۔ ہیں جاتا ہوں جب تک تبدیلی نہ ہوگی کچھ نہ ہوگا۔ ہوا لسد تعالے کی جاعدت دُوحانی سے ہیں جات ہوں کے تیار کرنے والے تھے وہ نہیں رہے دُور چلے گئے ہیں۔ ہمیں کیاغرض ہے کہ قدم بقدم ان لوگوں کے چلیں ہو دُنیا کے لئے چلتے ہیں۔ المحکمہ جبد ہوا نمبرا صفر ۱۱-۱۳ مورض بہنودی او النے ا

عرد مره الم

فسرمایا ا-

الد تعللے کی کوئی حکمت ہے۔ دہی بہتر میانتا ہے۔ پانچ حجد روز سے بہی متواتم الہم مور ہا ہے۔ انسان جن چیزوں کی بابت تمنا کرتا ہے۔ ان کی بابت جا ہتا ہے کہ معلوم ہوں۔ حکم عادت الدي معلوم ہوں۔ حکم عادت الدي نہيں کہ وہ انسانی نوامشات کی پيروی کرے۔ مجھے پانچ حجد روز سے فرکے قریب یہ الہم ہوتا ہے۔ فسیب اجلك المقداد - آج اس کے ساتھ پر بھی مقا۔ و الحر حالیام ہوتا ہے۔ فسیب اجلك المقداد - آج اس کے ساتھ پر بھی مقا۔ و الحر حالیان الحصد و الله دب العالم ہیں۔

آنبیارعلیہم است کام کے متعلق سُنّت الدیہی ہے کہ وہ تخم دیزی کرجاتے ہیں۔ آنحفرت صلے الدعلیہ وسلم کے متعلق محالبہ کا خیال غلط نِکلا۔ وہ یہی سمجھتے متھے کہ اسخفرت صلے الدعلیہ وسلم سب کو فتح کریں گے۔ انہوں نے آپ کی وفات کو تہل انہ دقت سمجھا۔ گر الوکڑ کی فراست صحیح کتی۔

طلع المب درعليبنامن ثنيات الوداع ـ مولوى عبدالكريم صاحب كے

| متعلق جوالبام ہوا تقا اس سے معلیم ہوتا ہے کہ اب نصرت الہی ظاہر ہو۔ میرا مذہب<br>یہی ہے کہ طولِ امل کے طور پر کچرنہیں کرنا چا ہیئے۔ انبسیاد علیہم استلام حبس قدر<br>آئے ہیں وہ تخم دبزی کرجاتے ہیں۔ آفی خرت صلے الدعلیہ وسلم نے عرب ہیں اشاعت<br>اسلام کی اور ان میں سے ہی بعق اسسلسنا میں داخل تھے۔ یہ گویا تخم دیزی تعتی۔ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مولی بران الدین صاحب کے متعلق فرمایا کہ                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| وہ اول ہی اول ہوسشیاد پورمیں میرے پاس گئے۔ان کیطبیعت میں حق کے لئے                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ایک سوزش اور حبن متی بچه سے قرآن مثرلیف پڑھا۔ بائمیں برس سے میرے ہاس آتے۔<br>مقر میڈون دائریں یہ درون کا کوری میں مدار                                                                                                                                                                                                     |
| منتے۔ مسونیا مذاق تقا۔ جہاں فقراء کو دیکھتے وہیں چلے جاتے۔ میرے ساتھ بڑی مجدت<br>رکھتے متے میں جا بہتا ہوں کہ ماتم پُرسی کے لئے لکھ دوں۔ بہترہے کہ ان کا جو الوکا ہو دہ                                                                                                                                                    |
| بهان آمبا وسد. تاکه وه باپ کی مبابجا بور است لکھو که ده دین کی تکمیل کرے کیونکه باپ                                                                                                                                                                                                                                        |
| لى بى دوش پر بونا چا بىيئے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| نمشی حلال الدین بھی بڑھے خلص تقے اور ان کے سمنام پیرکوٹ والے بھی۔ دونو                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ى سى بىم كى كوتر بىرى نهيى دى سكتى سال گذشتى بىمارىكى دوست جدا بو<br>كى مولوى جال الدين سىدوالد بعى مولوى شير محد موحن والديمى - الدرتعالى ف اين                                                                                                                                                                           |
| ے دون این معالے رکھے ہوں گے۔ اس سال میں سُرُن کے معاملات دیکھنے بڑے۔<br>ادہ میں کوئی مصالح رکھے ہوں گے۔ اس سال میں سُرُن کے معاملات دیکھنے بڑے۔                                                                                                                                                                            |
| (الحكد عبد ۱۳ نمبر اصفحه ۱۳ مورخر ، جبوري المنافية)                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

٨ دسمبر ١٩٠٥ ئ

میں جابتا ہوں کہ جاعبت کے لئے ایک زمین تلاش کی جا دے جو قبرستان ہو۔یادگا ہو اور عبرت کا مقام ہو۔ قبرول پر جائے کی استداء انخفرت صلے الدعلیہ وسلم نے مخالفت کی متی۔ جب بھت کا ندر متنا۔ انخریں اجازت دے دی ۔ گرحام قبرول پر جاکر کیا اثر ہوگا جن کو جائے ہیں کا ندر متنا۔ انخریں اجازت دے دی ۔ گرحام قبرول پر جاکر کیا اثر ہوگا جن کو جائے ہیں بہت کا فقریں دیکھ کر دل نرم ہو تا ہے۔ اس لئے اس قبرستان میں جادا ہرددست ہو فرت ہو اس کی قبر ہو۔ میرے دل یں خدا تعالیٰ نے پختہ طور پر ڈال دیا ہے کہ ایسا ہی ہو۔ ہو خارجاً مشکس ہو اور وہ فرست ہو جادے اور اس کا ادادہ ہو کہ اس قبرستان میں دفن ہو وہ صندوق میں دفن کر کے پہال جادے اور اس کے لئے اوّل کوئی نین کا جائے اور کوئی نین جاہیئے اور میں جامت کو برمیائت مجموی دیکھنا مفید ہوگا۔ اس کے لئے اوّل کوئی نین کی جاہدے اور میں جامت کو برمیائت مجموی دیکھنا مفید ہوگا۔ اس کے لئے اوّل کوئی نین کا بہتے ہوئی۔ ہو۔

نسرايا بر

بجیب مؤثر نظارہ ہوگا ہو زندگی میں ایک جاعت سے مرفے کے بعد میں ایک جاعت سے مرفے کے بعد میں ایک جاعت سے مرف کے بعد میں ایک جاعت ہی نظرا آئے گی۔ یہ بہت ہی فوب ہے۔ بوپ ندرگریں وہ پہلے سے بندوبست کرسکتے ہیں کہ بہاں دفن ہوں ہو لوگ صالح معلوم ہوں ان کی قبریں دور نہوں۔ دیل فے آسانی کا سامان کر دیا ہے اور اصل قریہ ہے مات دری نفس باعت اسفوا تسمون کی مسان کی دیا ہوں میں ایک نعمت ہے کہ بای اسمون سن فن نہیں لکھا۔ صلحاء کے بہلو میں دفن میں ایک نعمت ہے۔ مصرت عرصی الدعنہا سے کہلا بھیجا کہ آنمصرت صلااللہ مرض الموت میں انہوں نے مصرت عائشہ وضی الدعنہا سے کہلا بھیجا کہ آنمصرت صلااللہ علیہ وسلم کے بہلو میں جو جگہ ہے انہیں دی جاوے مصرت حائشہ وضی الدعنہا سنے ایشاد سے کہا کہ کے کہلو میں جو جگہ ہے انہیں دی جاوے سے حضرت حائشہ وضی الدعنہا سنے ایشاد سے کہا میں کے کہو میں جو جگہ ہے انہیں دی جاوے سے مصرت حائشہ وضی الدعنہا سنے ایشاد سے کام کے کہو میں جو جگہ ہے انہیں دی جاوے سے مصرت حائشہ وضی الدعنہا سنے ایشاد

ما بعق لى هَـتُم بعدد ذالك

ینی اس کے بعداب مجھے کوئی غم نہیں بجبکہ میں انخفرت صلےالد طیہ دسلم کے دومندیں ماؤل میں اس کے بعدات مرد میں اس کو لیے خدکہ میں اور میں برعائت

نہیں کہ قبروں پر کتبے لگائے جا دیں۔ اس سے حبرت ہی تی ہے اور سر کتبہ جاعت کی آاریخ ہی تھے۔ ہماری نصیحت یہ ہے کہ ایک طرح سے مہر خمی گور کے کنادسے ہے۔ کسی کو موت کی اطلاع بل گئی اور کسی کو اچانک آجاتی ہے۔ یہ گھر ہے بے بنیاد۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کے گھر بالکل ویران ہوجائے ہیں۔ ایلیے واقعات کو انسان دیکھتا ہے جب کک مٹی ڈالٹ ہے دل نرم ہوتا ہے۔ پھر دل سخت ہوجاتا ہے۔ یہ پرقسمتی ہے۔ دا ملم جلد ۱۳ نبر اصنی ۱۳ مورخ ، بہنودی مودائن

المار وممبر هناك الماليام اوراس كى لطيعت تشريح

يأقس يأشمس انت منى وإنامنك

دترجمه) است جاند اس سُوری توجه سے بول اور میں تحجہ سے ہول استرایا ۔

اس الہام میں ضوا تعالیٰ نے ایک دفعہ اپنے آپ کو سُودی فرایا ہے اور مجھے چاند اور دو مری فرایا ہے اور مجھے میں دو دو مری دفعہ سے اور اپنے آپ کو بھاندرید ایک لطیعت استعالم علی اور دو مری دفعہ مجھے مثورج فرایا ہے اور اپنے آپ کو بھاندرید ایک نمیں ایک ذمانہ میں پوسٹ یدہ کے ذرایعہ سے خوا تعالیٰ نے میری نسبت بیر ظاہر تھا۔ اور مجر فرایا کہ ایک میں پوسٹ یدہ محقا اور اس کی دوشنی کے انعکاس سے میں ظاہر تھا۔ اور مجر فرایا کہ ایک زمانہ میں وہ خود پوسٹ یدہ کھا۔ بھروہ دوشنی ہم مجھے دی گئی اس دوشنی نے اس کو ظاہر کیا۔ یہ ایک مشہود مستقبات میں نوگر، الشہ میں اول مغدا تعالیٰ نے کا فردسورج کے فردی اور اس کے افواد اور فیوض کے ذرایعہ سے مجھے میں فرد پیلا ایک تعید میں فرد پیلا

موثابیان فرایا - اس کے میں قرکہ لایا - بھر ہوتکہ میری روشنی سے ہو مجھے دی گئی اس کا نام روشن ہوا - اس کئے اس بنا ہم مجھے سورج قرار دیا گیا - اور خدا تعالیٰ نے آپ کو قرقرار دیا کیونکہ وہ میرے ذرایے سے ظاہر ہوا - اور اس نے اپنا زندہ وجود میرے وسیلہ سے لوگوں پرنسایال کیا -

یشمس و قمر کا خطاب الہام کے دومرسے محصتہ کی تشرق ہے کہ انت منی و انامنك ریدایک الیسی نظیرہے ہوانسان کے دہم ومحمان میں نہیں آسکتی۔



بحالا الرمرش المدوير أب في مهان خسانه مديد من خسرا في :-

یں نے یہ امرپش کیا تھا کہ ہماری جماعت میں سے ایسے وگ نتیار ہونے چاہئیں ہو وقعی طور پر وی ان جملول کا ہو ۔
چاہئیں ہو واقعی طور پر وین سے واقعت ہوں اور اس لائی بھی ہوں کہ وہ ان جملول کا ہو بیرونی اور اندا فدا فدر پر اسلام پر ہو رہے ہیں۔ لورا لورا جواب دے سکیس اسلام کی انداد فی برحات اس حد تک بہنچ گئی ہیں کہ ان کی وجہ اور جہا لدت سے ہم کا فریم ہرائے گئے ہیں۔ اور ہم الیبی کم امین کا فریم ہوئے گئے ہیں کہ حال کے مخالف علماد کے فتولوں کے موافق ہمادی ویکھے گئے ہیں کہ حال کے مخالف علماد کے فتولوں کے موافق ہمادی جاحت مسلما فوں کے قریستان ہیں ہی داخل ہونے کے قابل نہیں۔

سله مسلاملدا نمبرا م صفر ۲ مورخ ۲۹ دممبرهنالم ۴

سله جدیم پی ہے کہ مدرسہ کے متعلق اصلاع کا ذکر کرتے ہوئے تصنود نے یہ بات \* بیان نسسرائی- سلاحظہ ہذ- حبوب طبر ۲ نمبر ۲ صفر ۲ مودخ ۱۱رجنودی کشکام \*

اندود في طورير بيرمالت بع اوربيروفي رحمن اودمنالف بهارس فرقه سے اس دوج مخالفت ادرهداوت رکھتے ہیں اور اس صرتک ہم کو ادر ہماری جاعت کو بُرا کہتے ہیں۔ کہ گویا ہم سے ذاتی حدادت ہے۔ اورکسی فرقہ سے ایسی حداوت نہیں۔ عیسائی یا در ہوں کے سینہ پر بھادی پیمتر بہی جاعت ہے۔ اولوں کی نظر کے سلسف سخت دشمن ہم ہی معلق ہوتے بيس- اس كى كيا وجرب على اس كى دو دجوه معلوم توتى بيس- اول يركه ان وكول كوخوب معلوم ہے کہ کربت ، بوکر گفرا در منالغوں کے طراق کو دُور کنا سماما ہی کام ہے۔ ہم میں انفاق كاستعيدنهين يايا جانا اورحقيقت مي وخفس المدتعالي ك لفي ادراس كي طرف سي أكر تبلیخ کرتا ہے اس میں نفاق ہوتا ہی نہیں لیس ہم چونکہ اُن کی اِل میں اِل نہیں طاتے اود اظهادي سيدنبي دُكت اودنبي وبت اس ليُطبعاً بم انبي بُسدمعوم بمسقيي اوران كي أمكمول من محتلية بي-ومری وجہ بیرسیے کہ انسان سے اعمال کاعکس دومروں کے دل برصرور پڑتا ہے اور انسان توانسان تيوانول مي مبى يه باست يائى جاتى سعد مثيًّا ايك بكرى كوص سندسادى مُرِين كَعِي بِعِيرْينِهُ كونه ديكِها مِواور اليها بي بِعيرْينِطُ نے بھي نه ديكھا بور تاہم جب یک دومسے کو دکھیں گئے توایک دومسے کے دل ہروہ اٹریوان تعلقات کا ہو اسكتاب منرود ملسك كا-اس طرح بريد بهادس مخالف فطرتا جاست بي كربهادس فلط عقائدكا استيصال اس فرقد كي فدلعه بوكا اوراس الله وه فعارتا بهادس وتمن اي اورنی الحقیقت به سی بات سے کہ جو آسمان سے ماذل جوماسے ، اس کا امر سب بریل ہے پرسسیاہ دل اورکا فربھی اس اٹرکومحسوس کرتے ہیں اور الیہا ہی ٹیک طینست اور سعیدالفطرت میں اسس اٹرسے متار ہوتے ہیں۔ بوکھ اسس کی غرص ہر بری كى اصوح يوتى سبعداس الخدان يولول كرما في اس كى مخالفت كومنرور أسطة ایں بھرہم مالنت سے کونکر تکا سکتے ستے۔

المخضرت صلط لدعليد وسلم جعب پديا موئے اوراك نے دعوت كى توحب تور مخالفت آئپ کی کی گئی اودجس قدر دگھ آئپ کو ویٹے گئے کسی حبُوٹے ہیمبرکونہیں حیے کھنے بنودائپ ہی کے زمانہ میں مجمولے میغیر ہی اُسٹے۔ گر کوئی بتا سکتاہے کہ مسیلم کّاب اوراموہنسی کویٹی اس تشم کے دُکھ دیےئے گئے اوراُن کی بھی ولیسی ہی مخالفت کی گئی ؟ میں سے کہتا ہوں کہ آنحضرت، صلے اسعید دسلم کو وہ دکھ دیا گیا کہ ہم اس کا تعتور بعى نهيں كرسكتے بچر جائيكہ بيان كريں اور نہ الفاظ مل سكتے ہيں كہ اُن كى تفعيل ميش كريں۔ اور آب کے بلقابل جبولے بنیول کو کوئی دکھ بنیں دیا گیا۔ اس کی کیا وجرمتی ایمی کر آفستر صطال دعليه وملم كى نسبت نطرتا ولول پر اثر بڑگیا مقا كديبي شخص سيے جواس گفسد اور برعت كوجواس وقت كيل دي سيء دكد كردسي كا ادر أنووه اوكردا. اسى طرح برآج بمادى مخاففت كى جاتى سيعد بدبمادسي مخالعت طبيعاليشين تيبين كدان كيفلط عقائدكا امتيصال بهادسيهي التعسي بوكا أسس لئے وہ نطاتا ہماری مخالفت کرتے ہیں اور ہم کو دکھ دیسے میں کوئی کی 💎 تہیں کرتے۔ گراکن کے یہ دکھ اور ایزائیں ہمیں اینے کام سے نہیں روک سکتی ہیں۔ یہ سج ب كراجكل بم ببت بى غريب بين اور المد تعالى كي سوا جادا كوئى بعى نبين - اور وبى ہمیں بس ہے۔ ہمیشہ بہاںسے خلات یہ کوشٹش کی جاتی ہے کہ جب اورجس طرح کسی کا بس چلے اس معودی سی قوم کونا اُود کر دیا جا وسے۔ بیر تو المد تعالے ہی کا نصل ہے کہ وه بهادى صفاظت كرتابيد ورند مغالفت كى قوبد صالعت سبع كداكر كوئى بيرونى مغالف مقدمه كرسے تو اندُدونی مخالف اس سے سازش كرتے ہيں ادراس كوبرقسم كى سرد ديہتے

مقدمہ کرسے تو اخدُونی مخالف اس سے سازش کرتے ہیں ادراس کو ہرتسم کی سرد دینے ہیں۔ ادراگرکوئی اندُونی مخالعت عملہ کرے تو ہیردنی دشمن اس سے آسلتے ہیں۔ اور پھر سبب ایک ہوکرمخالفت میں انکھتے ہیں۔ ان سادی مخالفتوں ، حدادتوں کو ہیں دیمھتا ہوا اور برداشت کرتا ہوں اور مجھے بیرسب مختیقیت نظر کی بیں جب خدا تعلیا کے دعدوں برنظر کرتا ہوں۔

پنانچراک کا ایک وصده ید سے جو کپس بری بوسفے اشاعت پا پکا ہے۔ برابین احمدید عیں تکھاگیا ہے یا عیسلسی انی متوفیك و سمافعك اتی و مطقه ك سنت الذین كفت وا وجاعل الدنین ا تبعوك فوق الدنین كفت وا الی یوم المقیامة یودعدہ بتارہ ہے كہ الدتعالی میرے منكروں كو میرے متبعین پر قالب نہیں كريگا بلكہ وہ مغلوب ہى دہيں گے۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے كہ میں قدر لوگ اس فرقہ سخة كے مخالف ہیں خواہ وہ اندرونی ہوں یا بیرونی مغلوب وہ سگے۔

پس اس دعدہ اللی کو دیکھ کر ساری مخالفتیں اور عدادتیں ہی نظر آتی ہیں۔ اگرچے بیم طمئن بیس کریہ وحدسے پورے ہول گے اس لئے کہ المدلقائی اور اس کے وحدے سچے بیں وہ پُورے ہوکر دہتے ہیں۔ کوئی افسان ان کو روک نہیں سکتا۔

تمسك بالامهاب تاجم دنیا جائے امہاب ہے۔ اس لئے امہاب سے کام لینا جا ہیئے۔ 'ونسیا ہیں

لوگ بھول مقامد کے لئے سی کرتے ہیں اور اپنے اپنے دنگ میں ہر خص کوشش کی اور اپنے اپنے دنگ میں ہر خص کوشش کی اسے۔ ہے۔ دکیبوایک کسان کی خواہ کیسی ہی عمدہ زمین ہو۔ آب پاشی کے لئے کنواں مبی ہو۔

لیکن بیر مبی وہ تمدّد کرتا ہے۔ زمین کو جو تباہے۔ قلبہ دانی کرکے اس میں بیج ڈوالیا ہے۔ مصرف کا مسابق کا مصرف میں مصرف کا مصرف

بھراس کی آب پاشی کرتا ہے۔ حفاظت اور گلببانی کرتا ہے اور بہت کوٹشش اور محنت کے بعد وہ اپنا ماحصل ماصل کرتا ہے۔ اسی طرح پر مرقسم کے معاطات میں دنیا کے ہوا

یا دین کے محنت ، مجاہرہ اور معی کی حاجت ادر مزورت ہے

م مكن ب بر لفظ "مقصد" يا مقصود " بور والله إعلىم + الم مكن ب بر لفظ "مقصد" يا مقصود " بور ورتب)

اواكلَ صدداسلام بس جبكه الدقعا لى كے محص نصل وكرم سسے آنحف دست ص ببعوث بھے تو آپ کو دہ قوت قدسی عطا ہوئی کھیں سے قری اٹر سے میزاددل یا اضلاص اورجان نثارمسلان بيدا بو گئے۔ اب كى جاعت ايك السى تبل فدر اور ق بل رفتك جاعت متی که ایسی جاعت کسی تبی کونعیب بنیں ہوئی۔ ند معفرت موسی علیالسلام کورفی اور خرمت میں کی علیالت لمام کو۔ میں نے اس امر کے بیان کرنے میں ہرگز ہرگز مبالغرہبی بيار بلكه ميں جانتا ہول كه وہ جاعت حس مقام اور دارسب پر بہنچی ہوئی تقی اس كو پورے طور بربيان مى تبين كرسكت بهادس من لعث علماء اور دوسر فرق اكريم بهاد من لعث بیں تاہم وہ بینہیں کہرسکتے کہ اس بیان میں ہم سنے مبالغہ کیا سبے بھنوت ہوئی علیارتالام كى جەعبت توالىيى سشەرر ، كى نېمىمتى كە وە مىغىرىت موسى كومېقراد كرنا بيامېتى مىتى ـ بات بات یں سکرشی اور صد کربیطنتے ستے۔ تودیرت کو پڑھو تومعلوم ہوجائے گاکہ ان کی حالت کیسی متى۔ وہ ایک سنگدل قرم متی۔ کیا تودیت میں ان کو دھنی اللہ عنہم کہا گیا ہے ؟ مرگزینیں بلکه وال تومکرش ، شرطری ، شرمه وغیروسی لکھاہے۔ اود مصرت عبیلی علید الم كى جاعت، دە اس سىدىد ترىقى بىيساكد انجيل سىدىمىلوم موتا سىيىنود مىغىرت مىيىلى لېنى جامت کو الی ، بدایان کیتے رہے بلکہ یہانتک ہی کہا کہ اگرتم میں ذرہ مجربعی ایما مو تو تم بین بید بر کات مول وه بر کات مول عرض ده اور حدرت موسی علیالت لا اپنی جاعت سے ناداص ہی گئے اور انہیں ایک وف وادجاعت کے میسترنہ اُنے کا افسوس می راج میر بالکل میمی بات سے کہ نہ قورمیت میں اور نہ انجیل میں کہیں تھی ان کو دصی الله عندم بنیں کہاگیا۔ گر برخلاف اس سے جومیاعدت آ تحفرت صلال کالجرائم کومیشراً کی متی اورس نے آ کی قربت قدسی سے اثر پا یا مقا اس کے لئے وّال شرایت ين كياب رضى الله عنه و رضوا عنه اس كامبب كياب، يوافعزت

صلے الدعلیہ دسلم کی قوت قدسی کا نتیجہ ہے اور آ مخضرت صلے الدعلیہ وسلم کی وج فضیلت میں سے پرہی ایک وجہ ہے کہ آپ نے الیسی اعلیٰ درجہ کی جاحت تیار کی بھیا دعویٰ

ہے کہ افسی جاعت آدم سے لے کر آخ تک کسی کونہیں ہی۔

البنى جماعت كي موجوده سالت

شل دیکھتا ہوں کہ ابھی تک ہم کو بھی الیں جا کات نہیں ملی جب ہم کسی امریش انبیس ملی جب ہم کسی امریش انبیس ملی جب ہم کسی امریش انبیسلہ کردیں تو مقول سے ہیں ہواس کو سشورے صدر سے منظود کو لیں۔ انتخفیت صطاف دعلیہ وسلم کے قووہ ایسے فسد ان اور بال نشار متنے کہ جانیں دے دیں۔ اب اگراتنا ہی کہا جا وی کہ سودوموکوس پرجا و اور وہال دو جا دیس تک بیسے دہو قو بھر گنٹے منٹے لگ جا ویں۔ انہان سے تو کہ کے کہ دیسے ہیں کہ آپ ہو کہ دیں ہم کو منظور ہے۔ لیکن جب کہا جا ہے۔ انہان سے تو کہ کہ دجب ہوتا ہے۔ یہ نفاق ہوتا ہے۔ یہ منافقول کو پہندائیس کو کا المناقع اللہ منافقول کی نسبت فراتا ہے۔

ات المنافعتين في الددك الاسفل من النام

یقیناً یادر کھوکہ منافق کا فرسے بھی برتر ہے۔ اس لئے کہ کا فریس شجاعت اور قوت فیصلہ تو ہوتی ہے۔ وہ دلیری کے ساتھ اپنی مخالفت کا اظہار کر دیتا ہے گر منافق میں شجاعت اور توت فیصلہ نہیں ہوتی۔ وہ مجھپاتا ہے۔

ش کی کہتا ہوں کہ اگر جاعث میں وہ اطاعت ہوتی ہو ہونی جاہئے تھی تو اب کک پیجاعت بہت کچر ترتی کرلیتی۔ گرمیں دیکھتا ہوں کہ بہت سے لوگ ابھی تک گزود ہیں میں بے نہیں کہتا کہ وہ میرا کہا نہیں لمنتے بلکہ میرامطلب پرہے کہ وہ ممدداشت نہیں کرسکتے اگر کوئی ابتلا آجا وسے قوموت آجا وسے جاعت کی الیے حالت دیکھ کردل میں دود پیدا ہوتا ہے۔

قى ب اجلك المقدر

اب و باد باد الدنتاني نے مجے فرايا كه تيك ايل كے وان قريب بين - جيسا كه يو

الهام ہے:۔

قسمب اجلك المقدر ولانبقى الدمن المخزيات ذكساً اليسابي أردو زبان من مي فرايا س

بہت تھوٹے دن رہ گئے ہیں۔ اس دن سب بد اداسی جھاجائے گی غرض جب المدنعالی فے مجدید بدظام رکر دیا کہ اب مقوٹے دن باتی ہیں تو اسی لئے

یں نے دہ تویز سوی ہو قرستان کی ہے۔ اور یہ تجریز میں ہے المدتعالیٰ کے امر اور

وی سے کی ہے اور اسی کے امرسے اس کی بناء ڈالی ہے کیونکہ اس کے متعلق عصد

سع مجع خردی گئی متی میں جانیا ہوں کہ مہ تجویز بھی بہت سے لوگوں کے لئے ابتلا

کاموہد ہوگا۔ نیکن اس بنا سے غرض ہی ہے کہ تا آنے والی نسلوں کے لئے ایک الیو

قوم کا نمونہ ہو جیسے صحائم کا عقا اور تا لوگ جائیں کہ وہ اسلام اور اس کی اشاعت کے

الله فدا شدہ ستے۔ ابتلاؤں کا آنا ضروری ہے اس سے کوئی کے تہیں سکتا۔ خدا لقالے

فراتم أحسب النّاس ان يتركوا ان يقولوا أمنّا وهم لا يفتنون -

لینی کیا لوگ گمان کربیع بین کرالد تعالیٰ اُن سے اتنی ہی بات پر دامنی ہوجا دے کروہ کمدیں کہ ہم ایمان لائے۔ مالانکروہ ابھی استخان میں نہیں ڈالے گئے۔ اور پھردور کی

مرده بدين مرب بيان المعدد من من من من من المعدد المرد المعدد المرد المر

بدروه ب استی بی می می می می می می است و است استین دین و است می است. تم حقیقی شکی کوصاصل می منبی کرسکت جدب تک تم اس چیز کو خرج نه کرو گے جو تم کو سب

سے زیادہ عزیز اور محبوب ہے

اب غود کرو جبکر حقیقی نیکی اور دمناد النی کا صعول ان با تول کے بغیر ممکن ہی نہیں تو میر نمک لاف گزاف سے کیا ہوسکتا ہے۔ صحابہ کا بدحال تھا کہ ان بیں سے مثلاً الج کر دمنی المعدد تناسط عندکا وہ قدم اور صدق تھا کہ سالا مال ہی آنخفرت صلے لدی لیے گئے۔ کے باس سے آئے۔ اس کی وجہ کیا متی ڈیے کہ خوا تھا کی کے لئے ڈنڈگی د تعن کر چکے تھے۔ اور انہوں نے نینا کچر بھی نہ زکھا تھا۔ مومن کی مجلائی کے دن مجلے اُتے ہیں تو ایسے موقول ہے جبکہ اس کو کچر مزج کن پڑے بوٹن ہوتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ وہ جو ہر صدق وصفا کے ہواکب تک پیٹیے ہوئے محقے ظاہر بھوں گے۔ برخلاف اس کے مثافق ڈرما ہے اس لیٹے کہ وہ جانتا سے کہ اب اس کا نفاق ظاہر بھوجائے گا۔

یہ قبرستان کا امریمی اسی قسم کا ہے۔ مومن اس سے فوش ہول کے اور منافق ل کا نفاق طب بربوجائے گا۔ میں نے اس امر کوجب تک تواتر سے مجہ یہ ند کھٹا پیش نہیں کیا۔ ال میں تو کچے شک ہی نہیں کہ آخرہم سب مُرنے والے بیں۔ اب غور کرو کہ جو لوگ ایت بعد اموال جيورُ جاتے بيں وہ اموال ان كى اولاد كے قبصند ميں آتے ہيں۔ مرف كے بعد انہيں کیامعلوم کدا دلا دکیسی ہو ؟ بعض اوقات اولاد ایسی شعریر اور فاسق فاجر تیلتی ہے کہ ده سارا مال سشراب خانول اورزنا كارى يى اورمرتسم كيفسق وفجورس ترباه كياجا تابي ادد اس طرح ہر وہ مال بجائے مفید ہونے کے مضرّ ہوتا ہے اور چھوڈ نے والے بیعذاب كاموجب بوجاتاب ببكريدهالت ب تويمركون تم اين اموال كوايس موقع يرخري ن كروج وتبارسيد للخ ثواب اور فائده كا باعث جو . اورم ي صودت بي تمبلك عالم من وين کا بھی مستہور اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ اگر تہادسے مال میں دین کا بھی معتبہ بنے تو اس بدى كا تدادك بو جائے گا جواس مال كى وجر سے بيدا بوئى بو يعنى بو برى اولاد كرتى ب بس سي سي كبت بول كرتم اس باست كوخوب ياد ديكموكه بعيساكد قرأن مجيد ميں بيان فرطیا سے اور الیساہی دومسرے نبیول نے میں کہا ہے برسی ہے کہ دولت مند کابہشت میں داخل ہونا ایسا ہی سے بھیسے او زمل کا سُوئی کے ناکے میں داخل ہونا۔ اس کی وجر یہی ا اس كا مال اس كه له بهت سى دوكول كاموجب جو جامًا ب. اس النظ اكرتم عابت موكد متبادا مال متبادس واسط بلاكت اود ملوكركا باعدث مربوتواكس العد تعلسك كى داه شى خرى كرو-اوراكسے دين كى اشاعدت اورخدمدت كے سلئے وقعت كر

سخامومن کون ہے؟ يقيناً ياد ركھوكر خدا تعالى كے نزديك وہى مومن .. اور معيت يس داخل بوتا ب جودین کو دُنیا برمقدم کرلیمسیا که وه بهیت کرتے وقت کہتا ہے۔ اگر دُنیا کی اغلان لومقدم كرتا ہے تو وہ اس ا قرار كو توڑ ما ہے اور ضدا تعالیٰ کے نزدیک وہ مجرم معبرتا ہے يساسى غرض سے يه استباد (الوصيت) ميں في فلا لغالي كے اذان سے ديا ہے ـ بھی بات یہی ہے۔ سال دیگروا کہ مے واندسساب دلیکن جبکه خدا تعالے کی متواتر وحی ف محديك وقت قريب ب الداجل مقدر كا البام بوا تومي ف الدتعلامي العاشامه سعدید اشتبار دیا که تا آلنده کے لئے اشاعیت دین کاسامان بو اور تا لوگوں كومعلوم بوكد آمنًا وصدقّنا كينے والول كى عملى حالمت كيا ہے۔ يقينًا يا ودكھو كرجبتك انسان گی عملی مالت دوست نه می زبان میچه چیز نبیر. به نری لات گزاف سید نبان تک جوابران رمبتا ہے اور دل میں داخل ہو کر ایٹا اثر عملی معالمت برینہیں ڈالٹا وہ منافق کا ایمان ہے۔ سیا المان وبى سے جو دل میں داخل ہو اور اس كے اعمال كو اپنے اثر سے زمكين كر دے ميا ايمان الوبكر وددوس معابد ومنوان الدهليم الجعين كانتناكيو كم جنبول ف الدتعال كى داه میں مال قر مال مبان تک کو دے دیا اور اس کی بروامین نہ کی بجان سے بڑھ کر اور کوئی چیز نہیں ہوتی گرصحانی نے اُسے بھی اُنحفیت صلےالدعلیہ وسلم پر قربان کردیا۔انہول نے کسی اس یات کی بردامجی منہیں کی کربوی بوہ مومائے گی یا بیٹے میٹیم رہ مائیں سے بلکروہ میسشراسی

مجے پمیشرخیال آ تا ہے اور اُنحفرت صلے الدرعلیہ در کم کی عظمت کا فلنش ول پر مہوجا تا ہے اودکھیں باہکت وہ قوم متی اور اُپ کی قرت قدسید کا کیسا قوی اثر تقا کہ اس قوم کو اس مقام تک پہنچا دیا۔ غود کرکے دکھیو کہ آپ نے ان کو کہاں سے کہاں ہینچا ویا۔ ایک مالت اود وقدت اُن ہے ایسا تقا کہ تمام محرات ان کے لئے شیر مادد کی طرح تعتیں۔ چودی،

آرزدین رست کرفدا تعالے کی راه بین باری زنگیال قربان بول-

مىشىرابخورى ، نىنا ، نسق دنجورسىپ كچەمقار غرض كونسا گناه مقا جواك ميں «مقاليكن انتخط صلاندهليدوكم كفيض صحبت اودتربيت سيداك يدوه اثرجوا-اوران كى مالت ميل ده تبديلي پيدا بوئى كه بخود المنحفرت صلى لديمليد وسلم سف اس كى شهاوت دى اوركب المدلك الله نی احدایی گویا بشریت کاجوله آناد کرمظبراند مو گئے متے اودان کی صالبت فرشتول کی سی بوگئی تقی ہو یفعلون ما یومرون کے معداق ہیں مغیک ایسی ہی مالت صحابہ کی مو گئی تقی۔ ان کے ولی امادے اور نفسانی مبذیات بالکل دُور ہو گئے تقے۔ ان کا اینا کچھ رہا ہی نہیں مقارنہ کوئی نوامش مقی نہ آرزو بجڑ اس کے کہ المد تعالیے رامنی ہو۔ اور اس کے لئے وہ خدا تعلی ہے کا داہ ہیں بکریوں کی طرح وزیح ہوگئے۔ قرآن مشربیت ان کی اس حالت کے *تتعلق فراماً ہے منہ*م من تعنی نحبہ ومنہم من پنتظر، ومابرہ لوا تب ہیگ<sup>و</sup> برحالت انسان کے اندر پیا ہومیانا آسان بات نہیں کہ وہ خدا تعلیلے کی راہ میں میا دینے کو آ مادہ ہوجا وسے ۔ گرصحابہ کی صالت بتاتی ہے کہ انہوں نے اس فرض کو اوا کیا۔ جبب انہیں مکم ہوا کہ اس داہ میں مبان دسے دو۔ بھروہ دنیا کی طرف نہیں مجھکے لیس بیرضرول امب كرتم دين كودنيا برمقدم كراو جماعت ميں لون داخل نہيں

یادر کھواہب جس کا اصول ونیا ہے اور پھروہ اس جاعت میں شائل ہے بغداتھا لی کے نز دیک وہ اس جاعت میں نائل ہے بغداتھا لی کے نز دیک وہ اس جاعت میں بنیں ہے۔ المد تھا لی کے نزویک دہی اس جاعت میں واشل اور شائل ہے جو دُنیا سے دست برداد ہے۔ یہ کوئی مت خیال کرے کہ میں ایسے خیال سے تباہ ہوجا دُن گا۔ یہ خداست ناسی کی داہ سے دُدر سے جانے والا خیال ہے بغدا تعدلے کھی اس شخص کو بوعض اسی کا جو جاتا ہے صالح نہیں کرتا بلکہ وہ خوداس کا مشکمل ہوجا تا ہے۔ المدتعالی کہ ہے جو خداتھا لی کہ المدتعالی کہ ہے ہو خداتھا لی کہ المدتعالی کہ ہے ہو خداتھا لی کے المدتعالی کے اللہ دا ایک ہوتا ہے۔ میں سے کہتا ہوں کہ المدتعالی کے اللہ دار انہیں کی اولاد با برکت ہوتی ہے جو خداتھا لی کے المدتعالی کے المدتعالی کے اللہ تعالی کے اللہ دار انہیں کی اولاد با برکت ہوتی ہے جو خداتھا لی کے اللہ دانوں کی اولاد با برکت ہوتی ہے جو خداتھا لی کے اللہ دانوں کی اولاد با برکت ہوتی ہے جو خداتھا لی کے اللہ دانوں کی دانوں ک

سموں کی تعمیل کرتا ہے۔ اور پر کھی نہیں ہوا اور نہ ہوگا کہ خدا نفالیٰ کا سچا فراں ہمدا دہو وہ یا اس کی اولا و تباہ و جربا و ہو جا وے ۔ دنیا ان لوگوں ہیں کی برباد ہوتی ہے جوخ دا تعالیٰ کو چھوڈ تے ہیں اور دُنیا ہر مجھ کے ہیں۔ کیا بیر سکے نہیں ہے کہ ہرام کی طناب السد تعالیٰ ہی کے اتنے ہیں ہے۔ اس کے بغیر کوئی مقدمہ فقے نہیں ہوسکتا۔ کوئی کامیا ہی صل نہیں ہوسکتی اور کست توسکتی ہے گر نہیں ہوسکتی اور کست توسکتی ہے گر کہوں کہ سکتا ہے کہ مرف کے بعد یہ بیوی یا بچوں کے ضرور کام آئے گی۔ ان با توں ہو کو کہ دان با توں ہو کہ کہ دان کا توں کے خدکہ داور ایسے اندرا یک نئی تبدیلی ہیدا کہ و۔

خوض مجھ افسوس ہوتا ہے جب بیں جا حست کو دیکھتا ہوں کہ یہ اہمی تقولت ابتلا کے بیمی لائن نہیں۔ وجہ یہ ہے جب بیں جا حست کو دیکھتا ہوں کہ یہ اہمی تقولت ابتلے۔
ابھی تک بچو تعرایت کی جاتی ہے وہ خدا اتعالے کی سستاری کا دہی ہے۔ ایس وقت وہ مرض جو ابتلا اور اُزماکش آتی ہے۔ تو وہ انسان کو نشکا کرکے دکھا دیتی ہے۔ اس وقت وہ مرض جو دل میں ہوتی ہے۔ اس وقت وہ مرض جو دل میں ہوتی ہے۔ ف قلد بھم مرض فنا دھے مدخلہ مدخل ہیں کہ وقت بڑھتی اور اپنا پورا ذور دکھاتی ہے خوا تھا لے کہ بیمی مادت ہے کہ وہ دلول کی مخنی قوتوں کو فل ہر کر دیتا ہے۔ بوشخص اپنے خدا تھا لے کہ بیمی مادت ہے کہ وہ دلول کی مخنی قوتوں کو فل ہر کر دیتا ہے۔ بوشخص اپنے دل میں ایک نور دکھتا ہے۔ اسدتها کی اس کا صدق اور اضلاص ظاہر کر دیتا ہے اور جو دل میں خبید اور شرادت دکھتا ہے۔ اسدتها کی اس کا صدق اور اضلاص ظاہر کر دیتا ہے اور جو دل میں خبید اور در شرادت دکھتا ہے۔ اس کو بھی کھول کر دکھا دیتا ہے اور کو کی بات جھی ہوئی میں خبید اور در شرادت دکھتا ہے۔ اس کو بھی کھول کر دکھا دیتا ہے اور کو کی بات جھی ہوئی

یقیناً سمجوکہ الدتعالیٰ کے نزدیک وہ نوگ ہیادے بنبی ہیں جن کی پوشاکیں عمدہ ہوں اور وہ بیٹ سمجوکہ الدتعالیٰ کے نزدیک دہ بیا ہوں اور وہ بیٹ سے دولت مندا درخ ش خور جوں بلکہ ضدا تعالیٰ کے نزدیک دہ بیا اور منا لص خدا ہی کے لئے ہوجاتے محتمالی المبی ایس کے لئے ہوجاتے ہیں اور منا لیسی ہیں۔ بیسی تم اس امر کی طرف قرج کرو نہ پہلے امر کی طرف اگر میں جما

کی موبودہ صالت پر بہی نظر کروں تو مجھے بہدے غم ہوتا ہے کہ ابھی بہت ہی کمزود صالت ہے اور بہت سے مرامل باتی ہیں ہواس نے سلے کرنے ہیں ۔ لیکن جب العدتعالیٰ کے وعدوں پر نظر کرتا ہوں ہواس نے جھے سے کئے ہیں تو میراغم امیدسے بدل جاتا ہے۔ منجعلداس کے دعدوں کے ایک ہے بھی ہے ہو فرمایا۔

وجاعل السنين البعوك نوق الذين سعفروا الى يوم المقيامة

لداس فسامين كوب قراد كرديا اودكتي آوي جوكوضيات كريسك بعودك بجودث كردد بالسد. (المريم)

ع العمران ٥٧١

اسی کومقدم کرلو ا در اپنے لئے آنحضرت صلے الدعلیہ دسم کی پاک جاحت کو ایک نمونہ مجمو ان کے نقش تسدم پرحیلور بیں اہمی بیان کریے کا بول کہ وہ ایک الیسی صادق جماعت بھتی ج ا پینے ایمان قوی کے لحاظ سے جان فدا کرنے میں بھی دریغ نہ کرتی تھتی بلکہ میں دعویٰ سے كتا بول كدوه ايك اليى قومى كداس كى نظير بل سكتى بى نهيں بعب بم دوسرى قومول كا أن سے مقابلہ كمستے ہيں تو اُن كى عظمت اور شوكت كا اُور كھى ول ير اثر ہوتاً ہے ۔ ا در عبی قدر بخور کہتے میاویں آپ کے مراتب اور مدارج پرحیرت بحدتی ہے کہ آپ کو المد تعالیٰ نےکیسی قوت قدسی عملایت فرائی مقی اوداس میں الیبی تاثیرا ورطاقت دکھی مقی لرمحائبہ جیسی مان نٹار قرم آپ نے تیاد کی۔ آپ ایسی قرم چپوڈ گئے بھے ہو خالص خدا ہی کے للے قدم اُنٹھانے والی متی ۔ وہ خدا تعالیٰ کی داہ بیں ایسے سرگرم اور تیار متے۔ اوراس داہ میں انہیں جان وسے کرالیسی خوشی ہوتی معتی کر انجل کے ونیاداروں کوکسی مقدم کی فتح سے بھی وہ نوشی نہیں ہوسکتی۔ وہ بالکل مذا ہی کے لئے ہو گئے تھے ایسی نىمەدىسىت اور بىے مثل تىدىلى كوئى نى اپنى قوم مىں بىيدانېيىں كرسكا- كىماسىت كرايك مىمائى جنگ کردہ مقا۔اس نے دشمن پرتلحار ماری کیکن وہ تلوار دشمن کے تونہ لگی اُلیے کرامی کے آگی بعض نے کہا کہ دہ شہید نہیں ہوا۔ اُسے آفضرت صلے مدحلیہ وسلم کے باس لائے تو اس نے انحفزت صلے لدعلیہ وسم سے ہو جہا کہ کیا میں شہید نہیں ہوا۔ اس لئے کہ اُسے اس بات کاسخنت غم مختا- اَمب سف فرایا کرتجه کو دوشهیدول کا ثُوّاب سلے گا۔ اس سلے کہ الك تو أو في ديمن يحمله كيا- دومر عض داسى لاه ين ماداكيا- بات كيامتى ؟ مرت يدكه ده ضها بعق تقے کہ یہ مرتبر شہادت ہم سے دہ جا وسے۔ یہ بالک سچی بات سہے کہ الدتعالیٰ نے ان کے دلول کو اپنی مجست سے مجردیا مقا اور اتنا ہی نہیں مقابلکہ وہ خدا تعالے کی بست ا ودمعرفنت اللی میں اعلیٰ درجہ تکسنہ پنچ گئے تتقے ا در اسی وجہ سے ان کی عقل ، فہم له المكعد جلد وا نبرا صغر ۳ تا ۵ مورخ وارجنوري النوائد ٠

اود فراست میں بہت بڑی ترتی ہوگئی متی۔ ایک انگریز جب آنحدرت صلاالدهلیدوسلم اورمسین کا مقابله کرتا ہے تو وہ اکعتا ب كرصحابُ ميں علاوہ اس كے كمراك ميں صدق اور ايمان كى وہ طاقت موجود تنى كما فتح صلے الدعلید وسلم کے لئے سردینے کو تیار ہو جلتے تھے اور الیسی جگہ کھڑے ہوتے تھے، یہاں پیرُجان دینے کے اور کوئی جارہ ہی نہ ہوتا تھا۔ لیکن برخوا مث اس کے مسیح کے ا الواد بول كى بيرحالت معنى كرخود انبيس ميس سعد ايك سفة تميس روسيد ل كر كم وا ديا- اور دوسرے اس کے پاس سے بھاگ گئے اور و دگڑی بھی اس کے ساتھ نہ مغیر سکے۔ سامنے كرست بوكرايك سف لعنت كى ا يست حواديول كومحابد كماتة كيانسيت اودكيا مقابله؟ بعرعقلى الوديرمقابله كرك لكعاب كدحواد إول كى تويدما لت بقى كه وه ايك كا دُل کی انتظام کرنے کی بھی قابلیت نہ رکھتے تھے۔ برخلات اُن کے محابٌر نے علوم سیامت اور کشی از کال دکھایا اورالیی اعلیٰ قابلیت کاٹھوت دیا کہ آج اس کی نظیر بہیں بل مكتى انهول في الكيم عليم الشان سللنت كا أشغام كيار معزرت عُمرا ودمعترت ا أبُر بحر ونى الدعنها كانمون موبود بعص مصرت الوبكر كى خلافت ميں ايسا خلوناك فتنه بريدا بوا بقيار اكر إبدتعالى كافعنل نربوتا توسخت مشكات كاسامنا كقا كرصنريت الوبكر دضحاف تعلى عندنے خدا تعالی سے تائید یاکراس فتنہ کو اور جوجنگی بادیرشین مرمد ہو گئے مقے ان كوسدهاما اور درست كيا- غرض باوتوداس بلت كك وه تيار شده معة اورصدق اور فُدسے پھرے ہوئے محقے تاہم الدنغائی ان کو فرما تا ہے۔ فلولانفرمن كل فرقة منهمطالفة يعنى اليبيدادگ بوسف بپابمئيں بوتغقہ فی الدين كريں يعنی ہو دين ٱنحعزت صلے الدعل وسلم نے سکھایا ہے اس میں تفقہ کرسکیں۔ ببزہیں کہ طوطے کی طرح یا دہو ا وراس میں غورہ فکر کی مطلق حاولت اور مذاق بی بز موراس سے وہ غرض حاصل نہیں ہوسکتی ہو آنحفز

صلے الدهلیہ دسم چاہتے سے اور وہی غرض بہادی ہے لینی محل اور موقعہ کے سسب صلے الدهلیہ دسم چاہتے سے اور وہی غرض بہادی ہے لینی محل اور موقعہ کے سسب ایسے ہیں باکھ یہ فرطیا کہ سرجاعت الاگرہ اس شکتے یہ بہیں فرطیا کہ سب کے سب ایسے ہوجائیں بلکہ یہ فرطیا کہ سرجاعت الاگرہ میں سے ایک آدمی ہوا ورگویا ایک جاحت ایسے لوگوں کی ہوئی جا بیئے ہوتبلیغ اور اشاعت کا کام کرسکیں ۔ اس لئے ہی کہ مہمض ایسی طبیعت اور مذاق کا نہیں ہوتا ۔ خود الد تعالیٰ نے انسانوں کی تعتیم تین طرح پر کی ہے۔

بدياد دو دين جوانبيل سكهايا گيا تها است به يول جات دي پيلے اس بين جهالت بيدا جوتي سے اور وہ دين جوانبيل سكهايا گيا تها است بھول جاتے ہيں۔ حيب جهالت بيدا بوتي ہے آداس کے بعد بیم میں بت اور بلا آتی ہے کہ اس قوم میں تعویٰ نہیں رہت اور اس میں نسق وفور اور سرقسم کی بدکرواری مشروع ہو میاتی ہے اور آخر المد تعالیٰ کا خضب اس قوم کو بلاک کردیتا ہے کیونکر تقویٰ اور خواتر سی علم سے پیدا ہوتی ہے جیسا کہ خود المد تعالیٰ فرما تا ہے۔ انسا پیشنٹ انگلامون عیادہ العلمان ا

بعنی الدنعانی سے وہی اوگ ڈرتے ہیں جو مالم ہیں۔ اس سے مبا ب معلوم ہوتا ہے کھٹی بغشيست الدكوبيدا كرديتا سء اورخدا تعالى فعظم كوتقوى سعد والسنة كياسه كدجو نص پورسے طور پرحالم ہوگا اس ہیں ضرور خشیتہ العد پیدا ہوگی علم سے مراد میری دانست میں طلم لقسکر ان ہے۔ اس سے فلسنہ ، سائنس یا اور طلع مروّجہ مرا و نہیں کیونکہ اُن کے مول کے لئے تعزیٰ ادر نیکی کی سشعط نہیں بکر جیسے ایک فاسق فاہر اُن کوسیکہ سکتا ہے ويسي بى ايك وينداد معى وليكن علم المقرّان بجر متقى اور ديبنداد كي كسى دومري كوويا بى نہیں مباماً ۔ بس اس مگرعلم سے مرادعلم القرآن ہی ہے حس سے تقوی اورخشیت بر مرتی ہے۔ ال یہ سے سے کر قرآن شرایف سے تابت ہے کہ حس قم سے تہیں مقابلہ میں أوس اس مقابله من تم بهي ويليسهي مهضيار استعال كرو جيبيد مهضيار وه مقابله والي قوم استعمال کرتی ہے۔ اور یوکو آجکل خہبی مناظرہ کرنے والے لوگ ایسے امور پیش کر دیتے مِن جن كا سأمنس اورموبود وعليم سيقطل بعاس لئداس مدتك ان علوم مين والفيت اور دخل کی صرورت سے جیسے مثلاً اعتراض کر دیتے ہیں کرجن ممالک میں حمد ماہ تک أفتاب طلوع ياغروب نهين مومًا-وإل منافريا مونه كے اسكام كي تعيل كس طرح ير موكى ؟ اب ج شخص ان ممالک سے واقعت نہیں یا ان باتوں پر اطلاع نہیں رکھتا وہ سُنتے ہی گھبراجادیگا اورحیان ہوکر رہ جائے گا۔الیسا اعتراض کرنے والول کا مغشا یہ ہوتا ہے کہ وہ تسلُّن کرم کی تعلیم کی تکمیل کوناتص قرار دیں کہ ایلسے ممالک کے لئے کوئی اُوریم ہوتا چاہئیے متعا غرض ایسے اعتراصنات چونکمر آجکل ہوتے ہیں اس لئے صروری امرہے کہ ان علوم میں کچے بر کھے دسترس صرور

السابی ایسن لوگ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن شرایت گردش آسان کا قال ہے
جیسے فرایا والمتسملد خات الرجیع ۔ سالا کم آج کل کے نیتے بھی جانتے ہیں کر ذمین گروش کرتی ہیں اور تا وقتیکہ ان علوم میں کچے مبادت
اور واقعیت نہ ہو جواب دینے میں شکل بیما ہوتی ہے۔ یہ امریاد دکھنا چاہئے کہ ذمین یا آسان
کی گروش ظنی امور ہیں ان کولقینیات میں داخل نہیں کر سکتے۔ ایک زمانہ کسک گردش آسان
کے قائل سبے۔ بھرزمین کی گردش کے قائل ہو گئے۔ سب سے زیادہ ان لوگوں کی طبابت ہو مشق ہے لیکن اس میں بھی دیکھ لوکہ آئے ون تغیرو تہدّل ہوتا رہتا ہے۔ مشق پہلے ذیا بطیس
کے لئے یہ کہتے سے کہ اس کے مراین کومیمٹی چیز نہیں کھانی چاہ ہے گر اب ہو تحقیقات ہوئی ہے۔

ہے تو کہتے ہیں کچے ہرج نہیں اگر شکترہ بھی کھانے یا جاد ہی ہے۔

ہے تو کہتے ہیں کچے ہرج نہیں اگر شکترہ بھی کھانے یا جاد ہی ہے۔

غرض برسب على طنی ہیں۔ اس موقعہ پر صروری معلوم ہوتا ہے کہ والسسله ذات الجع کے معنے بتا دیئے جاویں۔ کیو کد اس کا ذکر آگیا ہے۔ سو یا د دکھنا جا بیئے کہ سسساء کے معنے آسان ہی کے نہیں ہیں بکہ سسماء مینہ کو بھی کہتے ہیں۔ گریا اس آیت میں اس مینہ کی جوزمین کی طرف ریون کر تا ہے قسم کھائی ہے اور پھروہ زمین جس سے شکوف نکلتے ہیں۔ اکیلی زمین اور اکیلا آسمان کچر نہیں کرسکتا۔ اس آیت کو العد تعالیٰ صرور رہت وحی پر بلور مان چیش کرتا ہے کہ ہر چیند زمین میں ہو جو ہر قابل ہوں اور اس کی فطرت میں نشو و نما کا مادہ ہو۔ لیکن وہ نشو و نما نہیں پاسکتا اور فطرت بار آور نہیں ہو اسکتی جسب کی آسمان سے مینر نہ ہے۔

> بارال که در لطافت طبعش خلامت نیست در باغ لاله رد بیر و در شوره اوم وخس

اس غرض کے لئے کہ عمدہ عمدہ میں اور میٹول پیدا ہوں ، عمدہ زمین اور اس کیسلئے بارش کی خرددت ہے جب تک یہ بات نہ ہو بکے نہیں ہوسکتا۔ اب اس نظارہ فطرت کوالد تسا صرودت وحی کے لئے بیش کرتا ہے اور توجہ دلاتا ہے کہ دیکھو جب میٹر نہ ہے سے توقعا کا ادیشہ ہوتا ہے پہانتک کہ زمینی پانی جو کنوؤں اور شیموں میں ہوتا ہے، دہ ہمی کم ہونے گا ادیشہ ہوتا ہے، دہ ہمی کم ہونے گلتا ہے۔ پھر جبکہ دفیوی اور جبوانی صرور توں کے لئے اُسمانی پانی کی صرودت نہیں ، اور وہ وحی الہی ہے بھیم اور ابدی صرود توں کے لئے کہ معانی بادش کی ضرودت نہیں ، اور وہ وحی الہی ہے بھیم میں نہرے مند برسنے سے قبط پڑتا اور کنوئیں اور چینے خشک ہوجا تے ہیں۔ اسی طرح پر اگل انہر میں اور خاتھ کی نشود نا اور نہیں مقالیم نشود کا وجود بھی نہر کی کو کر قری عقلیم نشود نا وی الہی ہی ہے ہونا ہے اور زمینی عقلیں اسی سے پر درشن پاتی ہیں۔

پس اس آیت والمتسماء ذامت الرجع۔ والاس ف ذامت الصدائع بین وی اللی کی ضرورت پر مقلی اور نظرتی دو اللی کی ضرورت پر مقلی اور نظرتی دو اللی بیش کے ہیں۔ بوشخص اس امر کو سم یہ لے گا وہ بول اسٹے گا کہ بیشک وی البی کی ضرورت ہے۔ اور یہ وہ طراتی ہے جو آ دم سے جو آ تا ہے۔ اور میشخص نے اپنی استعداد اور فطرت کے موانتی اس سے فائدہ انتقابا ہے۔ ہاں جو مہالی اور اتقی سے یاجن میں تکتبراور خود مری متی دہ محردم دہ گئے اور انہول نے کہ می صفحت معامن اور تی بات ہے اور تم ایت ہے اور تم ایت ہے۔ اور تم ایت ہے اور تم ایت سے اور تم ایت ہے۔ اور تم ایت ہے۔ اس ان بارکش کی سخت منوورت ہے۔ اس ان کو کم ملی قرت بھر اس بارکش کے بیدا ہی نہیں ہو سکتی۔

غرض الدنعائی سنے فرایا- تعویٰ مبی تب ہی پُولا ہوتا ہے جب جا اہٰی کسس کے ساتھ ہو۔ اود وُہ وُہ ملم ہے ہوکتا ہب الدیں منددیج ہے۔

یریچی بات ہے کہ کوئی شخص مراتب توقیات ماصل بنیں کرسکتا جب تک تقویٰ کی بادیک داموں کی پردا نہ کرے اور تقویٰ کا مدار علم پر ہے۔ یہ نکتریاد رکھنے کے فابل ہے جو اسد تعالیٰ نے اپنی کتاب جمید کے مشودے ہی میں بیان فرایا ہے۔

یہاں صنوت اقدس نے شودہ بقو کے پہلے دکوع کے کچے معمد کی تغییر بیال ذبائی جس کویں ذبل میں درج کرتا ہوں۔ نیکن مہولت اول اس تغییر کی ترتیب اُباخ کے لیک سے پہلے وہ حصد کی اُن طور پر درج کرتا ہوں اور پھر اس کا ترجم دیتا ہوں۔

نال بعدتفسیر (ایم بیرالمم) ۱۵ ریش دیشد کیسیاتی ۵

لشيدالله الرَّحْلِيِّ الرَّحِيثِيرُ

السّدّ و ذالك الكتاب لا ربب نيه هدى للمتقين و الناين يومنون بالغيب ويقيمون الصّلّ و مسمّا رزقتهم ينفقون والسّد و مسمّا رزقتهم ينفقون والسّد بين يومنون بسما انزل الهك وما انزل من قبلك وبالخذر هم يوقنون و اولئك على هدى من ربّهم واولئك هم المعلين هم يوقنون و اولئك على هدى من ربّهم واولئك هم المعلين مرجمة بين العربيت بعاف والا بول . يركب بس ين كسى قدم كاف وشبر نبي سي متقيول كے لئے جايت الاسب (بستى كون بوت مين) جونيب بدا من ايك وارستى وارستى والا بين اور من از كو كورى كرت بين اور جوكيد انهين عملاكيا كيا بي اس من يربي اور اس وى يدايان الت بين جوكية برنازل كي كنى ب اوراس وى يربي بو كي مربي بين ازل بوئى - اور اس وى يربي بين جوكية برنازل كي كنى ب اوراس وى يربي بو كي مربي الله وئى - اور النه تربي يقين ركھتے ہيں - يہا وہ لوگ بين جو البت دبت سے بدايت يافته المنت بربي يقين ركھتے ہيں - يہا وہ لوگ بين جو البت دبت سے بدايت يافته المنت بربي يقين ركھتے ہيں - يہا وہ لوگ بين جو البت دبت سے بدايت يافته

یں ادریبی نساح پانے دائے ہیں۔ شد مسلم

المَدِّهُ خالك الكتاب لاريب فيه عدى المستقين .

ی الدیوبهت مبان والا بول بیرکتاب جوشک و شبد اور مردیب ونقس سے پاک

ہے متقیوں کی ہلایت کے لئے مبیعی گئی ہے۔ قرآن کریم کی طل قرآن کریم کی میل ادلعہ

مرشے کی جادطتیں ہوتی ہیں۔ یہاں بھی ان طِل اربعہ کو بیان کیا ہے۔ اور وہ عِلل اربعہ یہ ہوتی ہیں۔ عَلَّت فاعلی ، عَلَّت صوری ، عَلَّت مادی ، عَلَّت مَا نُداس مقام پر قرآن شریعے کی جادعتوں کا ذکر کیا۔

علّتِ فاعلى قراس كتاب كى السعّريد. أود السعّرك معين ميرس مزويك انا الله اعلىدليني من الدوه بول يوسب سي زيادهم مكت بول- اورعلت مادي ذالك الكتاب ب يعنى يدكتاب خداتها في كاطرف سدة في ب يوسب سرزياده علم لكتابيد- اور عقمن معودى لا ربيب فيد سيد ليني اس كتاب كى فويى اودكال ایربے کداس میں کسی قسم کاشک وشبہ ہی نہیں ہو بات سے مستحکم اور ہو دعویٰ ب وه مرآل اور روش - اورطت عائى اس كتاب كى هدى المستقين سبع يعني اس كتاب كيه نزول كى غرص وغايت يدبيه كدمت هيول كومدايت كرتى بيهيد يدييارو بطلتيل بيان كسف ك بعد يوالد تعالى ف متقيول كى عام صفات بتانى ين كروه تعلى كون بوتريس والمايت باستري الله ين يكمنون بالغيب ويقيمون الصالخ ومتارزقتهم ينخقون والناين يتحمنون بساانزل اليك وماانزل من قبلك وبالأخرة هـم يوتنونُ. ليني وومتى يوست بين يوخما يرج مينوزيرة غیب میں بوآ ہے ایسان لانے ہیں اود نمباذ کو کھڑا کرستے ہیں۔ اور ہو کچہ ہم سنے اُن کو دیا ہے اس میں سے فرچ کہتے ہیں۔ اور وہ ایمان استے ہیں اس کتاب پر ہو تھہ پر اللك كى سے الديو كم متحدسے بيلے نائل جوا۔ اور آخت بريفين ركھتے ہيں۔ بيصفات متعتی کے بیان فرائے۔ به بهال بالطبع ایک موال بیدا بوما ہے کہ اس کتاب کی غرض وفایت تو یہ بتائی۔ حدثى للمتتقين ودمهمتقيول كعصغات ببى وه بيان كيرج سب كعصب ليك باخدا انسان مي بوت بي ليني خدا قالى باين كام بو منازير منا بوركما الميه كومانسا جو قيامعت بريلتين لكمنا جو-بيم يوشخص يهيله بى سيدان صفات سيد منعت بسال ومتعى كبوتك ب اوران امودكا بابند ب توميروه بدايت كيا بولى جواس كتاب مك ذاي اسف ما مل کی ۱ اس میں وہ امرزائد کیا ہے جیس کے لئے بیک آب نازل ہوئی ہے ا

اس سے صاحت معلوم ہوتا ہے کہ وہ کوئی اور امر ہے جواس ہدایت میں دکھا گیاہے لیونکہ بے امود جو بطورصفات متعیّن بیان فرائے ہیں ہے تو اس ہرایت کے لئے ہو اس لتامب کا اصل مقعدا ددخ من ہے بلودسے ماکٹا ہیں۔ ددنہ وہ ہوایت ا درچیز سے اور وہ ایک اعلیٰ امرہے ہوخدا تعالیٰ نے مجہ پرظاہر کیا ہے اور عب کو میں بیان کہ ہوا پس یاد درکھو کہمتنی کی صفات میں سے پہلی صفیت ہے بیان کی پیژمنون بالنبیب يسى فيدب يرايان لاتے ہيں۔ يرمون كى ايك ابتدائى مالت كا اظہار سے كر بن چیزول کواس نے نہیں دیکھا ان کو مان لیا ہے خیب المدتعالیٰ کا نام ہے۔ اور اس فیب میں بہشت ، دوفرخ ، حشر اجساد ادر وہ متام امود مجی جو امیمی تک پرد ہ خیب میں پیر پرشامل ہیں۔ اب ابتدائی مالت میں تومومن ان پر ایمان لاتا ہے تیکن برایت پر بے کہاس حالدت پر اسے ایک انعام عطا ہوتا ہے اور وہ بیر سے کہ اس کا علم فیہ ہے أشقال كرك مشهود كى طرف أجاما ب اوراس يرمجر السازمان أجاما است كرعن باقول با وہ پہلے فائب کے طور پر ایمان اتا مقا رہ ان کا عارف ہو جاتا ہے اور وہ امور جرایج تك مخفى من اس كرسامن آجات مي اور طالب شهود مي انهي ويحت بعد مع خوا تعالیٰ کوخیب نہیں مانٹا بکراسے دیمیت ہے اور اس کی تجتی ساھنے دمہتی ہے غرض اس غیب کے بعد شہود کا درجہ اُسے عطاکیا جاتا ہے۔ بھیسے ایمان کے بعدع فان کا مرتب ملتا بعد وه خدا تعالی کواسی عالم بی دیکه لیتا سبعد اوز اگراس کو بدم تبرعط نه موتا توميريؤمنون بالغيب كمعداق كوكوئي مدايت اودانعام عطانه موتا - محراليها نہیں ہوتا۔ اود اس کے لئے ہوا بہتدیہی ہے کہ اس کے ایمان کو مالتِ غیب سے منتقل كركے مالت شهوديس في أماس وراس بروليل بير سيمن كان فى هذا المرافعوفى الأخرة اعملى ليني واس دنيايس اندحاسه وه دومرع عالم مي مي انعصا اُمثایا جادسے کا۔ اس تابینا ئی سے مہی مُادہے کہ انسان خدا تعاسلے کی تجنی ادران ہور کوج صالت بنیب میں ہیں اسی عالم میں مشاہدہ ندکرے اور یہ نا بینا ٹی کا کچھ تعترفیب والے میں پا پاجا تا ہے لیکن حدی المستقلان کے موافق ہوشخص جاریت پا لیتا ہے اس کی وہ نامینائی دُور ہوجاتی ہے اور وہ اس حالت سے ترتی کرجاتا سے اور وہ ترتی کی کام کے ذریعہ سے یہ سہے کہ ایمان بالخیب کے درجہ سے شہود کے درجہ ہم بہنی جائے گ

> ىسى نىقى كى دُوسىرى صفت

مَعَى كى دومريصغىت يەسىيىتىدىدىن المتىلق يعنى دەنمساذكو كھڑى كے ق میں متعی سے میسا ہوسکتا ہے نماز کھڑی کتا ہے۔ بینی تھی اس کی نماز کریڑتی ہے۔ بھ اسے کواکرتا ہے۔ لینی متنی خدا تعالیٰ سے ڈواکتا ہے اور وہ نماز کوفٹ کم کرتا ہے اس حالت بس مختلف تسم کے وسادس اورخلات بھی ہوتے ہیں جو پیدا ہو کہ اس کے صنور یں مادج ہوتے میں ادرنماز کو گرا دیتے ہیں۔ نیکن بدننس کی اس کشاکش یں سمی نمیاڈ کو کٹراکرتاہے کمبی نمازگرتی ہے گریہ پیرا سے کمڑا کتاہے اور بہی مالیت اس کی رہتی ہے کہ وہ تنظف اود کوشش سے باربار اپنی نما زکو کھڑا کہ تاہے بہا نتک کہ العد تعاسل مینے اس کوم کے ذریعہ موامیت عطا کرتاہے۔ اس کی مرابت کیا ہوتی ہے ؟ اس وقت بجائے یقیدون الصداغ کے ان کی برحالت ہوجاتی ہے کہ وہ اس مشمکش اور وساو کی تغدگی سے شکل جاستے ہیں اور المدتعالیٰ اس خیب کے ذراید انہیں وہ مقام مطا کرتا بے میں کی نسبت فرایا ہے کہ بعض اُدی ایسے کائل ہوجاتے ہیں کہ نمازان کے لئے بمنزله فذا بومهاتى سبعه اورنمازمي ان كوره لذّت اور ذوق عطاكيا مهاماً سبع جيسے سخت بیاس کے وقت مختدا یا نی پینے سے ماصل ہوتا ہے کیونکہ وہ نہایت رغبت سے کیے پیتاہیے ادونوپ میر ہوکر منظ مامسل کرتا ہے یا سخت مجئوک کی صالت ہوا ور اُسسے له المكيم بلد النبرا صفر المرح مورة داريزري النافاته .

نبایت بی اعلیٰ درجه کا نوش ذائقة کھانا بل جا دستے سس کو کھاکڑوہ بہدت ہی خوش ہوتاہے یمی مالت میرنس زمیں موماتی ہے اور وہ نماز اس کے لئے ایک قسم کا نشر موماتی ہے بس کے بغیروہ سخت کرب اوراضطراب محسوس کرتا ہیے۔ لیکن نما ذ کے اوا کرنے سے اس كيدول بين أيك خاص سرور اور تفنذك فحسوس هوتى بيع حب كو برشخص تنبي بإسكةا اورن الفاظ میں یہ لڈنٹ بیان ہوسکتی ہے اور انسان ترقی کرکےالیی صالعت میں پہنچ مبا ہا ہے کہ المد تعالیٰ سے اُسے ذاتی حبت مومیاتی ہے اعداس کونماز کے کھڑے کرنے کی متوا پیش نہیں ا تی اسس للے کدوہ نماز اس کی کھڑی ہی ہوتی ہے اور ہر و قدت کھڑی ہی ہتا ہے۔اس میں ایکس طبعی صالت پیدا ہومیا تی سے اور ایسے انسان کی مرضی خدا نغلیے کی مِنى كيموافق بوتى بعد انسان بداليي حالت آتى بعدكداس كى مجدت الدنغالي سے محبت ذاتی کا رنگ رکھتی ہے۔ اس میں کوئی تکلفٹ اوبناوٹ بنبس ہوتی۔ حب طرح یہ حيوانات اوردومرسے انسان ايينے ماكولات اورمشروبات اور و ومرى ثبهواست پس لنّت انتظاقے بیں اس سے بہت برط مورط مدکر وہ موکن متنی نماز میں لذت یا تا ہے اس لشے نماز کوخوب سنواد سنواد کر پڑھنا جا ہیئے ۔ سمانہ ساری ترقیوں کی جڑ اور ذیبنہ سے اسی ليركباكياب كرنمسازمومن كامعراج بيداس دبن بي سزادول الكول اوليالها ماسست باذ، ابدال ، قطب گذرسے بیں۔ انہوں نے یہ مدادیج اورمراتمب کیونکرماکل سکٹے اسى نماذكے ذريعدسے ينود آنحفرت صلحال دعليه وسلم فرماتے ہيں عضرة كم عبدى ف المصّلة ليني ميري تكعول كى مفندك مازمي سع اور في الحقيقت جب انسان اس مقام اور درجہ یرمپنچتا ہے تواس کے لئے اکمل ائم لذّبت خاذ ہی ہوتی ہے اور یہی معنة آنحفرت صلح الدعليروللم كحاص اوفثاذ كمح بين دلبس كشاكش نغس سيعدانسان انجات یا کراملی مقام پریس نی جا تا ہے۔

غرض ياددكموكديت يبسون المصلاة وهابتذائى درج اورمرمله سيجهال نسأذ

نفس امآره وه سبع بونسق وفجور مي مبستلاسي اودنا فرماني كاخلام سبع إلى محالت یں انسان ننکی کی طوف توجہ نہیں کرتا بلکہ اس کے اندر ایک مرکمشی اور بغاوت یائی جاتی سے لیکن جب اس سے کچے ترتی کرتا اور نکلتا ہے تو وہ وہ مالت سے جو نفس لوآم کہا تی ہے۔اس سلئے کہ دہ اگر بری کرنا ہے تواس سے شومندہ بھی ہوتا ہے اور اپنے تغسس کو طامعت بعی کرتا ہے۔ اوراس طرح ہرنیکی کی طرف بھی قوبر کرتا ہے۔لیکن اس حالت میں وہ کامل طور پر اینے نفس برغالب نہیں آیا بکراس کے اورنفس کے درمیان ایک جنگ جاری أربتي سيحس مي كعبي وه خالب آماناً سبعه اوركهمي نفس است منطوب كرليتياسي ريسلسله اوا ئی کا برتودمیاری دمبتا سصے بہانتک کہ الدقعالیٰ کا نعنل اس کی دستگیری کرتا ہے اور اخراسے کامیاب اور ہامُراد کرتا ہے اور وہ اسف فلس پرفتے یا لبتا ہے۔ میر تمبیری ۔ احالت میں پہنچ جانا ہے جس کا نام لغس مطمئنہ ہے۔ اس وقت اس کے نفس کے تمام كند دُور بومبات بين اور مرقسم كے فساد برط مباتے بين ففس مطمئة كى آخرى حالت الیس مالت ہوتی ہے بعید دوسلطنتوں کے درمیان ایک جنگ ہوکر ایک فتح بالے اور ده تمام مفسده دوركرك امن قائم كرساورببلا سادا فقشهى بدل مباما سيب وزُك شريفي مين اس امر كى طوت اشاره ب ات المعلوك اذا حخلوا قرية افسدا وجعلوا إعزّة إحلها اذلّة يعنى جب بادشاه كسى كاوُل مين داخل موست مين قرميبلا ا من بانا سب تباہ کر دیتے ہیں۔ بڑے بڑے نمبردار، رئمیں نواب ہی بہلے بکڑے مواتے

بیں ادر براے بڑے ما موردلیل کئے جانے میں اور اس طرح پر ایک مظیم تغیروا تع بوتا ہے میں طوکے خاصرہ ہے اور الیسا ہی جمیشہ موتا جا آیا ہے۔ اسی طرح پرجب دُوحا فی سلطنت برلتی ہے تو پہلی سلطنت برتباہی آتی ہے بشیطان کے فلاموں کو قالو کیا ہا اسے وہ مِذْيات، اورشهوات جوانسان كى رُومانى معطنت مي مفسده يردازى كرت بين- اك كوكميُ ديا جاماً ہے اور ذليل كيا جاما ہے اور رُوحانی طور پر ایک نیا سكّر بيٹر جاما اسے۔ اوربائک امن دامان کی صالت بیدا بوجاتی سندیمی وه حالت اور درجر سے واقس كمئته كمالا تاسبصه اس لفي كداس وقت كسي قسم كي تشمكش اودكوئي فساد يا يانبين مباتا بكننس ايك كال سكون اودالمبيستان كي صالت بين بوتاسير كيونكريتنگ كا خاتم بوكر نى سلطنت قسام بوماتى سے اود كوئى نساد اورمفسدہ باتى تنبيں رستا بلكدول يرخداتها کی فتے کا مل ہموتی ہے اور خدا تعالیٰ خود اس کے مرحشب دل پر نزدل فرماتا ہے۔ اسی کو كال درم كى مالت بيان فرايا بصبعيها كه فرايا ات الله يأسر بالعدل والاحسان وابنائ ذى القربي يعنى بيشك الدته في ممل كاجم ديتا سع الديراس س ترتى كد قواحسان كاحكم ديناب ادر ميراس سي مبى ترتى كرو قوايتاه ذى القرني كاحكم ب بعالث عدل

عدل کی حالت یہ ہے ہومتقی کی حالت نفس ا مآرہ کی صورت میں ہوتی ہے۔
اس حالت کی اصلاح کے لئے مدل کا حکم ہے۔ اس میں نفس کی مخالفت کرنی پڑتی ہے
مثل کسی کا قرصند ادا کرنا ہے لیکن نفس اس میں بہی خواہش کرنا ہے کہ کسی طرح سے
اس کو دبا گول ادر اتفاق سے اس کی میعاد بھی گذر جا دے۔ اس صورت میں نفس ادر
مجمی دلیرادد بیباک ہوگا کہ اب قرت اونی طور پر بھی کوئی مؤاخذہ نہیں ہوسکنا۔ گریہ معلیک
نہیں، حدل کا تقاصا بہی ہے کہ اس کا دین حاجب اداکیا جا دے اورکسی تعبیلے اور عذلا

مجے افسوس سے کہنا پڑ آہے کہ بعن اوگ ان امود کی پروائبیں کرتے اور ہاری کے افسادی کے اور ہاری کے اور کرنے ہیں۔ اپنے قرضوں کے اور کرنے ہیں۔ اپنے قرضوں کے اور کرنے ہیں۔ یہ معدل کے خلاف ہے۔ انحضوت صطاعد طیر دسلم تو ایسے لوگوں کی نماذ نرپڑھتے کتھے۔ لیس تم میں سے ہرایک اس بات کو خوب یاد درکھے کہ قرضوں کے اور کرنے میں مصنی نہیں کرنی چاہئے۔ اور جا گان چاہئے۔ کو کہ یہ امرائی کے خلاف ہے وہ اس نے اس آیت میں دیا ہے۔ کیونکہ یہ امرائی کے خلاف ہے وہ اس نے اس آیت میں دیا ہے۔

مالت اصال

اس کے بعد احسان کا درجہ ہے جوشخص مدل کی تعایت کرتا ہے اور اس کی میں مدرندگ کو نہیں قراتا۔ المد تعالی اسے توفیق الا قوت دے دیتا ہے الد وہ نیکی ہیں اُور اُن تی کرتا ہے۔ یہا نتک کہ مدل ہی نہیں کرتا بلکہ تقوائی سی نیک کے بدلے بہت بڑی شکی کرتا ہے۔ یہا نتک کہ مدل ہی نہیں کرتا بلکہ تقوائی سی نیک کے بدلے بہت بڑی کی کہا ہے دیکی احسان کی حالت میں ہیں ایک کو جاتا ہمی دیتا ہے۔ مثلاً ایک شخص دس ہرس تک کسی کو روڈ کی کھاتا ہے اور وہ کہی ایک بات اس کی نہیں مانتا تو اسے کہد دیتا ہے کہ دس ہرس کا ہمادے نکڑوں کا خوام ہے اور اس طرح پر اس نیکی کو بے اثر کردیتا ہے دراصل احسان والے کے اندر میں ایک تیم کی مخفی دیا ہوتی ہے۔ لیکن تمیرا مرتبر برتبر کی گا گا کہ درجہ ہے۔ اور دہ ایتا و ذی القرنی کا درجہ ہے۔ کردیتا ہے کہا اُن اور اُن کے اندر ہمی ایک ہے اور دہ ایتا و ذی القرنی کا درجہ ہے۔ کردیتا ہے کہا گا گا گا گا کہ درجہ ہے۔ اور دہ ایتا و ذی القرنی کی حالت

ایتا، ذی القرنی کا درج طبعی حالت کا درجر ہے لینی جس مقام پرانسان سیمکیول کاصدور ایسے طور پر ہو بھیسے طبعی تقاصا ہوتا ہے۔اس کی مثال الیبی ہے بھیسے مال پانٹ نیچے کو دود حد دیتی ہے اور اس کی پردکٹس کرتی ہے۔کعبی اس کوخیال بھی نہیں آ تا کہ جما ہوکر کمائی کرے گا اور اس کی خدمت کرے گا پہانتک کہ اگر کوئی یادشاہ اسے بیر حکم دسے کہ تو اگر اپنے بچہ کو دود مدند دسے گی اور اس سے دہ مرجا وسے تو بھی تھے مواخذہ مذہرگا۔ اس سکم پر بھی اس کو دود مدند دینا وہ نہیں بچھوڈ سکتی بلکہ ایسے بادشاہ کو دو چار گالیاں ہی سُن دسے گا۔ اس لئے کہ وہ پرورش اس کا ایک طبعی تفاصنا ہے۔ وہ کسی اسیدیا خوف پر مبنی نہیں۔ اس طرح پر بجب انسان نیکی میں ترقی کرتے اس مقام پر بہنچتا ہے کہ وہ نیکیاں اس سے ایسے طود پر صادر ہوتی ہیں گویا ایک طبعی تفاصنا ہے تو یہی دہ صالت ہے ہونفس مطمئند کہاتی ہے۔

غرض یقید سون الفتد الحق کے یہ صفح ہیں کہ جب تک نفس مطمئنہ رہ ہو ، اسی کشاکش میں مطمئنہ رہ ہو ، اسی کشاکش میں نظامی اسے کہ میں نفس خالب آجا آج اسے اور کھی آپ خالب آجا آج ہے۔ اس کو انہانے کی معاجت ہے۔ پس اگر نفس کی بات مان ایسا ہے تو نماز کو کھولیتا ہے اور اگر ہمت سے کام لیسا ہے تو اس بوقتے یا لیسا ہے۔ اس بوقتے یا لیسا ہے۔ اس بوقتے یا لیسا ہے۔ اس بوقتے یا لیسا ہے۔

## تحرببث بالنعمة

شکرکی بات بسے کہ ایک مرتبر تود مجھے بھی ایسی صالت پیش آئی۔ مردی کا موسی متعاد مجھے منسل کی حاجت ہوگئی۔ ہائی گرم کرنے کے لئے کوئی سامان اس جگہ مزمقا آئی۔ ایک ہائی کا کیک کھی ہوئی کتاب میزان الحق میرسے پاس متی اس وقت وہ کام آئی۔ میں نے اس کومبلا کہ پائی گرم کر لیا اور ضدا تھا کی کا شکر کیا۔ اس وقت میرکاسم پر میں آئی کہ لبعض وقت میرکاسم پر میں آئی کہ لبعض وقت میرکاسم پر میں آئی کہ لبعض وقت میرکاسم ہے میں آئی کہ لبعض وقت میں کام آ جا تا ہے۔

مچریں اصل مطلب کی طرف دحجرع کرتا ہوں کہ یقسیدون العتدلی ہے جے یہ جسنے بیں اور اس پر ترتی یہی ہے کہ الیبی صالت سے منجات یا کرم کمئنڈ کی صالت میں پہنچ جا وسے ۔

خوب ياودكھوكرنراغيب برائميان لانے كا انجام خلزناك ہوماً رہا سبعد افسلاطون

بعب مرف لگا توکینے لگا کہ میرے لئے بُت پر ایک مُرعا ہی ذبے کرو۔ بالینوس نے کہا میری قربی مرف بھا تو کہ میرے لئے بُت پر ایک مُرعا ہی ذبے کرو۔ بالینوس نے کہا میری قربین بچرکی پیشا بگاہ کے برابر ایک موداخ رکھ دینا کا کہ بوا آتی رہے۔ اب غور کرد کہ کیا لیاہے توگ بادی ہوسکتے ہیں جوالیسی مذبذب اور مضطرب معالمت میں ہوتے ہیں۔ اس بات ہی ہے کرجب تک اندر روشنی بیدا نہ ہوکیا فائدہ ؟ لیکن بیر روشنی خدا تعالیٰ کے فعنل ہی سے ملتی ہے یہ باصل سکا ہے کرمد با طبائع یکساں نہیں ہوتی ہیں اور خدا تعالیٰ نے مدب کو نبی بیدا نہیں کیا اس سے ہوتی ہیں اور خدا تعالیٰ نے مدب کو نبی بیدا نہیں کیا اس سے ہوتی ہیں۔

كين صحيت ميں بوائشون ب- اس كى تاثير كجدن كحد فائدہ كبني مى دىتى بدكى کے پاس اگر نوشبو ہو تو پاس والے کومبی پہنچ ہی جاتی ہے۔اسی طرح برصاد قول کی معبت ایک دوج صدق کی نفخ کردیتی ہے۔ میں سے کہتا ہول کدگری صحبت نبی اورصاصب نبی کوایک کردیتی ہے۔ یہی وجرہے جوقراک مشرلیت میں کونوامیے المصادف پٹٹ فوایا ہے۔ اور اسلام کی فویول میں سے یہ ایک بے نظیر خوبی ہے کہ ہرزمانہ میں ایسے صادق موجود رہتے بیں کیکن آریہ ساجی یاعیسائی اس طریق سے کیا فائدہ اُنٹا سکتے ہیں جبکدان کے ہاں بیسلم امرہے کہ اب کوئی شخص خدا درسیدہ الیسانہیں ہوسکتا حس پرخدا تعالے کی تازہ برتانہ دگا نازل ہوا دروہ اس سے توفیق یا کہ ان لوگوں کوصاحت کرسے جوگناہ آلود زندگی بسر کہتے ہیں میں افسوس سے ظاہر کرتا ہول کہ آدیہ سماج سے اندر ایک نمیش سے وہ بے معاطور سے مسلما فی پر کترمینی کرنے ہیں اور احتراض کرنا ہی اپنے مذمہب کی خوبی اور کمال پیش کرنے ہیں لیکو ب ان سے پوچھامبا دے کداسلام کے مقابلہ میں تُومانیدت پیش کرو۔ تو کھے نہیں بُکٹریپی لرنا کوئی خوبی کی بات بنبس ہوسکتی ۔ وہ شخص بڑا بدنصییب اور ناوان سیے جو بغیراس کے کہسی منزل پر بہنیا ہو دوسروں پر نکتر مینی کرنے لگے۔ ایک بچر ہو ا قلب دس کے اصولول سے ا واتعت بيد اوران نتائج سعد بي خبرسير واس كي اشكال مصديدا موت بين. وه أن لیزهی نکیرون کو دیمه کرکب نوش بوسکتا ہے وہ تو اعتراض کرے گا لیکن عقلم مدول کے نزیج

اس احتراض کی کیا وقعت اور حقیقت بوسکتی ہے۔ ایسا ہی مال ان آرلوں کا ہے۔ وہ الترامن كمت بي محر خود من اور حيقت سے ب خراود محردم بيں - وہ الد تعالى كى قدر آرا سے آگاہ نہیں اور اس کی طاقتوں کا انہیں علم نہیں ہے اور مذائبیں وہ حواس ملے میں جو مہ اسی حالم میں بہشتی نظاروں کو دیکہ سکیں اور الدقعائے کی طاقتوں اور قدرتوں *کے نمو* مشابده کریں - ایسے خرمیب کی بنسیاد بانکل دیت یہ ہے۔ وہ آج ہی نہیں اود کل میں بنیں ي خوب ياد د كھوكر الد نتاك كسى نابينا فربب كى تائيد نبي كرا اوركوئي تعرت است نبیل دی جاتی۔ اسسام کی سجائی کی بہی بڑی زبرد مست دلیل سیے کہ مرزما نہ میں السر تعالی اس کی نصرت فراتا ہے اور اس نمانہ میں بھی خدا تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے تا میں اس کی تازہ بتازہ نصرتوں کا تبوت دوں بینانچہ تم میں سے کوئی ہی ایسانہیں ہوگا حس نے خدا تعالیٰ کے نشانات نہ دیکھے ہوں۔ اس کے بالمقابل ہمیں کوئی بتائے کہ دید کیا لایا ؟ وه تو بالکل ادھورا ہے۔ دوسرے لوگوں کو توخواب مجی آجاتی ہیے مگر ويدوالول ك ننديك فاب مجى بير حقيقت چيز سع اور وه مجى نبيل أسكتي جبكه وه دروازہ ہوالدتعالے کی طرف مبانے کے لئے ایتین دروازہ سبے، بندسے تو اور وسائل خدادسی کے کما ہوسکتے ہیں ؟

یں سے کہتا ہوں کہ جہانتک ہیںنے اس فرقہ کے حالات دیکھے ہیں، ان ہیں شوٹیو کے سواکچ نہیں دیکھا یا بعض ایسے لوگ اس ہیں داخل ہوتے ہیں کہ انہیں خبر ممبی نہیں ہوتی کہ ذہب کی اصل غرض کیا ہے ؟

غرض اسطام ایک ایسا پاک خرمب ہے جوسادی ٹیکیوں کا تھنی متر پشمہ اور منبع ہے اس سلفے کہ نیکیوں کی برا حد ہے۔ العد تعالیے پر کامل ایمان ۔ اور وہ بدول اس کے پیدا نہیں ہوتا کہ خدا تعالیے کی تسدد توں اور لما تقوں کے عجائبات اور نشانات تازہ بتاناہ دیجہتا مسہے اور یہ مجراسلام کے کسی دوسرے کو حاصل نہیں۔ اگر ہے توکوئی بیش کرے۔ علادہ بریں اسلام کی یہ بھی ایک خوبی ہے کہ بعض فطرتی ٹیکییاں جو انسان کرتا ہے ہیہ ان پر افدویاد کی اور انہیں کا مل کرتا ہے اس لئے ہی ہدی خالمہ بندی ایک برجواگئی ہوتی گفتا السال کہ استحدی است ہے ایک برجواگئی ہوتی گفتا کہ استحدا کہ استحدا کہ اللہ الا اللہ الدور ہے کہ انسان وہرتے نہیں ہوتا بھانچد اب وہ کھٹا وہرتے ہے۔ اگر محدد رصول احداد وہ کھٹا وہرتے ہے۔ اگر محدد رصول احداد علیہ وسلم پر نوگو ایمان ہوتا تو کھوں وہرتے نہتا۔

یں کا کہنا ہول کہ قرآن شرکیت السی کا بل اورجامی کتاب ہے کہ کوئی کتاب اس کا مقابلہ نہیں کہ کہنا ہول کہ قرآن شرکیت السی کا بل اورجامی کتاب ہے کہ کوئی کتاب اس کا مقابلہ نہیں کرنیا نی اقرار کوئی چیز ہے لینی اس کے ثمرات اود نتائج کی صابحت نہیں تو بھر سادی وثیا کسی نہ کسی نگ بین خدا تعالیٰ کا اقراد کرتی ہے۔ اور کھگتی اعبادت ، صدقہ خیارت کو بھی امھیا بھمتی ہے اود کسی منوست میں ان با تول پڑھل بھی کرتی ہے۔ بھر ویدول نے امھیا بھمتی ہے اود کسی نہ کسی صودت میں ان با تول پڑھل بھی کرتی ہے۔ بھر ویدول نے امکی دنیا کو کیا بخشا ؟ یا قویہ ثابت کروکہ جوقومی ویدکو نہیں مانتی ہیں ان میں نیکیال باکل مفقود ہیں اور یا کوئی اُود امت بیانی نشان بتاؤ۔

قرآن شرلیت کوجہال سے شروع کیا ہے ان ترقیول کا وحدہ کرلیا ہے جو بالطبی رہیں تقاصا کرتی ہے جو بالطبی رہیں تھے می دُون تقاصا کرتی ہے بچنانچر سُورہ فاتحریم احد باالصراط السستنقیلی تعلیم کی اور فرطیا کہ تم یہ دُھا کرد کہ اسے الدہم کو صراط مستقیم کی ہوایت فرا۔ وہ صراط مستقیم کے جو ان لوگوں کی راہ ہے جن پر تیرسے افعام واکرام ہوئے۔ اس دُھا کے ساتھ ہی سُورہ البقرہ کی ہی ہوئے۔ اس دُھا کے ساتھ ہی سُورہ البقرہ کی ہی ہی ہی ہی ایستادت وسے دی

للاريب نيه هدى المتتين

گویا رُوسی دُماکرتی میں اور سائد ہی تبولیت اپنا اٹر دکھاتی ہے۔ اور وہ وہدہ دُماکی تبولیت کا قرآن مجید کے زول کی صورت میں پُورا مجتاب الم

دوسری طرف اس کا نتیجر موجود ہے۔ بیر ضدا تعالے کا فعنل اور کرم ہے جواس نے فرمایا۔
گرافسوس وُنیا اس سے بیے خبراور فافل ہے اور اس سے دور رہ کر ہلاک ہور ہی ہے۔
میں بھرکہتا ہوں کر ضدا تعالیٰ نے جوابت المئے قرآن جمید میں متعقبوں کے صفات بہا
فرط کے ہیں۔ ان کومعولی صفات میں دکھا ہے۔ لیکن جب انسان قرآن جمید پر ایمان لاکرائے
لینی مرابیت کے سلئے دیتو والعمل بنا آہے تو وہ ہدایت کے ان احملی عداد ج اور مراتب کو پا
لیتا ہے۔ جو حد من المد متعین میں مقصود رہ کھے ہیں۔ قرآن شرایت کی اس علّت خالی کے
تصور سے ایسی لذّت اور مررور آ آ ہے کر الفاظ میں ہم اس کو بیان نہیں کر سکتے کیونکر اس سے ضواتعالیٰ کے عاص فصل اور قرآن مجید کے کال کا پتہ گلنا ہے۔

سیم متع کی ایک اور ملامت بیان فرائی دستا در قد نام بنفت دن بین جو کچه بم سفت ان کو دیا ہے اس میں سے فرق کرتے ہیں۔ یہ ابتدائی حالت ہوتی ہے اور اس میں مب کے مرب مثر کے ہیں کیونکہ مام طور پر یہ فطرت انسانی کا ایک تقامنا ہے کہ اگر کوئی مائل اس کے پاس آجا دے تو کچه نر کچه اسے ضرور دے دیتا ہے۔ گھر ہیں دکس روٹیاں موجود ہوں اور کسی سائل نے آکر صداکی تو ایک روٹی اس کو بھی دے دیگا۔ یہ امرزیر بدایت نہیں ہے بلکہ فطرت کا ایک طبی خاصر ہے اور یہ بھی یا در بی کھیاں ستا دز قد نام میں ہے بلکہ فطرت کا ایک طبی خاصر ہے اور یہ بھی یا در فی کچا اگر اد نہیں ہے بلکہ بین خاصر ہے کہ در کچہ فرق کی کے اور نہیں ہے بلکہ بین خاصر ہے کہ در کچہ فرق کرتے دہتے ہیں۔ بی کچہ الدر تعالیٰ نے علی فرمایا ہے اس میں سے کچہ در کچہ فرق کرتے دہتے ہیں۔ الفاق کی دوصور تیمی

غرض یہ انفاق مام انفاق ہے اور اس کے کے مسلمان یا خیرمسلمان کی ہی شوط تہیں الداس کے یہ انفاق دونسم کا جوآ ہے۔ ایک فطرتی ، دومرا زیر اثر نبوت ۔ فطرتی قو وہی ہے جیسا کہ میں نے ابھی بیان کیا ہے کہتم میں سے کون ہے آگر کوئی قیدی یا مجوکا آدمی جو کئی دوزسے میموکا ہو یا نشکا ہو آگر موال کرسے اور تم اُسے کچے نہ کچھ وسے نہ دو۔

کیونکہ بیرام فطرت میں واعل ہے۔

اور یہ بھی میں نے بتا دیا ہے کہ متا د ذقائعہ روپیہ میسد سے مخصوص نہیں خواہ مسانی ہویا ملمی، سب اس میں داخل ہے۔ ہو ملم سے دیتا ہے وہ بھی اسی کے ماتخت ہے۔ مال سے دیتا ہے وہ بھی داخل ہے۔ بلایب ہے۔ مال سے دیتا ہے کر بموجب منشاد ہے۔ مال سے دیتا ہے دہ بھی داخل ہے گر بموجب منشاد هدی المستد قدین امجی کک اس مقام کے نہیں پہنچا جہاں قرآن مشریف اسے لے جانا چاہتا ہے۔ اور یہ ہے اور وہ وہ مقام ہے کہ انسان اپنی زندگی ہی خدا تعالیٰ کے لئے وقعت کر دسے۔ اور یہ للمی وقعت کر دسے۔ اور یہ للمی وقعت کہ اس میں بیا

لتهى وقفت

اس حالت اودمقام يرجب ايك شخص بهنجة بعد تواس مين يسترا ربتا سى نهيل لیونکرجب تک وه دستاکی مدیر اندر سداس دقت تک وه ناقص بیراوراس علّت غائی تک نہیں پہنچا ہو قرآن مجید کی سبے۔ لیکن کا مل اسی وقت ہوتا ہے جب بد مدرنه دب اور اس کا وجود ، اس کا برفعل ، برحرکست وسکون محف الدنغالی کے حکم اوراذن کے ماتحت بنی نوع کی معلائی کے لئے وقف ہو۔ دوسے لففول میں ہے کہوکہ حدا رزقناهم ينفقون كاكول يي بيروهدى للمتقين كيمنشاء كيموافق سي اس کے بعدایک اورصفت متعیول کی بیان کی لینی وه والدین یومنون با أنزل الميكش كميروافق ابيان لاستربيس اورايسا ببى جركجه آنحفرت صلحال عليروسم سع پہلے امدتعالیٰ نے نازل فرایا اس پریمی دیمان دکھتے ہیں۔لیکن ابسوال یہ ہے کہ اگ اتنا ہی ایمان ہے تو بھر مدایت کیا ہے ؟ وہ مدایت بد ہے کہ ایسا انسان خوو اس قال بوجا تاسبے کہ الد تعالے کی طرف سے اس پر دحی اور البام کا دروازہ کھو لا جا تا ہے اور وہ وحی اللی اس پر مبی اُترتی ہے جس سے اس کا ایمان ترتی کر کے کابل یقین اور معرفت کے درجہ مک پہنچ ما ماہے اور وہ اس ترتی کو پا لیتا ہے جو ہدایت

كالمسل تقصود تقاءاس يروه العام واكرام بوسف لكتة بين بومكا لمدالليد مصطفة بين یریاد رکھو کہ المدتعالی نے وحی والہام کے دروازہ کو بندنہیں کیا۔ جو لوگ اس امنت کو دحی والبام کے انعامات سے بے بہرہ تھیراتے ہیں وہ سخت خلطی پر ہیں اور قرآن شریف کے اصل مقصد کو انہول نے سمجا ہی نہیں - ان کے نزدیک میہ امت وشیول کی طرح سے اور ایخضرت صلے الدعلیہ وسلم کی تاثیرات اور برکات کا معاذالدخاتد بويكا الدوه خداج بهيشد سيختكم خدارا بعاب اس نعازي اكر فانوش ہوگیا۔ وہ نہیں جانتے کہ اگر مکا لمہ مخاطبہ نہیں توجہ ہی للستعتین کامطلب مى كيا بھا ؟ بغير مكالمہ مخاطبہ كے قواس كى مستى يركوئى دليل قائم بنبي بوسكتى۔ اور بعرقران شرييت مين يركيول كبا والناين جاهدوا نيسنا لنهديتهم سبلنا ودایک دوسرسےمقام پرفوایا ان الدین قالوا ریتنا الله شداستقلواتسنول عليهم المهلاشكة الآتغافوا ولا يخسزنوا ييني جن توكول نف اين قول اود فعل سے بتا دیا کہ بھادا رہت الدسے اور پھرانہوں نے استفامت دکھائی ان پر فرشتول كا ندول بوتاب يد تونيس بوسكتاكه فرشتول كا نزول بو اود مناطبه ند بو ينبيس بكه دہ انہیں بشادتیں دیتے ہیں۔ یہی تو اسلام کی خ بی اور کال ہے جودو سرے خا بمب کو مال نبي ب استقامت بهت مشكل چيز ب يعني خواه أن يرزلز الحائي ، فقية آئي، وه برقسم کی مصیبست اور دکھ میں ڈالے **ج**اویں گر الن کی استعامیت ہیں فرق نہیں آ تا۔اُن کا اخلاص اور وفاداری پیلے سے زیادہ موتی ہے۔ ایلیے لوگ اس قابل ہوتے ہیں کہ اُن پر ضا لتالیٰ کے فرشتے اُ تریں اور انہیں بشادت دیں کہ تم کوئی حم مذکرو۔

یدیقینباً یادرکھوکہ وی اور الہام کے سلسلہ کے متعلق خدا تعالی نے قرآن شوھیت یں اکٹر میکہ وعدے کئے ہیں۔ اور بیراسلام ہی سے مخصوص ہے ورنہ میسائیوں کے ہاں میں مُردَک بھی ہے۔ دہ اب کوئی شخص ایسانہیں بتا سکتے ہج المد تعالیٰ کے مخاطبہ مکالم

سے مشرون ہو۔ اور ویدول ہے تو پہلے ہی سے قُهر کی بوئی ہے۔ ان کا تو مذمہب ہی کہی سبت ر ویدوں کے الهام کے بعد مجراتمیشر کے لئے میسلسلہ بند ہوگیا۔ گویا خدا پہلے تھی بولا تها مگراب ده گوشگا بهدي كها بول كه اگر ده اس وقت كلام نبيس كرا اوركوني اس کے اس نین سے بہود زمیں تو اس کا کیا ٹورت ہے کہ وہ پہلے بوا تا مقا اور یا اد ائننا اور دیکمتائی ہے۔ مجھے انسوس ہوتا ہے جب میں مسلمانی ں کے مُنہ سے اس تسم کے الغاظ ٹیکلتے شغباً ہوں کہ اب مکا لمہ مخاطبہ کی نعریت کسی کونہیں بل سکتی۔ یہ کیوں عیس نیوں یا آدبوں کی طرح قبرنگاتے ہیں ؟ اگر اسسلام میں بیر کال اورخوبی ند ہو تو رسے مذابب پر اسے کیا فخراور امتسیاز حاصل ہوگا ؟ نری توجیدسے قونہیں ہو سکتا کیونکه بریمومی تو ایک ہی خدا کو مانیا ہے۔ دہ بھی صدقہ ویتا ہے۔خدا کو اپنے طور یر بیاد بھی کرتا ہے اور کہی ا**خا**قی صغامت اس میں بائے جاتے ہیں تو میرا یک مسلمان یں اوداس بریمویں کیا فرق ہوا ؟ بدامور تونقل سے بھی ہوسکتے ہیں۔ اس کا کیاجاب کچریمی نہیں بجواس کے کہ اسلام کا روشن چیرہ ان امتسیازی نشانوں کے ذہیہ دکھایا جاوسے جو خدا تعالیٰ کے مکا لمہ کے ذرایعر طقتے ہیں یقیناً مجمو کہ اصل بونفنل اسمان سے ة ما سيراس كى كوئى چورى اورنقل نهيس كرسكتا . اگرامسلام بين مكالمه مخاطبه اور تفعنلا اند موتے تواسلام کھے بھی چیز مذہوماً۔اس کا یہی تو نخرہے کہ وہ ایک سیے مسلمان کو ان انعامات واكرام كا وادث بنا ربتاب الاوه في الحقيقت خدا ثما مرم سب اسی دنیاش الدنعالی کو د کھا دیتا ہے اور یہی غرض سے اسلام کی۔کیونکراسی ایک ذريعه سے انسان کی گشناہ آفود زندگی پرموت دارد ہوکہ اسے پاک صاف بنا دیتی ہے وتقيقى خيات كا دروانه اس يركملتاسيت كيوكرجب تك خدا قعالى بركابل يتين نرموكناه سے کھی نیات مل سکتی ہی نہیں۔ جیلیے یہ ایک ظاہر امرہے کہ جنب انسان کویقین ہو ر فلا**ں جگر سانب ہے ت**و وہ مبرگزمرگز اس جگر داخل نہ ہوگا۔ یا زہر کے کھانے سے

مُرِهِ الشَّالِيَّ الْهِ كَلَمَا فَ سِي مَا لَهُ مِنْ الْهُ اللَّهِ الْهُ الْهُ الْهُ الْمُلَّالُ اللَّهِ اللَّ المسيريها ودبها دسانعال كى جزا ديّابِ اورگُناه سے اُسے سخت نفرت بے تو اس يقين كو دكھ كر انسان كيسے جزأت كرسكتا ہے ؟

## جاءت سيخطاب

خرض جب کہ بیر حالت ہے اور اسلام کے دنیا بیں آنے کی بہ غرض اور غایت ہے اور اسلام کے دنیا بیں آنے کی بہ غرض اور غایت ہے اور سخبات کی حقیقت بغیر ہوتی تو ہاری جاحت کو کس قدر کار خواجہ ہے کہ وہ ان ہاتوں کو جب تک حاصل نہ کولیں اس وقت تک ہے کہ کو اور ملمکن نہ ہوجادیں۔ بیں جانتا ہوں کہ ہماری جاحت ایک درخت کی طرح ہے وہ اصلی کھیل ہوشیری ہوتا اور لذت بخشتاہے نہیں آیا۔ جیسے درخت کی جو کے ہمول اور پتے نیکتے ہیں۔ ہیراس کو کھیل گلتا ہے ہوسنیرو کھیل کہلا اسے وہ گرجا تا ہے۔ میرایک اور کھیل گاتا ہے۔ اس میں سے کچ جانور کھا جاتے ہیں اور کچے تیز آندھیوں سے گرجاتے ہیں۔ اور کھیل میں اور کچے تیز آندھیوں سے گرجاتے ہیں۔ اور کھا نے کے قابل ہوتے ہیں وہ کھوڈسے ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے میں دیکھتا ہول کہ بی جماعت تو ابھی بہت ہی اجدائی مالت میں ہولی اور ہے ہی بہت ہی اجدائی مالت میں ہولی اور ہے ہی تو سبزہ ہی زبکا ہے جس کو اور ہے تا ہی کہا کھائیں۔ ابھی تو سبزہ ہی زبکا ہے جس کو اور ہے ایسی مالدت میں صفاطت کی کس قدر ضرودیت ہے وہ ہی

تم استقامت اود اپنے نونے سے اس درخت کی حفاظت کرو۔کیونکرتم میں سے ہر ایک اس درخت کی شاخ ہے اور وہ درخت اس لام کا شجر ہے۔ یہی دجر ہے کہ میں جا بہتا ہوں کہ اس شجر کی صافلت کی جا دسے۔

اسلام کی حفاظت اور میجائی کے ظاہر کرنے کے سلے مسب سے اقل تو وہ پہلوہ کہ تم سیے مسلمانوں کا مخونہ بن کر دکھا و اور دو مرا پہلویہ ہے کہ اس کی خوبوں اور کما تا اور دو مرا پہلویہ ہے کہ اس کی خوبوں اور کما تا کو دنیا ہیں بچیدا وُ۔ اس پہلو ہیں مالی صرور توں اور احاد کی حاجت ہے اور پر سلسل بھیش سے جہلا آیا ہے۔ آنحفرت صلے اصرا میں صرور تیں پیش آئی تقیس اور صحابہ کی بیر حالت میں کہ ایسے وقتوں پر لیعن ان میں سے اپنا مداد ہی مال آنحفرت صلے اللہ علیہ وسلم کو ویدیتے اور لیعن نے آوجا دے دیا اور اس طرح بہاں تک کسی سے ہو مسکن فرق نہ کہنا۔

مجے افسوں سے ظاہر کرنا پڑتا ہے کہ وہ لوگ جو اپنے ہتے میں بجُوضک ہا توں کے اور کہد تھی نہیں دکھتے اور جہیں نفسانیت الافود خرصی سے کوئی سخات نہیں کی اور حقیقی خدا کا پہرہ ان پوظ ہر نہیں ہوا۔ وہ اپنے خامیب کی اشاعت کی خیاط ہزادوں الکھول دو پیر دے دیتے ہیں اولین ان میں اپنی زخرگیاں وقت کر دیتے ہیں بیسائیر میں درکھا ہے کہ بین کور قول نے وس دس اکھ کی وصیّعت کردی ہے۔ پیرسلانوں کے لئے کس قدر شرم کی بات ہے کہ وہ اسلام کے دوشن چہرہ پرسے وہ جائے ہیں کرنے ہیں کرنا نہیں جائے ہیں ہیں کرتے ہیں اور اسی غرض کے دوشن چہرہ پرسے وہ جائے ہیں کرتے ہیں اور اسی غرض کے لئے اس نے مجھے بھیجا ہے۔

میرنا ہوا ہے وول کر دے اور اسی غرض کے لئے اس نے مجھے بھیجا ہے۔

ایسینا یا درکو کہ خدا ہے اور اسی غرض کے لئے اس نے مجھے بھیجا ہے۔

میل اسال آئندہ کے انہیں وفول میں ہم میں سے بہاں کون ہوگا ا درکون آگے جا جائے گا۔

ہوبکہ یہ صالت ہے اور یہ تیمینی امرہے بھرکس قدر بدسمتی ہوگا۔ اگرا پنی زندگی میں قدر تسمتی ہوگا۔ اگرا پسلام

اورطاقت دیکھتے ہوئے اس اصل مقعد کے لئے معی نہ کریں۔ اسلام توضرود پھیلے گا اوروہ خالب آئے گا کیونکہ خدا تعالیٰ نے ایسا ہی ادادہ فرمایا ہے گرمبادک ہوں گے وه لوگ جراس اشاعت میں معتدلیں محے یہ خدا تعالیٰ کانعنل احدادسان سے جراس فے تہیں موقعہ دیا ہے۔ یہ زندگی حس پر فخر کیا جا تا سے بھی ہے اور ہمیشہ کی خوشی کی وہی زندگی سے جو مرسنے کے بعدعطا ہوگی۔ اس یہ سچے ہے کہ وہ اسی دنیا اوراسی تندگی سي فروع بوماتى سے اوراس كى تيادى بھى يہال بى بوتى سے -عرصه مواكه خدا لغالى في مجم برظ مركيا مقاكه ايك بهشتى مقبره موكا ـ كويا اس بي وہ لوگ داخل ہوں گے جو المدتعالیٰ کے علم اور ادادہ بیں جنتی بیں۔ بھر اس کے متعلق الهام بموا- إنزل فيهاكل رحمة - اس سي كوئى نعت اور رحمت بابرنبس رستى-اب وہتخص چا ہتا ہے کہ وہ ایسی رحمت کے نزدل کی جگہ میں دفن ہو، کیاعمہ دہ موقعہ بے کہ وہ دین کو وُنیا پر مقدم کر لے اور الد تعالے کی مرضی کو اپنی مرضی ید مقدم کر لے بیصدی جس کے سو ارسال گذرنے کو بیں گذر جائیگی ا در اس کے آخر تک موجود و آسل بی يدكونى مدرسيع اور الرئكم بوكروا قوكيا فائده ؟ الدرتعالى فرمانا بع كدتم إينا صدقته يهيك يهيجو يدلغنامدة كاصدق سدايكياب جنك الدنعاك كاراه يس كوئى كافل نموند ايين صدق اور اخلاص كانبين وكهامًا لات زنى سع كمو بن نبي سكتا-الوصينة اسشتهادين بومي في محتدجا ئيدادكى الشاعب اسلام كے لئے وصيبت نے کی قید لگائی ہے۔ یں نے دیکھا کہ کُل بعض نے 🚽 کی کر دی ہے۔ یہ صدق ہے جوان سے کراما ہے اور جب تک صدق ظاہر رنہ ہو کوئی مومن تہیں کہلا سکتا۔ تم اس بات کو کھی مت کھولوکہ خدا تعالیٰ کے نصل و کرم کے بغیری ہی تہیں

م اس بھی ہوت ہو ہی سے جو و یہ طور تھاں ہے۔ دانوار کا خوت الگ وامنگیر سکتے بچہ جائیکہ موت مسر پر ہو۔ طاعُون کا موسم بھر آ رہا ہے۔ ذلزلہ کا خوت الگ وامنگیر ہے۔ وہ تو بڑا ہی ہے دقوت ہے ہواپنے آپ کوامن میں معجعتا ہے۔ امن میں تو وہ ہوسکتا ہے ہوالد تعالیٰ کاسیا فرال ہروار اود اس کی رمنا کا جریال ہے۔ الیسی حالت میں بے بنیاد زندگی کے سائم ول لگانا کیا 6 کمرہ ؟

دوسري طرف اسلام سخت اورخطرناك صنعت كي حالت بين بيع- اس يريبي افت اورمصیبت بنیں کہ باہروالے اس پر عملے کر دہے ہیں۔ اگرچہ بربالکل سے ہے کہ مخالف مسب کے سعب بل کرایک ہی کمان سے تیر ماد دسہے ہیں اورجہا مثک اُن سے ہوسکتاسیے وہ اس کومٹا ویسنے کی سعی اودنسیکر کرننے ہیں۔ نیکن اص مصبیبت مے علاوہ بڑی مجاری معیبہت یہ ہے کہ اندرُونی خلطیوں نے اسلام کے ورخشاں چہو یر ایک نہایت ہی تاریک حجاب ڈال دیا ہے۔ اور سب سے بڑی **اُفت یہ ہے** کہ اس میں رُوصانیت نہیں دہی۔ اس سے میری مراد یہ سیے کہ ان لوگول یں جومسلان کبلاتے بیں اور اسلام کے مدعی ہیں روحانیت موجود نہیں ہیں اور اس یر وُومری برقسمتی بیرہے کہ وہ انکار کر بیٹھے ہیں کہ اب کوئی ہوہی تہیں سکتاحیس سے مغدا تعالم ا كامكالم مخاطبه بواددوه ضدا لغائي يرزنده اورتازه يقتين ببيدا كرسيك البسي مالت اورصودت میں اس نے اداوہ فرمایا ہے کہ اسسلام کے چرہ برسے وہ تاریک حجاب ہٹا دے۔ اور اس کی روشنی سے دلوں کو متورکرے اور ان بے جا انتہامات اور لمول سیے ج آئے دن مخالف اس پر لگاتے اود کرتے ہیں ، اسے محفوظ کیاجا ہے اس غرض سے پرسلسلہ الد تعالیٰ نے تسائم کیا ہے۔ وہ بیابتا ہے کہمسلمان اپنا نمونہ دکھا دیں ۔ یہی وجہ سبے بویس نے پسند کیا ہے کہ ایسے لوگ جواشاعتِ اسالی کاجوش دل میں رکھتے ہیں اور جو اپنے صدق واخلاص کا نمونہ دکھا کر فوت ہول اور اس مقبرہ میں دفن ہول اُن کی قبرول ہر ایک کتبہ لگا دیا جا وسے حس میں اس کے مختصر سوائح ہوں ادراس اضلاص و دنسا کا بھی کچہ ذکہ ہو ہواس نے اپنی زندگی میں د کھا یا تا ہو لوگ اس قبرســـتان میں اُ ویں اورا ن کتبوں کو پڑھییں اُن بیرایک اثر موا**ن** 

مخالمت قرموں پر مبی ایسے صادق اور داستبازوں کے نونے دیکھ کر ایک خاص اثر پیدا ہو۔ اگر پر بھی اسی قدر کرتے ہیں جس قدر مخالف قرمیں کر دہی ہیں اور وہ لوگ کر دہے ہیں جن کے پاس متی اور حقیقت نہیں تو انہوں نے کیا کیا۔ بھر انہیں تو الیں حالت ہیں سشر مندہ ہونا چاہئے کے لعشت ہے ایسے بھیست میں واخل ہونے پ ہوکا فرمتنی بھی غیرت نر دکھتا ہو۔

اسلام اس وقنت يتيم موكليا سع اودكوئي اس كا مرييست نبي اورخدا معالى نے اس جاحت کو اخشیاد کیا اودلیپ ندفرایا کہ وہ اس کی سرپیمست ہو اور وہ مبرطرت سے ثابت کرکے دکھائے کہ اسلام کی سجی تمکسار اور ممدود سے۔ وہ چا بتنا سبے کہ یہی توم ہو گی جو بعد میں آنے والوں کے لئے منونہ تطبرے گی۔ اس کے تمرات بمکات آنے والول کے لئے ہوں سے اور زمانہ پر محیط ہوجائیں سے۔ یس سے کہتا ہوں کہ برجماعست بڑھے کی لیکن وہ لوگ ہو بعد میں آئیں کے ال مدادی اور مراتب کوند پائیں گے ہو اس وقت والول كوطيس كے مغدا نغالی نے ايسابى ادامه فرماياكه وه اس جماعت كو براحات اودوه دن اسسلام اود توجیدگی اشاحدت کا باحدش بسنے۔ مدیسہ کی مسلسلہ جنبا نی کی بھی اگر کی غرض ہے قریمی ہے۔ اسی لئے میں نے کہا مقا کہ اس کے متعلق غور کیا میا وے لديد مدرسداشاعدت اسلام كا ايك ذريعربن اوراس سے ايسے عالم اور زندگى وقعت رنے والے ادشکے تکلیں جو دُنیاکی فرکرہوں اور مقاصد کو چیوڑ کر مذمرت وین کو اختیار لریں ۔ ایسا ہی اس قبرسنان کے ذرایع کھی اشاعربت اسلام کا ایک مستقل اُشغام سوچا گیا ہے۔ مدسہ کے متعلق میری وُدح اسمی فیصلہ بنیں کرسکی کرکیا داہ اختیار کیا جا وسے ایک طرسن مزودت ہے ایسے لوگوں کی جوع بی اور ویٹیات میں توغل رکھتے ہوں۔ اور دُومری مرت ایسے لوگوں کی بھی صرورت بے ہو آجک کے طرز مناظرات میں یکے ہول علوم جدیدا سے بھی واقعت ہوں کسی مجبسس میں کوئی سوال پیش آجا وسے توجواب دسے سکیں اور

کھی صرورت کے وقت عبسائیول سے پاکسی اَور مذہب والوں سے انہیں اسلام کی طرحت سے مناظرہ کرنا پڑے تو ہتک کا باعث نہ ہول بلکہ وہ اسلام کی خوبیوں اود کمالات کو یُرزور اور پُرشوکت الغاظ میں ظاہر کرسکیں۔

ميرب باس اكثرا يلي خطوط آئے بيں جن بين ظاہر كيا گيا تقاكم أراول سے كفتگو ہوئی یاعیسائیوں نے اعتراض کیا ادرہم جواب نہیں دسے سکے۔ ایسے لوگ اسلام کی ہتک اور بیے عزتی کا موجب ہو مباتے ہیں ۔ اس زمانہ میں اسلام یہ مبر دنگ اور مبرقس لے احتراض کئے جاتے ہیں۔ ہیں نے ایک مرتبراس تسم کے اعتراضوں کا اندانہ کیا مقاتو میں نے دیکھا کہ اسلام پرتمین مبزار اعتراض مغالفوں کی طرف سے مبواہیے۔ پس بیکس قدرمنردری ہے کہ ایک جاعت ایسے لوگوں کی ہوجران تمام اعتراضات کا بخوبی جواب دے سکے۔ اُسکل کے مناظروں اور میاحثوں کی حالت اُور بھی بُری ہوگئی بے کہ اصول کو بھوڈ کر فردع میں مجگڑتے ہیں ۔ حالاکہ اس اصل کو کہبی ای تھے سے نہیں دیٹا ا جائيئے كريب كسى سے گفتگو بو تو وہ ہميشہ اصول ميں محدود ہو ليكن ياوہ گو اس طراق كو پسند نہیں کرتے وہ جہانتک ان سے ہوسکتا ہے،اس سے نکلتے ہیں اور فروعات میں اکراُ لجہ جاتے ہیں۔ابسے لوگ اس امر کی بھی یابندی نہیں کرتے کہ پہلے اپنے گھر کو دیکھ لیں کہ دوسرے مذمب برج احتراض کرتا موں ۔ وہ میرے گھریں تو کسی تعلیم پرواہ نہیں ہوتا۔ بلکدان کی غرص محض اعتراض کرنا ہوتا ہے حق کو لینا نہیں ہوتا۔

ایک آربد پر اگر نیوگ کا اعتراض کرد تو وہ قبل اس کے کہ نیوگ کی تقیقت اور فرقی بیان کرسے بلاسویے سمجھے مجھٹ اعتراض کر دسے گا کہتم میں متعہ ہے۔ مالا کلہ اول تو متعہ ہے ہی نہیں اور علاوہ بریں متعہ کی تقیقت تو اتنی ہے کہ وہ میعادی طبلاق ہے طلاق کو نیوگ سے کیا نسبت؟ اور کیا تعلق ؟ جوشخص محض محصول اولاد کے لئے اپنی بیوی کو دو مرے سے مجمبستر کروا تا ہے وہ طلاق پر احتراض کرے تو تعجب تنہی ترکیا ہے تا

غوض اعتراص كهف والول كى بيرحالت بيدا ورنبايت شوخى اوربيباكى ك ساتھ بیسلسلہ جادی ہے۔ بیں جب اسلام کی حالت کومشاہرہ کرتا ہوں تومیرے ول ہے چوٹ لگتی ہے اور دل چاہتا ہے کہ ایسے لوگ میری زندگی میں نیار ہو جا ویں جو اسلام کی خدمت كرسكين - بم قويا بكور بي اود اگر أور تيار ند بول تو بيرشكل بيش أتى سب ميرا مرحا اس فذرسے کہ آپ لوگ تدبیر کریں خواہ کسی پہلو پر صاد کیا جا وے مگر یہ ہو کہ بیندسال میں ایسے نوجوان بکل آویں مین میں علمی قابلیت ہو اور وہ غیرزبان کی داقنیت ہی دکھتے ہول اور گوسے طور پر تقریر کر کے اسلام کی خوبیا ل دوسرول کے ذمن لشین کرسکیں۔میرے نزدیک غیرزبا نول سے اتنی ہی مراد مہیں کرصرت انگریزی پڑھ لیں۔ نہیں اور زبانیں مبی برحیں اورمنسکرت مبی برحیں تاکہ ویدول کو براہ کر اُن کی اصلیّت ظاہرکرسکیں۔ اس وقت تک ویدگویا مخفی پڑے ہوئے ہیں۔کوئی اُنگمستن ترحمنهس اگرکوئی تحمینی ترجمه کرکے صاد کر دے تو تحقیقت معلوم ہوجا دے۔ امل بات برسير كريس ميابتا بول كراسلام كوان لوگوں اور قومول مي بينيايا بادے جواس سے محص نا دانف بیں اور اس کے لئے بیصروری ہے کہ جن قومول میں تم اُست بہنیا نامیا ہواُن کی زبانوں کی پُرری واقفیت ہو۔ ان کی زبانوں کی واقفیت تہ ہو اوران کی کنابوں کو پڑھ ندلیا جا و سے تو مخالف پُورسے طور پر جاہز بہیں ہوسکتا مولى عبيدا لدمساحب مرحم نف محتمة الهند نام ايك كتاب كعى. اندرامن ن اس کا بواب دیا اور برای گالیال دیں۔اسلام پر اعترامن کر دیسے۔ اگر چراس کی بعض كتابين عبلادى كئى تقيس مگرانهيس كتابول كولي كرين ديانند صاحب فييش كرديا اگر مولوی ببیدا نید صاحب نے ویدیٹرھے ہوتے تو وہ دیدوں سے اس کا جوا ب دینتے .غرض زبان کاسیکمنا منرودی ہے۔ له المكترب لد ا تغربه صفح ۲-۳ مودخ ۱۳رجنورى النظائر

مجھے یہ سی سن کے قری اعلی حالمتیں کچھ اچی نہیں ہیں۔ بہت ہی کم ایسے
الط کے ہوتے ہیں جن کے قری اعلیٰ درجہ کے ہوں درنہ اکثر کوسل یا دق ہوجاتی ہے
الس ایسے کردر قری کے لڑکے بہت محنت برداشت نہیں کر سکتے۔ اس لحاظ سے
جنب ہم دیکھتے ہیں قو اُدر سی نبکر دامنگیر ہوتا ہے کیونکہ ایک طرف قوہم ایسے لڑکے
شیاد کونا چاہتے ہیں جو دین کے لئے اپنی زندگی وقعن کریں مگر دو سری طرف اس قسم کی
مشکلات ہیں۔ اس لئے ضرودی ہے کہ اس سوال پر بہت ویکر کیا جا و سے۔ ہاں ہیں یہ
مشکلات ہیں۔ اس لئے ضرودی ہے کہ اس سوال پر بہت ویکر کیا جا و سے۔ ہاں ہیں یہ
میں دیکھتا ہوں کہ جو نہتے ہاد سے اس مدرسہ ہیں آتے ہیں اُن کا آنا بھی بے سرور نہیں
ہیں۔ اُن میں اضلاص اور مجبت یا ئی جا تی ہے اس لئے اس موتود و صورت اور انتظام
کو بدلنا بھی مناسب نہیں ہے۔

میرسے فزدیک بیہ قاعدہ ہونا چا ہیئے مقاکہ ان بچوں کو تعطیل کے دن مولوی سیم
محمالی صاحب یا مولوی حکیم فورالدین صاحب زبانی تقریروں کے ذراید ان کو قرآن
شرافیت اور علم مدیث اور مناظرہ کا ڈھنگ سکھاتے اور کم از کم دو گھنٹہ ہی اسس کام
کے لئے دکھے جاتے میں یقینا کہتا ہوں کہ زبانی تعلیم ہی کاسلسلہ جاری رہا ہے اور
طب کی تعلیم مبی ذبانی ہوتی آئی۔ زبانی تعلیم سے طالب علموں کو خود مبی لجسلنے اور
کلام کو نے کا طریق آجا تا ہے ضوصاً جبکہ معلم فعیدے ویلینے ہو۔ زبانی تعلیم سے بعض
اوقات ایسے فائدے ہوتے ہیں کہ اگر بنزاد کتاب بھی تصنیعت ہوتی قو وہ فائدہ منہ
ہورا قاحدہ اُن کو قرآن شرایی سے نیا جا دے۔ اس کے حقائق ومعاد ون بیان کئے
جورہا قاحدہ اُن کو قرآن شرایی سے نیا جا دے۔ اس کے حقائق ومعاد ون بیان کئے
جادیں اور ان کی تائید میں اصادیت کو پیش کیا جا و سے میسائی ہو اعتراض اسلام ہے
کی حقیقت کھول کر اُن کو بتائی جا دے تاکہ وہ اس سے خوب واقف ہوجادیں۔ ایسالی کی خوبیا کی بالمقابل عیسائیوں کہ نہا۔

ہی دہر اول اور آداول کے اعتراصات اور اُن کے بوابات سے اُن کو آگاہ کیا جا و سے۔
اور یہ سب کچے سلسلہ وار ہولینی کسی ہفتہ کچے ادر کسی ہفتہ کچے ۔ اگر یہ الترام کر لیا گیا تو
ہیں یقینا جانا ہول کہ بہت کچے تیاد کالی گئے ۔ نری عربی نبان کی واقفیت کچے فائرہ نہیں ہمنی اسکتی ۔ آنحضرت صلے اسمیلہ وسلم جب پہرا نہیں ہوئے تقے تو اس زبان نے عربول کے
اضلاق، حادات اور مذہب پر کیا اثر ڈالا ؟ اور اب شام و مصر جس کیا فائدہ پہنچایا ؟
باں یہ سے ہے کہ عربی نبان اگر عمدہ طور سے آتی ہو تو وہ قرآن شرلیف کی خادم ہوگی اور
انسان قرآن شرلیف کے حقائی و معارف خوب سمجھ سکے گا۔ ہو کہ قرآن اور احادیث عربی
میں ۔ اس ذبان سے پُور سے طور پر باخر ہونا بہت ہی صروری ہوگیا ہے۔ اگر عربی
نبان سے واقفیت نہ ہو تو قرآن شرلیف اور احادیث کو کیا سمجھے گا ؟ ایسی حالت میں تو
پہنیں ہوسکتا کہ یہ آیت قرآن شرلیف میں ہے ہی یا نہیں۔ ایک شخص کسی پا ددکا
سے بحث کرتا تھا اس سے کہدیا کہ قرآن شرلیف میں جو آیا ہے لو کا ان احداء باوری ف

سادہ ترجہ پڑھ لینے سے اتنا فائدہ نہیں ہوتا۔ ان علوم کا ہو قرآن شرلین کے خادم بین دانعت مونا ضردری ہے۔ اس طرح ہر قرآن شرلیت پڑھایا جا دے اور میرصدیٹ۔ اور اس طرح ہران کو اس سلسلہ کی سچائی سے آگا ہ کیا جا و سے اور الیسی کتابیں تیار کی جادی ہو اس تعتیم کے ساتھ ان کے لئے مفید ہوں۔ اگریرسلسلہ اس طرح ہر جاری موجادے قرمی سمجت ہوں کہ بہاں سے مقاصد کا بہت بڑا مرحلہ طے ہوجا و سے گا۔

بریمی یاد رہے کہ بیان کرنے والے تقشیم اوقات، کے سائمہ بیان کریں اور بھرو ان بچوں سے امتحال لیں۔

غرض میں ہو کچہ جا ہتا ہوں وہ تم نے سُن لیاہے ادر ہیری اصل غرض اور منشاء کو آم نے سمجہ لیاہے۔ اس کے پولا کرنے کے لئے جو ہو بچاویز اور پھران مجا ویز پر ہوالترانی ہوتے ہیں وہ ہی تم نے بیان کردیئے ہیں اور میں سُن پکا ہوں۔ میں مدرسہ کی موجودہ موقد المحت کو ہی پسندکتا ہوں۔ اس سے نیک طبع نیتے کچہ نہ کچھ اثر ضرور لے جاتے ہیں۔ اس لئے بیر نہیں جا ہیئے کہ مسالای دلا کلّہ لایت تول کلّہ بجریہ کے طور پر مردست ایک سال کے لئے ہی الیسا اُنظام کی کے دیکھو کہ ہفتہ وارحبسوں کے ذریعہ ان کو درنی ضروریا سے آگاہ کیا جا وے۔ اُل اس کے لئے مستقول اُنتظام ہونا جا ہیئے۔ اگر اس کے لئے کہ نہ ہو تو بھر بہاں اش ود کا مسہ والی بات ہوگی۔ گویا زبانی توسیب کچہ موا مرحملی اور تیسی طور پر کچہ ہی نہ ہوا۔

اس بات کو بھی زیر نظر رکھ لو کہ اگر ان بھول پر اُور ہوجہ ڈالا گیا تو وہ پاسس ہونے

کے ضیالات ہیں دوطرفہ محنت نہیں کرسکیں گے۔ ایک ہی طرف کوشش کریں گے۔ اور اگر

علیمدہ تعلیم ہوگی تو اس کے لئے وقدت وہی ہے وہ بڑھ نہیں سکتا۔ اس لئے ایک تو

دہی صورت ہوسکتی ہے ہو نہا نی تعلیم کی ہیں نے بتائی ہے۔ اور ایک اُوریہ صورت ہے

گر وہ نیتے ہو پاس اور فیل کی پروا نہ رکھیں بلکہ ان کی غرض خدمت دین سکے لئے تیار ابنی ا

ہو اور محض دین کے لئے تعلیم صاصل کریں ایلے بچوں کے لئے خاص اُنظام کر دیا جا دے

گر اُن کے لئے بھی یہ صرودی امرہے کہ طوم جدیدہ سے انہیں واقفیت ہو۔ ایسا نہ ہو کہ اگر اُن کے لئے موادی امرہے کہ طوم جدیدہ سے انہیں واقفیت ہو۔ ایسا نہ ہو کہ اگر محمدہ موردی ہے تاکہ دہ کسی

گی معدیدہ کی بینیں۔ اس لئے موجودہ علیم سے انہیں کچہ دا تغییت وزودی ہے تاکہ دہ کسی

کے سامنے شرمندہ نہ ہوں ا در ان کی تقریر کا اثر زائل نہ ہوجا وسے معفی اس وجرسے

کہ دہ بے خبر ہیں۔

ال ایک جاعت پرمبوکه وه دونوعلوم معاصل کوسکیس اور بجائے نود انہیں وقست کی پروا نہ ہو۔ مپھراس پرمشکل برموگی کہ استاد مستنعد اور مقرر بنیں یغرمن ہرمہلو کوسو **3**کہ یدانتظام کرنے کی بات ہے۔اس سئے میں بہب ان متام امودکو مدفقر دکھ کرسوپتنا موں تو حیران ہوتا ہوں اور سمجھ منہیں سکتا کہ جادا ہومطلب ہے وہ کیونکر پودا ہوسکتا ہے۔اگرموتودہ صورت ہی کوقائم رکھیں اودکوئی انتظام خدکیا گیا تو بھر ان سادی تقریروں سے قائدہ کیا ہوا؟ اود اگر اس پرمعنا میں بڑھا دیں تو اوستاد واویلا کرتے ہیں کہ وقت تقوٹا ہے اور ساتھ ہی لیکوں کی صحت کا بھی نیال دکھنا صرودی ہے

خلاصہ میرکداس بکتہ کو مدنظر دکھو کہ ایسے نوگ تیار ہو مبا ویں گے اس لئے کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے ساھنے تیار ہول۔خدا تعالیٰ نے جو فرص علیالت المام کوسکم دیا کہ واسنہ الفلك المعید خذاً۔ توکشتی ہمادے ساھنے بنا۔ اسی طرح پر میں اس جاعمت کو اپنے ساھنے تیار کرانا بھا ہول۔ فائدہ اسی سے ہوگا۔

یں بیتین کہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص ایک ہفتہ ہمادی صحبت ہیں دہے اور اُسے ہمادی تقریبی سُننے کا موقعہ ل جادے اور اُسے ہمادی تقریبی سُننے کا موقعہ ل جادے اور اُسے ہمادی تقریبی سُننے کا موقعہ ل جادے اور اس کی نسر کریں۔ ہیں اس امر ہیں بہادے ساتھ آلفا تو اُسے کہتا ہوں کہ مددسہ کو توٹا نہ جا وہ۔ اِن کے لئے تو تعطیل کا دن مناظرات اور دینہا کہ اسے کہتا ہوں کہ مددسہ کو توٹا نہ جا وہے۔ اِن کے لئے تو تعطیل کا دن مناظرات اور دینہا کہ اسے واسطے قراد دیا جا وہے۔ ہمادا بیر مطلعب ہنیں کہ سب اور سے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمادا مقصد کُودا ہو گیا۔ اور جاقیوں کو کم اذکم اچنے دین ہی کی خبر ہو جا وہے گی اور وہ فیر قولو

سیمی یاد رکھنا چاہیے کہ مخالف ندہبوں کے لوگوں سے ہمیں کوئی دشمنی نہیں بلکہ ان کے سیح فیرخواہ اور ہمسدر دہم ہیں۔ لیکن کیا کریں ہلاامسلک اس برّاح کی طرح ہے مجس کو ایک بچوڑ او اور ہمیزنا بڑا تا ہے اور بھر دہ اس پر مرہم لگا تا ہے بیموڈ ت مریش کی جبوڑ ہے کہ چیوڑ کے وقت شور مجاتا ہے حال ککہ اگر وہ سمجھے تو اس مجوڑے کے جیرنے کے جیرنے

کھردہ میر بھی کہتے ہیں کہ نمیستی سے مہتی نہیں ہوسکتی۔ یہ الیسا بیہودہ ادر خلط اصول ہے کہ اس کے لئے کسی بڑی ولیل کی صاجت نہیں ہے۔ خواب کے نظارے کس نے نہیں دیکھے ؟ یہانتک کرخواب مین مُردوں سے بانیں کرتا اور کھانے پینے کی چیزوں سے فائدہ اُنٹھا تا ہے۔ اب کوئی بتائے کہ وہ مہتی کہاں سے ہوتی ہے ؟ کیانیتی سے نہیں ہوتی ؟

اگرعقل ہوتی اور باپ دادا میں رُدمانیت کا اثر ہوتا تو الیبی یاتیں نہ کرتے۔ بیر بانیل کُرِنا نیوں کے اندھے فلاسفروں سے لی ہیں۔ ہو علم دین سے محض بے خبر ہیں۔ علم دین کچ اور حواس عملا کرتا ہے حب کوفلسفی اور طبعی نہیں پہنچ سکتے۔ رؤیا میں سب امور مہست ہوجاتے ہیں بکدلعض او فات رُومانی امور حبانی دنگ بھی اخت بیاد کر لیتے ہیں مہیا کہ میری دہ دؤیا ہے ہو مُرثم پھم آدیدیں درج ہے جس میں سیابی کے جینے کرتے ہے پٹے متے اور دہ کُرتہ اب مک مواد ہے۔ یہ عجیب ددعجیب امرادیں جن کا ان پرایا

منیں وہ ایال ہی کیاہے؟

دین دہی ہے جور و مانیت سکھانا ہے اور آھے قدم دکھوانا ہے۔ میں انسوس نہیں کرتا کہ الیبی بڑی حالت کیول ہوئی ہے جو اس وقت نظراً مہی ہے۔ بیرسب اسلام کے کالات کے فہود کی خاطر ہوا۔ بُٹ پُرستی سے دمست بردادی کرانے کے لئے الدتھا نے الیبی قوم ہیدا کردی۔ بیر لوگ اسلام کی ڈیوڑھی پر ہیں۔ ایک فیب کا دھکا لگے گا۔ قو تہادے بھائی ہوجائیں گے۔

(للكيمبلد ١٠ نبره صفر ٢ مودخ ١٠ فرود كالميميلة)

مُ تُقْتُ رِبِر

الطیمزت جست الله مسیح موعود علیالعسادة والسلام کی ایک تقریر جو آپ نے مورد مرسره داتعلی میں ذبائی۔

14 دمر هندالله کو بعد نماز ظهر و عصر مسجداتعلی میں ذبائی۔

14 دمر هندالله کی مسیح کوجهان خان جدید کے براسے ال میں احباب کا ایک بھاجلسہ

10 فرص کے لئے منعقہ ہوا تقا کہ مرسر تعلیم الاسلام کی اصلاع کے موال پر فور

کیں۔ اس میں بہت سے جا کیوں نے مختلف پہلووں پر تقریری کیں۔ ان تقریم لل کرجہا تک میں جانتا ہوں محقوق الدی میں مرت اسی قدر فرق ہے کہ طیال مسلوق والسلام کے سلسلہ اور دور سے مسلونوں میں صرت اسی قدر فرق ہے کہ حلیال مدی کا نفو آسان پرجانا تسیم کے تین اور جم ایقین کوستے ہیں کہ وہ مسیح این مریم کا نفو آسان پرجانا تسلیم کے تین اور جم ایقین کوستے ہیں کہ وہ مسیح این مریم کا نفو آسان پرجانا تسلیم کے تین اور جم ایقین کوستے ہیں کہ وہ مسیح این مریم کا نفو آسان پرجانا تسلیم کے تقریب اور جم ایقین کوستے ہیں کہ وہ

وفات پایکے ہیں۔ اس کے سوا اور کوئی نیا امرالیسا نہیں ہو ہمادے اور ان کے درمیا امولی طور پر سلسلہ کی بعشت کی غرض کا پہتر مند گئا۔ سکتا تھا بکہ ایک امر شختیہ اور کر در معلوم ہوتا تھا اس لئے مزدری امر تھا کہ آپ اس کی اصلاح فرائے۔ ہج کہ اس وقت کائی وقت نہ تھا۔ اس لئے ، ہم رسمبر کو بعد ظہر وعصر آب نے مناسب سمجھا کہ اپنی بعشت کی اصل غرص پر کچھ تقریر فرائی آپ کی طبیعت بھی ناساز تھی۔ تاہم محص السر نفالی کے نعنل دکم سے آپنے مندج فیل تقریر نے ساتھ کے اس کے اس کیا اس کے اس کا کہ ایک فیل تقریر نے سے آپ کے مناسب سمجھا کہ اپنی بعثت کی اصل غرص پر کچھ تقریر فرائی اس کی طبیعت بھی ناساز تھی۔ تاہم محص السر نفالی کے نعنل دکم سے آپ نے مندوج فیل تقریر نے سرائی ا

نسرایا:-

یائی جاتی ہے لینی میر کہ دنیا میں تاریکی تھیل گئی ہے اور زمین لعنتی ہو گئی ہے جعفر عیلی علیارسلام کی موت کی غلطی کچه آج پیدا بنہیں ہوگئی بلکہ بیغلطی توآنخعنرت صلی العا علىددسلمكى دفات سكے تقوڑ سے ہى عصد بعد بيدا ہوگئى تىتى ا ودخواص اوليا دالد مسلحا اورابل الدمی آتے رہے اور لوگ اس غللی میں گرفت ار رہے۔ اگر اس غلطی ہی کا اذالمقصود بوتا توالىدتعاليے اس وقست بھى كرديتا گرنہيں ہوا۔ اود ببخللي حلي آئي اور بہادا زمانہ آگیا۔ اس وقت بھی اگر نری اتنی ہی بات ہوتی توالدتعالیٰ اس کے لشه ایک سلسله بیدا ندکرتا - کیونکه وفات مسیح الیبی بات تومتی بی پنیس جو پیپلے کسی نے تسلیم نہ کی ہو۔ پہنے سے بھی اکثر خواص حن پر الد تعالیٰ نے کھول دیا۔ یہی مانتے چلے آئے۔ گربات کچھ اُورسیے جوالد تعالیٰ نے اس سلسلہ کو قسائم کیا۔ یہ سی سے کمسے کی وفات کی غلطی کو دُود کرانجھی اس سلسلہ کی بہبت بڑی غرض بمتی۔ لیکن صرفت آتی ہی بات کے لئے خدا تعالی نے مجہ کو کھڑا نہیں کیا بلکہ بہت سی باتیں ایسی بیدا ہو بھی تقیں۔ کہ اگر ان کی اصلاح کے لئے المدتعالیٰ ایک سلسلہ قائم کرکے کسی كو مامور مذكرتا تو دنيا تباه موجاتی اوداسسام كانام دنشان مدے مبامًا۔ اس ليے اسى مقصد کو دو سرے بیراید میں ہم بھی کہر سکتے میں کہ ہماری بعثت کی عرض کیا ہے ؟ وفات غيني اور حبات كسلام يه دونو مقاصد باہم بببت بڑا تعلق رکھتے ہیں اور وفاتِ مسلیح کامسئلہ اکس زمانہ میں حیاتِ اسلام کے لئے صروری ہوگیا ہے۔ اس لئے کہ حیات مسیح سے جو ختنہ پیدا ہوا سے وہ بہت بڑھ گیا ہے۔ حیات مسیح کے لئے یہ کہنا کہ کیا الد تغالیٰ اس بات بیت در نبین کدان کوزنده اسان بر ان شاب مانا ۱ الد نعب مل کی قدرت اله يد تغطُ درامل "حيات" بع جرمهوكما بت سه "موت" كما كيا به (مرتب) يله مبوكت بنت سيع "مسيح كامعيات كي غللي " بوما بيا بييك (مرتب)

اور اس کی سے ناواقنی کو قاہر کرتا ہے۔ ہم توسب سے نیادہ اس بات پر ایمان و ع اوربيتين كرت بين كرات الله على كل شعق قد مرية الدنفد لليشك بريات پرتسا در ب اورېم ايان ركھتے بيں كرب فك وه يوكي جاہے کرسکتا ہے۔ نیکن وہ ایلسے امورسے ہاک اور منزہ سیے ہواس کی صفات کا طمر کے خلات ہوں اور وہ ان باتوں کا وشمن سبے بہواس کے دین کے مخالف ہوں مصنبت عیسلی کی حیات اوائل بیں توصرت ایک خلطی کا دنگ رکھتی سمتی مگر آج بیغلی ایک (رودها بن گئی سے جواسلام کونیکلنا میابہتی ہیں۔ ابتدائی زمانہ میں اس غلطی سے کسی گزند کا اندینشہ نہ مقا اور وہ طعلی ہی کے دنگ میں تقی ۔ مگرجب سے عیسائیت کا خروج ہوا اور انہوں نے مسیح کی زندگی کوان کی خدائی کی ایک بڑی زبردست دلیل قرار دیا توبیر خطرتاک امر ہوگیا۔ امہوں نے بار بار اور بڑے فردرسے اس امر کو پیش کیا کہ اگر مسیح خدا تہیں تو وہ موسش پر کیسے بیٹھا ہے ؟ اوداگرانسان ہوکرکوئی ایسا کرسکتا ہے کہ زندہ اُسمان ہرمیا جا دے تو مج کیا وجہ ہے کہ آدم سے لے کراس وقعت تک کوئی بھی آسان پرہنیں گھیا ؟ اس قسم کے دلائل پیش کرکے وہ مضربت میسلی حلیالرسلام کوخدا بنانا جا ہستے ہیں اور انہول نے بنایا اور ونیا کے ایک معتد کو گراه کردیا ا ورببت سے مسلمان جوتمیں لا کھ سے زیادہ بتائے جاتے ہیں اس خعلی ومع عقيده تسليم كرنے كى وجرسے اس نتنه كا شكار ہو گئے۔ اب اگريہ بات معيم ہوتى اور دينقيقت بحفرت عيئى طيالستام ذنده آسان يرجل جاستے جيساك حيسائى كينت عيں اود لمان اپٹی خللی اور نا واقعی سے ان کی تائید کرتے ہیں تو پیراصل سکے لئے تو **ایک مات**م كا ون بوتاً - كيونكراسلام تودُّنيا بين اس لئے آيا ہے تاكر الد تعالے كى مستى برونياكوا يك ايمان اورلقين بيدا بو اوراس كي توحيد بيعيط - وه اليها خرمب سهد كركوني كحزوري اس مي ا في نهيس مباتى اورنبيل بعد وه تو المدتعالي بي كو وحسدة لا شريك قرار وبتاسي كسى دور ہے اس پیگہ کتابت کی خلعلی سے کوئی نعظ رہ گیا ہے چومکن ہے ٹمنٹت " یا مع صفات " ہو۔ والمداحم (درتب)

یں پینصوصیت تسلیم کی جا وسے تو یہ تو العدتعالے کی کسرشان سبے اور اسلام اس کو دوا مہیں ایکتا۔ گرجیسائیوں نے مسیح کی اس خصوصیت کوچیش کہ کے دنیا کو گراہ کر دیا ہے اور مسلمانوں نے بغیرسوچے سمجھے ان کی اس ہاں ہیں ہاں ملادی اور اس ضررکی ہے وا نہ کی جواس سے اسلام کی ہنیا۔

اس بات سے کھی دھوکہ نہیں کھانا جا بیٹے جولوگ کہہ وسیتے ہیں کہ کیا الدتعالیٰ اس بات يق درنبين كمسيح كوزنده آسان بر أمها ليه ميا وسي وبيشك وه قادر بير مروه ابسى باتول كحكمبى دوا نبيين وكمشا بومبدأ كمشوك بوكركسى كاسشويك البادى مطهراتي بول اود يرُصاف ظاہرہے کوایک شخص کولیعن دیوہ کی خصوصیت دینا صریح مبدأ مثرک ہے ۔لیس مسيح طيالت الممين يرخص محيبت تسليم كوناكه ووتمام انسانول كے برخلات اب كك زنره بين-اور واص بشري سے الگ ہيں ، يہ اليي معوميدت ہے جب نے عيسائيوں كو موقع دياكہ وہ اُلنا کی مندائی پر اس کو بطور دلیل پیش کریں۔ اگر کوئی حیسائی مسلمانوں پر یہ اعتراص کرسے کتم ہی بتاؤكم اليي خصوصيت اس وقت كسى أوتشخص كومعى جى بيد ؟ تواس كاكولى جواب أن كے پاس نہیں ہے۔ اس لئے کہ وہ لیتین کرتے ہیں کہ سب انب بیاد علیم انسام مر گئے ہیں گرمسیج کی موت بقول ان مخالف مسلمانوں کے ثابت نہیں کیونکہ تو ٹی کے مصنے تو آسان پرنندہ اُمطا بلسف کے کرتے ہیں۔ اس لئے خلبًا توفید پنی میں ہی ہی مصنے کسنے پڑی گے کہرب قرف مجع زندہ اسان پر اُسطا لیا۔ اور کوئی آیت ٹابت نہیں کرتی کداس کی موت مجی ہوگی۔ ميرينا وكرأن كانتيجركيا بوكاع المدتعاني ان لوكول كوبدايت دست اوروه ابني خلطي كومجيين میں سے کہتا ہوں کہ چولوگ مسلمان کہلاکر اس حقیدہ کی کرزوری اورشناعت کے **کورجانے** مرسمی اس کونبیں چھوٹستے وہ وشمن اسلام اور اس کے لئے اراستین بیں۔

یادرکھو۔ الدتعالیٰ بادبار قرآن شریف میں مسیخ کی موت کا ذکر کرتا ہے۔ احد ٹابت کرتا ہے کہ وہ دومسرسے نبیوں اور انسانول کی طرح وفات یا پیکے ہیں۔ کوئی امران میں ایسنا شرمتنا

۾ دومري نبيول اور انسانول پي نه بوء يه بالك سيح سب كه نوني كموت بي شعف بير كسى لغت سے بہ ثابت ہمیں کہ تونی کے میعنے کیمی اُسمان پر مع جسم اُمطّا نے یکے بھی ہوتے ہیں -نبان کی خی لغات کی تومیع ہے۔۔ دنیا میں کوئی گغت ایسی نہیں سیے جوصرت ایک کے لئے ہواور دوسرے کے لئے تدہو۔ اس خدا تعالیٰ کے لئے بیض میں مضرور بے اس لئے کروہ وحا لاشریک منداسے۔ لغت کی کوئی کتاب میش کرومیں میں توفی کے یہ معضرصیّت سے متضرت عيلني سكيه لنف كنفر ہول كرزندہ آسان يرمي جميم اُمٹا تا ہيں ۽ ورسا دسے جہان سك لئے جب یہ لفظ امتعال ہو تواس کے مصنے موت کے ہوں جھے۔اس قسم کی خصوصیت لغث کی کسی کتاب میں دکھاؤ۔ اور اگرند د کھاسکو اور نہیں ہے تو میر خدا تعالیٰ سے ڈروکہ میدمبلاً شرک ہے۔اس علی ہی کا یہ نتیجہ ہے کہ مسلمان عیسائیوں کے حدون کھبرتے ہیں آگرمیسائی یکین کرمیں حال میں تم مسیح کوندہ تسلیم کرتے ہو کہ وہ انسان پرہے اور میراس کا مام می ماننتے ہو اود پیمی کہ دہ مُنکُم ہو کر اُسٹے گا اب بتاؤکہ اس سکے بغدا ہونے میں کیا سٹ بررہا ببکر پرہبی ٹابرت نہ ہو کہ اس کوموت ہوگی رہے کتنا بڑا معیبہت کا امرہبے کہ عیسائی موال کرے اوراس کا جواب من ہو۔

غرض اس غلطی کا اثر بعداب پہال تک بڑھ گیا۔ یہ تو سیج ہے کہ دراصل مسیح کی موت کا مسئلہ ایسا عظیم الشان نہ تھا کہ اس کے لئے ایک عظیم الشان مامور کی ضرورت ہوتی۔ گم میں دیکھتا ہول کہ مسلماؤں کی معالمت بہت ہی ناڈک ہوگئی ہے۔ انہوں نے تساؤن کریم پہندتہ بھی ناڈک ہوگئی ہے۔ انہوں نے تساؤن کریم پہندتہ بھی خار دیا اور ان کی عملی صالت ودست ہوتی اور وہ قرآن کریم اور اس کی لغات ہر قریب کرتے تو ایسے مستنے ہرگز نہ کرتے۔ انہوں نے اسی لیے اپنی طرف سے مسے ہرگز نہ کرتے۔ انہوں نے اسی لیے اپنی طرف سے مسے یہ مسئے کر لئے۔ تو تی کا ففظ کوئی نوالا اور نیا لفظ نہ تھا اس کے مسنے تام لغت عمر سے میں خواہ وہ کسی نے کھی ہوں موت کے کئے ہیں۔ پھرانہوں نے مص جسم آسمان پر انتخاف نے مسے ایک میں کہونا اور نیا اگرانی خورت صطالد علیہ دسلم کے لئے میں

اس نفظ کے میں معنے کر پہنے کیونکہ یہی لفظ آپ کے لئے میں تو قرآن مشریعیت میں آیا ہے *جیسا که فروایا ہے* ضامیّا مزیدنّے بعض الذی نعد حدم او نشو فیمنّائے۔ اب بتاؤ کہ اگراس لفظ کے مصفرے جسم آسمان پر اُمطان ہی ہیں توکیا ہماداسی نہیں کہ آپ کے لئے مجى يهى مصف كرين كيا وجرب كروه نبى بو أمخضرت صلى المدعليد وسلم سعد بزارا درجر كمتر ہے اس کے لئے جب یہ نفظ اولا جا دے تو اس کے من گھڑت مصفے کرکے نیزہ آسمان یہ یے جا وں لیکن جب مسبدالا دلین والا فرن کے لئے پر لفظ آ دے تواس کے معنے بچڑا موت کے اور کچہ نہ کریں معالا کم آپ کی زغرگی ایسی ثابت سے کہ کسی اُور نبی کی ثابت نہیں ادراس کئے ہم نور اور دعویٰ سے یہ بات پیش کرتے ہیں کرا کر کوئی نبی نندہ بسے تو وہ بہارسے نبی کرم صلے الدعلیہ وسلم ہی ہیں۔ اکثر اکا بر سنے حیات النبیّ يركمة بين لكسى بين - اور بهادسے باس المخصرت صلى لىدھليد وسلم كى زندگى كے ايسے ذبروست بھوت موجود ہیں کہ کوئی ان کا مقابلہ نہیں کرسکتا مغملہ ان کے ایک بد بات ہے کہ نندہ جا دہی ہوسکتا سے جس کے برکانت اور قیوش ہمیشہ کے لئے جاری ہول اور برہم و یکھتا ہیں کہ الد تعالیٰ نے آپ کے زمانہ سے لیکراس وقت تک کھی بھی مسلما نوں کو صنا ٹع نہیں کیا۔ ہرصدی کے مریراس نے کوئی اُوی بھیج ویا جو زمانۂ کے مناسب معال اصلاح لرتا را بہانتک کراس صدی ہے اس نے مجھے بھیجا ہے تاکہ میں حیات النّبی کا ثبوت وول يہ امرقزاً ن شرلیٹ سے بھی ٹابت ہے کہ العدتعا لی انفضرت صلے العرطیہ وسلم کے وین کی مخافلت كرًا دا ہے اودكرسے گا جيسا كہ فرايا ہيں ادًا حضن نزلنا الذكر وا نا لہ لحافظة یٹی بھٹک ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی مفاظت کریں گے۔ انا لیہ لحافظون کا لفظ صاف طود ہر والالت کرتا ہے کہ صدی کے مربر ایلیے آدمی آتے دمیں بو گشته متاع کو لائیں اور لوگوں کو ماد ولائیں۔

بیتساعدہ کی بات ہے کرجب بہلی صدی گذرجاتی ہے تو بہلی نسل بھی اُمطمجاتی۔

اوراس نسل میں جومالم ، حافظ قرآن ، اولیاء المداور ابدال ہوتے ہیں دہ فوت ہوجاتے المیں اور اس نسل میں جومالم ، حافظ قرآن ، اولیاء المداور ابدال ہوتے ہیں دہ فوت ہوجاتے اللہ المیں اور اس طرح پر صرورت ہوتی ہے کہ احیاء ملت کے لئے کوئی شخص پیدا ہو کیونکہ اگر اور مری صدی میں نیا بند دلست اسلام کے تازہ دکھنے کے لئے مذکرت ہے جواسلام کو مرف جاورے ۔ اس لئے وہ ہرصدی کے سریدایک شخص کو مامود کرتا ہے جواسلام کو مرف سے بھالیتا ہے اور اس کو نمی ڈنل کی عطا کرتا ہے اور دنیا کو ان خلط بول، برعات ادر خطاتوں اور سیمیا لیتا ہے جوائن میں پیدا ہوتی ہیں ۔

بينصوميت أنخفرت صليا لدعليه وسلم بى كوماصل سبے اور يداك كى حيالت كى الیسی ذہر دمست دلیل ہے کہ کوئی اس کا مقابلہ نہیں کرسکتا۔ اس طرح پر آیپ کے برکانت م فَيْوْسَ كاسلسله لاانبتها اورغيمنقطع سب اور برزان مي كويا امن آب كا بى فيعن ياتى ہے اور آئی ہی سے تعلیم ماسل کرتی ہے اور الد تعالے کی محب بنتی ہے جمیسا کہ فرمایا ب ران عندة محبون الله فاتبعوف يحببكم الله لس خدا تعالى كايمانظام ب كراس امت كوكسى صدى بي خالى نهيل عجودياً. اوريبى ايك امرب يوا تخضرت صلے اندعلیہ وسلم کی حیات ہر دوشن دلیل ہے۔ با لمقابل صفیت میں کی حیات ثابت نہیں۔ ال کی نندگی ہی میں ایسا فتننہ بریا ہوا کہ کسی اور نبی کی زندگی میں وہ فتنہ نہیں ہوا۔ اور یہی وجہ ہے كه العدتعالي كالتعنوت عيسكي سعدعا ليركزا بطاكهء أنت قلت للنّاس إ تنضذوني و اتحب الله ين ليني كيا توني كها مقاكه عجه ادرميري ال كوضا بنا لو يوجا وت حضرت عيسليّ نے تیاد کی وہ ایسی کرور اور ناقابل احتباد متی کر خود یہی عیسائی میں اس کا اقرار کرتے ہیں ۔ أنجيل سيه ثابت سيئكه وه باره شاگرد بواكن كي خاص قوت قدسي اور تاثير كا بمورد سقر. اكن (یں سے ایک نے جی کا نام یہودا اسکر لوطی مقار اس نے تمیں دویے براینے آت و مرشد کو و دیا اور دومرے نے جرسب سے اوّل نمبر پر سبے اور شاگرد رسٹید کہلاتا تھا اور ص کے الترمين بهشت كى نجيال تقيل لينى ليلرس، اس ف ما شف كارست بوكرتين مرتبرلعنت كى

جب نود صنرت مسیح کی موجودگی میں ان کا اثر اور فیف اس قدر تھا تواب انہیں سو سال گذر نے کے بعد خود اندازہ کر لوکہ کیا باتی را ہوگا۔ اس کے بالمقابل انخصرت صلے اند علیہ وسلم فی رہ ہوگا۔ اس کے بالمقابل انخصرت صلے اند علیہ وسلم فی ہوتا ہوں کی تھی کہ انہوں نے آپ کے لئے جائیں دے دیں، وطن جبوڈ دیئے ،عزیزوں اور رشتہ داروں کو جبوڈ دیا۔ غرض آپ کے لئے کسی جیڑی ہدا نہ کی۔ یہ کسی زبود ست تا شرحتی۔ اس تا شرکا بھی مخالفوں نے اقساد کیا ہے اور چو آپ کی تا شرات کا سلسلہ بند نہیں جوا بلکہ اب تک وہ جلی جاتی ہیں قرآن کیا سے اور چو آپ کی تا شرات کا سلسلہ بند نہیں جوا بلکہ اب تک وہ جلی جاتی ہیں قرآن شرافین کی تعلیم میں دہی اثر وہی برکات اب مجمی موجود ہیں۔

اود بھر تائیر کا ایک اُور بھی بنون قسابل ذکرہے کہ انجیل کا کہیں پتہ ہی نہیں لگتا۔ نؤد میسائیوں کواس امریس مشکلات ہیں کہ اصل انجیل کونسی ہے اور وہ کس زبان میں بھی اور کہاں ہے ؟ مگر قرآن شریعت کی برا برسفا فلت ہوتی چلی آئی ہے۔ ایک ففظ اور نقطہ نگ اس کا اوسو او حر نہیں ہوسکتا۔ اس قدر رصفا فلت ہوئی ہے کہ مجزادوں لا کھوں ما فظ قرآن شریعت کے ہر ملک اور ہرقوم میں موجود ہیں جن میں باہم اتفاق ہے بہیشہ یاد کرتے اور سُناتے ہیں۔ اب بٹاؤ کہ کیا یہ آئی کے برکات اور زندہ برکات نبیں ؟ اور کیا ان سے آپ کی میں۔ اب بٹاؤ کہ کیا یہ آئی کے برکات اور زندہ برکات نبیں ؟ اور کیا ان سے آپ کی صوات ٹایت نہیں ہوتی ؟

خوص کیا قرآن شرافیت کی صفاطت کی رُوسے اور کیا ستجدید دین کے لئے ہرصدی پر مجدد کے آنے کی صدیف سے اور کیا آپ کی برکات اور ٹا شرات سے جواب تک جاری بیس آپ کی حیات بیس آپ کی حیات آپ کی حیات ایک عقیدہ نے کہ صفرت عیامی کی حیات کے عقیدہ نے دُنیا کو کیا فائدہ پہنچایا ہے ؟ کیا اضاقی اور عملی طور پر اصلاح ہوئی ہے یا نساد بیدا ہوا ہے ؟ اس امر پرحیں قدر فور کریں گے اسی قدر اس کی خوابیاں ظاہر ہوتی چی فساد بیدا ہوا ہے ؟ اس امر پرحیں قدر فور کریں گے اسی قدر اس کی خوابیاں ظاہر ہوتی چی جائے گئی گئی۔ بیس سی کہت بڑا صفر را مطایا ہے بہا نشک کی جیس کی فور کر ایک حاجز انسان کو کہ میں کو میں انسان کو کہ دور کے قریب لوگ عیسائی ہون کے بیس جو سیتے ضوا کو بچوڑ کر ایک حاجز انسان کو

ضل بنا دسیے جی اودعیسائیت نے دنیا کومی نفع پہنچایا ہے۔ دہ فاہرام ہے خودعیسائی ف اس امرکو تبول کیاہے کرمیسائیت کے ذریعہ بہمت سی بداخلاقیاں دنیا بیل بھیلی ہیں لیونکرجب انسان کقطیم ملے کہ اس کے گٹاہ کسی دومرے کے ذیمہ ہوچکے تو وہ گناہ سنے ہے۔ ولیر ہومیا قاسیصے ا ورگذاہ نوع انسان سکے لئے ایکے خطرناک زم رہیے ج حیسائیت نے پھیلائی ہے۔ اس صودت میں اس عقیدہ کا ضرر اُود کھی بڑھ جا تا ہے۔ میں برنہیں کہتا کرمیات میں کے متعلق اسی نا نہ کے نوگوں پر الزام ہے بنہیں جن پہلوں نے ضلعی کھا ئی سیے ٹگروہ تواس ضلعی ہیں ہمی ٹواپ ہی ہے درسے کیونکر جہتبد کے متعلق لکعاہے پہنطی ویصبیب کہی مجتبد خلطی بھی کیا ہے اور کہی اُواب، گردونو اطرع پراسے تواب بوتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کرمشیّت این دی نے بیری میا یا مقا کہ ان سے پرمعاطر مخفی رہے۔ لیں وہ خفلت میں رہے اورامحاب کہف کی طرح برحقیقت اُن إيخفى دمى جيساكه مجعه الهام مواتقاء احرحسبت ان اصعاب الكهعت والرقيم كانوا س ایاتنا عجباً. اس طرح مسیح کی حیات کامسلم سمی ایک عجیب برتر ہے۔ بارج دیک قرأن شرلفي كعول كمول كرمسيح كى وفات ثابت كرتا سيصداود احاديث سيمي يبي ثابت ہے۔ آخضرت صلے درملیہ وسلم کی وفات ہرجو آیت استدلال کے طور ہر بڑھی گئی۔ دہ مبی اسی کوٹلبت کرتی ہے۔ گریا دیود اس قدر اکشکادا ہونے کے خدا تعالیٰ نے اس کو مخفی کرلیا اوراکشنے والے موعود کے لئے اس کو مخفی دیکھا۔ چنا بخرجہپ وہ آیا تو اس نے اس داز کوظ امرکیا۔

له (مخم بذا) يد لفظ " صواب "ب بصد كاتب فسيم " أواب " كله ديا ب (رتب)

یہ المدنعالے کی حکمت ہے کہ وہ جب جا ہنا ہے کسی بھید کو منی کر دبتا ہے اللہ جب جا ہنا ہے کہ وہ جب جا ہنا ہے کسی بھید کو منی کر دبتا ہے اللہ جب جب ہنا ہے اس منداس بھید کو اپنے دقت تک منی دکھا گر اس جبکہ اُنے والا اُگیا اور اس کے ایمند جس اس بیتر کی کلید کھی دیا۔ اب اگر کوئی نہیں مانتا الد صند کرتا ہے تو دہ گویا المد تعالیے کا مقابلہ کرتا ہے۔ گویا المد تعالیے کا مقابلہ کرتا ہے۔

غرض وفات مسيح كامسئله اب السامسئله بوكيا بيے كه اس ميں كسى تسم كا اخفا نہیں رہا بلکہ ہر پیلوسے معان ہوگیا ہے۔ قرأن شرایف سے مسیح کی وفات نابت ہوتی ہے احاديث وفات كى تائيدكرتي مين - الخضرت صلط للدعليه وسلم كا واقعه معراج موت كي تعتلم لتاسبے اور آپ گریامیٹم دیر شہادت دیتے ہیں کیونکہ آپ نے شب معرائ صفرت علینگا كوتصرت كيني كے ساتھ ويكھا. اور كير آئيت قبل سبيعان دبى هل كنت الا بشواً رسد کی اسیح کو زندہ آسمان ہر مبانے سے دوکتی ہے۔ کیوکر جب کفار نے آپ سے آسا يريز وجانے كامع زه مانكا توالى نقائى خداك كوبى جاب وياكہ قىل سىبعان دبتى هل كنت الآبشراً وسوية ليني ميرارب اس وعده خلا في سيرياك بي موايك مرتبه تو وہ انسان کے کئے بیر قرار دے کہ وہ اسی زمین میں پرابھا اوریہاں ہی مرے گا۔ فیصا تحيون و فيها تدودن مي توايك بشررسُول بول ليني وه بشريت مبري ساتون ا ي بيرانسان يرنبين ماسكتي - اور درامل كفاركي غرص اس سوال ميري مقى - چونكه وه پہلے یہرُن چکے تقے کہ انسان اسی دنیا میں جیتا اود مرتا ہے۔ اس لئے انہول نے موتعها كرسوال كياحس كابحاب ان كو اليسا ديا گيا كه ان كامنصوبه مثاك ييس بل گيايس يه ايك عطي شده مسئله ب كرمسيح وفات يا چيك. إل يد ايك معجزانه نشان ب كدانين فغلت بين دكها اورموشيارون كومست بنا ديابه

يدى ياد دكھوكى كى لۇكىل فى يەزماندىنى بايا دە معدورىيى ان بدكۇئى مجتت

پُری نہیں ہوئی اوراس وقت اپنے اجہادسے جو کچھ وہ سمجھ اس کے لئے الد تعالے اسے اچرا ور ٹواب پائیں گے۔ گراب وقت نہیں دیا۔ اس وقت الدتعائی نے اس فقاب کو اُنظا دیا اوراس مخفی راز کوظا ہر کردیا ہے اوراس مسئلہ کے بمراور فوناک افروں کو تم دیکھ دہے ہو کہ اسلام تنزل کی حالت میں ہے اورعیسائیت کا یہی ہمقیار حمیات میں ہے اورعیسائیت کا یہی ہمقیار حمیات میں ہے اورعیسائیت کا یہی ہمقیار حمیات میں ہے جے جس کو لے کر وہ اسلام پرصلہ آور ہورہے ہیں اور مسلانوں کی ذیت عیسائیوں کا شکار ہورہی ہے۔ ہیں سی سی کہتا ہوں کہ ایسے ہی مسائل وہ لوگوں کو شائشا کی گربگ تہ کر رہے ہیں اور وہ تصویت ہیں جو ناوانی سے مسلان اُن کے لئے بچورز کرتے ہیں سکولوں اور کا لجول میں بیش کرکے اسلام سے جُدا کر دہے ہیں۔ اس لئے خواز کرتے ہیں سکولوں اور کا لجول میں بیش کرکے اسلام سے جُدا کر دہے ہیں۔ اس لئے خوا تعالی نے جا کا کہ اب مسلانوں کو مشنبہ کیا جا و ہے۔

پس اس وقت جا ہے کہ مسلمان مسنبہ ہوجا دیں کہ تم تی اسلام کے لئے ہے ہہلو

مہایت صفروری ہے کہ سے کہ دوات کے مسلمان بر زور دیا جا وے اور وہ اس امر کے

قائل ند ہوں کہ سیح ندہ اُسمان پرگیا ہے۔ گر مجھے انسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ میرے

مغالف اپنی پر سمتی سے اس بسر کو نہیں سمجھتے اور خواہ شور مجاتے ہیں کے مش پر اہمی

مغالف اپنی پر سمتی سے اس بسر کو نہیں سمجھتے اور خواہ نفود مجاب دھیسائی نہیں دہ کتا ہیں اور اسلام کی ڈور وہ س کے قویجر یہ فرمیس دھیسائیوں سے پُوچھ

میں افتہ ساتا ہے کہ وہ خود اس امر کے قائل ہیں کہ یہی ایک مسئلہ ہے ہوائی کہ نہیں بار کہ اسلام کو نقویت پہنچا رہے

میں اود اسلام کو نقصان بہنچا تے ہیں ، ان کی دہی مثال ہے ۔ مد

یلے پرکسر شاع وین مے برید

الم المكرم بلد 1 منبر و صفر ٢ - ٣ مورخ عد فرورى الناوار «

حیسائیوں کا ہو ہمتیار اسلام کے خلاف تقا۔ اسی کو ان مسلانوں نے اینے ہا تھ میں لے لیا اور اپنی شمیمی اور کم نہی سے میلا دیاحیں سے اسسلام کواس قدر نقصا ان بہنچا گرخوشی ئی بات ہے کہ الد تعالیٰ نے عین وقت ہراس سے ان کوآگاہ کر دیا اور ایسا ہمتیارع طا کیا ج صلیب کے قوٹسفے کے واسطے بے نظیرہے اور اس کی تائید اور استعال کے لئے اس نے پہلسلہ قائم کیا بچنانچہ العدتعائی کے نعنل اود تائیدسے اس موت سیرج کے بقيار فصليبي مذبب كوحس تدر كزورا ودسسست كردياب وه اب جبي بوئي بات نہیں دہی جیسائی خرمب اود اس کے حامی سمجھ سکتے ہیں کہ اگر کوئی فرقہ اورسلسلماً کن کے مذمِب کو پاک کرسکتاسے تو وہ ہمی سلسلہ سے بینانچر نمبی وجر سے کہ وہ سرایک اہلِ غربب سے مقابلہ کے لئے آبادہ ہوجا تے ہیں گراس سلسلہ کے مقابلہ میں نہیں آتے بشیب صاحب کوجب مقابلہ کی دعوت کی گئی قرمبرمینداس کوبعض اگریزی اخبادوں نے بی پیشش وایا گرمیریمی وه میدان می بنیس بکا- اس کی وجریبی سے کہ ہمادے یاس عيسائيت كاستيصال كے لئے وہ جقيادين جودوسروں كونہيں ديئے سكٹ اور اُن میں سے پہلا ہضیاد یہی موٹ مسیح کا ہمتیاد ہے۔ موث اصلی غرمن نہیں۔ یہ تواس لئے کہ ماثيول كابختياد مقابص سع*ے اسل*ام كا لقعبان مقا- العدثعا لئى نفيعيا } كداس غلطى كا تدادك مع بينانير براس زور ك سائة اس كى اصلاح كى حمى -

اس کے علاوہ ان غلطیول اور برعات کو دُور کرنا بھی اصل مقصدہ ہے جو اسلام میں بیا ہوگئی ہیں۔ یہ قلّت تربّر کا تینجہ ہے۔ اگرید کہا جاوے کہ اس سلسلمیں اور دو مرے ا

" تجب ہے کرھیسائی قرمسلانوں کی گرون کاشنے کے واسطے یہ ہمتھیار استعال کرتے ہیں اورمسلمان بھی اپنی گردیں کٹوانے کے واسطے ان کی احاد چیں کھڑے ہوجاتے ہیں " دب وجلاء نمبر ہم صغہ ۳ مورہ ۴ ہرجنوی ستندللہ)

الله فول من كوئى فرق نهيس بعد الرموجود مسلانول كم متنقدات مين كوئى فرق نهيس آيا احد دونول ایکسدی بین تومیر کیا خدا تعالی نے اس سلسلد کوعبت قائم کیا ؟ ایسا خیال کرتا اس سلسلہ کی سخت ہٹک الدالدتعا کی کے تعنولہ ایک جائت اورگستاخی ہے۔ الدتعا لی نے اد بار ظاہر کیا ہے کہ دنیا ہیں بہت تاریکی حیا گئی ہے میلی حالت کے لحاظ سے محاورا حقادی صا کی وجہ سے بھی۔ دہ توحید صب کے لئے ہیشاد نبی اور دمول دنیا میں آئے اور انہول سیے انتہا عنت ادر معی کی آج اس پر ایک سیاه پرده پال بوا ہے اور لوگ کئی تسم کے مرک میں میتا ہو گفیزیں: انخسنیت صلےالدہ لیروسلم نے فرایا مفاکہ دنیا کی مجست نہ کرد گراب دنیا کی مجست ہر ایک دل پرغلبہ کریم ہے اور صب کو مکھو اسی مجت میں عرق سے۔ دین کے لئے ایک تشکام می بٹلنے کے داسطے کہاجا وے تو وہ سوچ میں پڑجا آ ہے اور مزارول عذر اور بہلنے کرنے اگذا ہے۔ مرقسم کی ہٹملی اور برکاری کوجائز سمجہ لیا گیا ہے۔ اور مرقسم کی نمیدہ برکھلم کھلا فود ویامبا تا ہے۔ دین بالکل بیکس اوریتیم ہوریا ہے۔الیبی صورت میں اگر اسلام کی تائیداورنصر م فرائى ماتى تواودكونسا وقدت اسلام يركن والاسب بواس وقدت مدوكى ما وسد. اسلام تومرف نام کو ہاتی رہ گیا۔ اب ہی اگر صفاظت نہ کی جاتی تو پیراس کے مٹلنے میں کیاسٹُ موسكتا تقاءيس سيحكها مول كريه صرف قلت تدرِّر كانتيج بي حركهامها ماسي كردوم مسلانوں میں کیا فرق ہے ؟ اگرصرف ایک بی بات ہوتی تواس قدرمحنت اُمطّانے کی کیا ماجت متی۔ایک سلسلہ

اگر مرف ایک ہی بات ہوئی تواس قدر محنت اکھانے کی کیا صاحب تھی۔ ایک سلسلہ قائم کرنے کا کیا ماجت تھی۔ ایک سلسلہ قائم کرنے کا کیا مزودت تھی ؟ میں جانیا ہوں کہ الد تعالیٰ بار باد ظاہر کرچکا ہے کہ الیسی کا بھیں گئی ہے کہ چھے نظر نہیں آتا۔ وہ توحید حس کا بھیں فخر تھا اور اسسلام جس پر ناز کرتا تھا وہ صرف زبانوں پر دہ گئی ہے۔ ورن عملی اور اعتقادی طور پر بہت ہی کم جول کے ہو توجید کے قائل ہوں۔ آنحضرت صطا در عملیہ وسلم نے فرایا تھا دگیا کی مجمعت نہ کرتا۔ گراب ہرایک دل اسی میں غرق ہے اور دین ایک بیکس اور یتھی کی طرح دہ گیا ہے۔ انحضرت مطافعہ

علیہ وسلم نے صاف طور پر فرایا تھا، حسب الس نیا دائس کی خطیدہ ۔ ہے کہ اور استیار کی خطیدہ ۔ ہے کہ اور استیار کی خطیدہ ۔ ہے کہ اور استیار کی معلی ہے ہے کہ ہے۔ ہادے تفالف آئریہ اور عیسائی استیا کہ ہے۔ ہادے تفالف آئریہ اور عیسائی استی خلامیب کی تقیقت کو توب سمجہ چکے ہیں لیکن اب اسے نہا ہنا جا ہے ہیں۔ ایک انسان کو خدا بنا اور جانتے ہیں کہ ان کے خرجب کے اصول و فروع اچھے نہیں۔ ایک انسان کو خدا بنا الله کا میں نہیں۔ اس نمان میں فلسفہ جم بھی اور سائنس کے علوم ترتی کرگئے ہیں اور لوگ توب سمجہ کے گئے ہیں کہ مسیح بھر ایک ناتوال اور ضیعت انسان ہونے کے کوئی اقت والدی قوت اپنے اندر نہیں کہ مسیح بھر ایک ناتوال اور ضیعت انسان ہونے کے کوئی اقت والدی قوت پہنے اندر نہیں۔ اندر نہیں کہ دوہ خدا تھا ؟ ہرگز نہیں۔

ی سروری احدہ و بیاں ورید کے دیے، می دو یہ می دو یہ اس کی بنسیاد پڑی ہے لینی ہوا

سرحیں نے خدا تعالی کا حکم چھوڈ کر شیطان کا حکم مانا۔ اور شرکب خطیم لینٹی عیسائی فرمب ب

کی صامی بھی عورتی ہی ہیں ۔ درحیقت عیسائی فرمب ایسا فرمب ہے کہ انسانی فطرت دُور

سے اس کو دھکے دہتی ہے اور وہ کہ بی اس کو قبول ہی نہیں کرسکتی۔ اگر درمیان دنیا نہ ہوتی تو

عیسائیوں کا گروہ کثیر آج مسلمان ہوجا آ۔ لیعن لوگ عیسائیوں ہیں مخفی مسلمان رہے ہیں۔ اور

انہوں نے اپنے اسلام کوچھپایا ہے لیکن مرنے کے وقت اپنی وصیت کی اوراسلام ظام

کیا ہے۔ ایسے لوگوں میں بڑے بوٹے بوٹے ہورکہ اور کھے۔ انہوں نے حُتِ دنیا کی وجہ سے

زندگی ہیں اسلام کوچھپایا لیکن آئو انہیں ظام کرکہا پڑا۔ ہیں دیکھتا ہوں کہ ان د نوں ہیں

اسلام نے راہ بنا لیا ہے اور اب وہ ترتی کر رہا ہے ۔ حُتِ دنیا نے لوگوں کو مجوب کہ

فوض مسلما نول میں اندرُونی تفرقہ کا موجب بھی یہی حبّ دنیا ہی ہوئی ہے۔ کیونکا اگر محض الد تعالیٰ کی دھنا مقدم ہوتی تو آسانی سے مجد میں آسکتا مقا کہ نسبلال فرقے کے امول نیادہ صاحت میں اور وہ انہیں تبول کرکے ایک ہوجا تنے۔ اب جبکہ حُرث دنیا کی وج

سے بین ابی بیدا بورسی ہے توا یسے لوگوں کو کیسے مسلمان کہاجا سکتا ہے جبکہ ان کا تسدم أنحفزيت صلى الدعليدوسلم كے قدم پرنہيں - الدتعالى فے تو فرايا كما حسل ان كنت يتحبون الله فانبسونى يحبسبكوالله لينى اگرتم الدتعائى سيعمست كستة بمو توميرى انتباح رو-الددتعاليے ثم كو دوست دكھے گا - اب اس *حُن*بَ المدكى بجائے اودا تباع د**مُول** المد صلے الدوليہ وسلم كى بجائے وتب الدُنيا كو مقدم كيا گيا ہيے - كيا بِي ٱنحفرت صلے لدهليہ وسلم كى اتباع بد كيا أنحفرت صطالدعليه وسلم دنيادار عقد وكيا ده سُود لياكست عقد ؟ يا فرائض اور احكام اللى كى بجا أورى مس غفلت كياكرت عضى اكياكب مي معاذ المدنفاق مقا مابند مقا ؟ دنیا کودین برمقدم کرتے سفتے ؟ غور کرو . اتباع توید بے کہ آپ کے نقش قدم بو علواود كيردكيو كرخدا تعالى كيس كيسف لتاب معابة ن ووعين اختيادكيا تفاري ركه لو كرالد تعالى في انبين كبال سع كبال ببنجايا- النول في ونيا برالت ماردى متى اوربالكل حُتِّ دنیا سے الگ ہوگئے تھے۔ اپنی خواہشوں پر ایک موت وارد کرلی متی۔ اب تم اپنی صالت کا ال سے مغابلہ کرکے دیکھ لو کیا انہیں کے قدمول پر ہو؟ انسوس اس وقت لوگ نہیں مجھتے کہ ضوا تعالی ان سے کیا جا ہتا ہے۔ واُس ڪل خطئة نے بہت سے بیتے وسے دیئے ہیں۔ کوئی شخص عدالت بیں مباتا ہے تو دواً نے لے کرعبوٹی گواہی دسے دینے میں زرا شرح وحیا نہیں کرتا۔ کیا وکا اقسم کھا کر کہد سکتے ہیں کہ سادے کے سارے گواہ سیجے پیش کرتے ہیں. ا ہے دنیا کی حالت بہت نازک ہوگئی ہے جس بہلو اور رنگ سے دکیمو تھوٹے وا و بنائے علقے ہیں۔ بھوٹے مقدم کرنا تو بات ہی کھے نہیں جھوٹے اسپناد بنا لئے بباستے ہیں۔ کوئی امریبال کریں گے توسیح کاپہلو بچا کر اولیں گے۔ اب کوئی ان اوگوں سے جواس سلسلہ کی ضرورت نہیں لتجفته إرتيه كدكيا يبى وه دين كقابح آنحفرت صطائد عليه وسلم لے كر أثب تحقه ؟ الدتعاليٰ نے توجھو**ٹ کونجامست کہاتھا کہ اس سے پرمیز ک**ود خاجتىنبوا الرجىس مىن الاوثان و اجتنبوا قول الزور بن بيتى كے ساتھ اس تعبُوٹ كو طاما ہے جسيبا احمق انسان الدرقة

کوچوڈ کر پچٹر کی طرف سرجہ کا آپ ویسے ہی صدق اور داستی کو بچوڈ کر اپنے مطلب کے لئے جھوڈ کر بچٹر کی طرف سرجہ کا الد تعالیٰ نے اس کو بُت پرستی کے ساتھ طایا اور اس کے سف سے نسبت دی بھیسے ایک بُرت پرست بُرت سے بنیات جا بہتا ہے۔ بھیوٹ والا بھی اپنی طرف سے بُرت بنا آہے اور بھستا ہے کہ اس بُرت کے ذرایعہ نجات ہوجا دے گی۔ کیسی بڑی اگر پڑی ہے۔ اگر کہا جا دے کہ کیوں بُرت پرست ہوتے ہو۔ اس نجاست کو بھوڈ دو۔ تو کہتے ہیں کیونکر کھوٹ دو۔ تو کہتے ہیں کیونکر کو اور کیا بھرستی ہوگی کم بھی در این اسے بڑھ کر اور کیا بھرستی ہوگی کم بھیوٹ بین مرمیں تہمیں ہوسکتا۔ اس سے بڑھ کر اور کیا بھرستی ہوگی کم بھرسط پر اپنا مدائر بھے ہیں مگر میں تہمیں ہوست بن دواتا ہوں کہ آخر سے ہی کا میاب ہوتا ہے۔ بھائی اور فتح اس کی ہے۔

مجھے یا دہے کہ میں نے ایک مرتبہ امرتسر ایک معنمون بھیجا۔ اس کے ساتھ ہی ایک نظامی تھا۔ رلیا وام کے دکیل ہند اخبار کے متعلق تھا۔ میرے اس خط کو خلاف قانون ڈاکمانہ قراد دے کو مقدمہ بنایا گیا۔ وکلاء نے بھی کہا کہ اس میں بجڑ اس کے رہائی نہیں جو اس خط سے انکاد کر دیا میا وے ۔ گریا جہوٹ کے سوا بچا کہ نہیں۔ گرمیں نے اس کو ہرگز لپ ندنہ کیا بلکہ یہ کہا کہ اگر تھے اور لئے سے مزا ہوتی ہے تو ہونے دو حجود طریبیں بولوں گا۔ آخ وہ متعلی بلکہ یہ کہا کہ اگر تھی بولوں گا۔ آخ وہ متعلی معالمت میں پیش ہوا۔ ڈاکھنانوں کا افسر بھی شیعت مری حاصر ہوا۔ بھر سے جس وقت اس کے متعلق بوجھا گیا تو میں نے اس کو جزد ومعنمون جھے متعلق بوجھا گیا تو میں نے اس کو جزد ومعنمون جھے متعلق بوجھا گیا تو میں نے اس کو جدد ومعنمون جھے کہ اس میں لکھا ہے۔ جمطر میا کی سمجھ میں یہ بات آگئی اور المدتعا کی نے اس کو بھیرت دی گراس میں لکھا ہے۔ جمطر میا کی سمجھ میں یہ بات آگئی اور المدتعا کی نے اس کو بھیرت دی گرائی فراکے افسر نے بہت زور دیا گراس سے ایک نرشنی اور مجھے دخصت کر دیا۔

مینا و می ایرم سان و حرصد لدو بو سامرا سط چدریا ده بولد است با ایران او می ایران او می ایران او می ایران او می اسلام کی تا نید مین آران کے مقابل پر ایک عیسانی کے مطبع میں حس کا نام رابیا دام مقادور وکیل معبی مقدا ور امر تسرین رہتا مقدا اور اس کا ایک اخبار کبی محل تعالیک د بقید ماشید ایک مغربی

مب دس میں یہ واقعہ زیادہ تفسیل کے ساتھ اوں درج ہے ،۔ او تخیینًا ۲۷ یا ۲۸ سال کا عرصہ گذرا ہوگا یا شائراس سے کچھ زیا وہ ہو کہ اس عابزنے

میں کیونکر کہوں کہ جوٹ سے بغیر گذارہ نہیں۔ایسی باتیں نری بہودگیاں ہیں۔ سی تو یہ سے کہ سکا کے بغیرگذاں نہیں۔ یں اب تک میں جب اپنے اس واقعہ کویا د کرتا ہوں تو ایک مزا آ تا ہے کرخدا تعالیٰ سے پہلوکو اختیادکیا۔اس نے ہمادی دعائت دکھی۔ اور البیجا رعائت رکھی جوبطور نشان کے ہوگئی۔ من پتوکل علی الله فہ و حسب ف يتينًا يادر كھوچھوں عبسيى كوئى منحوس چيز نہيں۔ مام طور يرونيا دار كيت بي كرسي نے والے گرفتار موجاتے ہیں گر میں کیونکراس کو باور کروں ؟ مھریر سات مقد سے مضمون بغرض طبع ہونے کے ایک بیکیٹ کی صورت میں جس کی دونوطرفیں کھٹی تقيين بهيجا- اود اس بيكٹ ميں ايك خط بھي دكھ ديا ايو كه خط ميں ايلسے الغاظ تقے جن میں اسلام کی تائیداور دومرے غلامیب کے بطلان کی طرف اشارہ مخذا ورمضمون کے بچاپ وینے کے لئے تاکید مجی مقی اس لئے وہ حیسائی مٹالفت مذہب کی وج سے افردختہ ہوا۔ اور اتفاقا اس کو دشمنانہ عملہ کے لئے بیموقعہ طاکم کسی علیجدہ خطاکا پیکسٹ میں دکھنا فشاؤنًا ایک بجُرم متناحس کی اس حابز کو کچربھی اطلاع ندیتی اور ا پیسے مُرم کاسنما میں قانمین ڈاک کی اُوسے پانسوروپیرمُرمانہ پایچہ ماہ تک قیدسے۔ مو اس نے مخبرین کرانسران ڈاک سے اس ماجز پر مقدمہ ما ٹرکا دیا اور قبل اس سے ج مجے اس مقدمہ کی کچہ اطلاع ہو۔ رؤیا میں المدتعائی نے میرسے پرظا ہرکیا کہ دلیا دام وکیل نے ایک رانب میرے کاشنے کے لئے مجھ کوہیجا ہے اور میں نے اُسے مجھیلی كى طرح تل كروائيس بعيجديا سبع - بين جانباً جول كه يداس بات كى طرف الثاره كفا كه آمزوه مقدم تس طرزسے عدالت ميں فيصله يا يا وه ايك ايسى نظير سيے جو وكيلوا کے کام اسکتی ہے۔ غرض بیں اس بُرم میں صدرصلع گردامپور میں طلب کیا گیا اور حن جن وکا اسسے مقدم کےسلئےمشوںہ لیاگیا انہول نے ہی مشوبہ دیا کہ بجر درونگوئی کیے اور کوئی راہ نہی

مونے ہیں اور خدا تعالی کے نفنل سے کسی ایک بیں بھی مجھے جھوٹ کہنے کی ضرورت نہیں بڑی کوئی بتائے کہ کسی ایک میں بھی مجھے جھوٹ کہنے کی ضرورت نہیں بڑی کوئی بتائے کہ کسی ایک میں بھی خدا تعالی نے بھی شکست دی ہو۔ المد تعالی تو آپ سہائی کا حامی اور مدد گارہے۔ یہ ہوسکتا ہے کہ وہ راستباز کو مزادے ؟ اگر الیسا ہو تو دُسیا بیں بھر کوئی شخص سے بولنے کی جُڑات نہ کرے اور خدا تعالیٰ برسے ہی اعتقاد اسلام باریں۔

اصل بات بدہے کہ سی بیلنے سے بو منزا پاتے ہیں وہ سی کی وجہ سے نہیں ہوتی اوريدصلاح دى كداس طرح إطهاردست دوكه بم فيبيكد في من خط تنبيل والالجيارا نے خود ڈال دیا ہونگا ا ورنیز ہطورتستی دہی کے کہا کہ ایسا بیان کرنے سے شہادت برفیصله بوبهائے گا اور دوبیار جو شے گواہ دے کر بریّت ہو جائے گی ور خصورت مقدم سخت مشک ہے اور کوئی طراتی رہائی نہیں۔ گرمیں نے ان سعب کوجواب دیا کہ یس کسی معالت بیں داستی کو بچپوڑنا نہیں جا ہت جو موگا سو ہوگا۔ تب اسی د ن با دوس ون مجهد الكريز كي مدالت من بيش كيا كيا اودمير معابل برواكان جات كا ا نسرُ بحیثیت مرکاری مرکی بونے کے مامنر ہوا ۔ اس دقت ماکم عدالت نے اپنے التقسير اظبار لكها ورسب سيريبل مجرسيرسي سوال كياكدكيا بدخل تمسف ا بنے پیکٹ میں رکھ دیا تھا اور بیرخط اور بیر بیکٹ تتبادا ہے؟ تب میں نے بلا تھے۔ جواب دباکہ یہ میرا ہی خط اور میرا ہی سکیٹ ہے اور میں نے اس خط کومکٹ *ہے* اندر کے کرروانہ کیا تھا مگرس نے گورننٹ کی نقصاں دسانی محصول کے لئے بنيتى سے بدكام نبيں كيا بلكه ميں نے اس خط كو اس مضمون سے كھے عليحدہ نبس محما ادرىداس مِي كوئي نج كي بات معتى اس بات كوشفتة ہي خدا تعالیٰ نے اس انگریز کے دل کو میری طرف بھیر ویا اور میرے مقابل پر افسرڈا کنانہ جات نے بہت معود ، مجایا اودلمبی لمبی تقریری انگریزی بس کی*س جن کوین نہیں سمجھیّا بھا۔ مگر*اس قدر میں وہ سزا اُن کی بسف اُور فنی دفنی بدکا دیوں کی ہوتی ہے اورکسی اور حجوے کی ہوتی ہے ضدا تعالیٰ کے پاس تو ان کی بریوں اور شراد توں کا ایک سلسلہ ہوتا ہے۔ ان کی بہت سی خطائیں ہوتی ہیں اورکسی نہ کسی ہیں وہ سزایا یلتے ہیں۔

میرے لیک استاد گل علی شاہ بڑا ہے کہ دہنے والے تقے۔ وہ شیر ملکھ کے بیطے پہتا ہے گئے کہ بی ہے ایک کا کہ ایک مرتبہ شیر سلکھ کے بیطے پہتا ہے گئے کہ بی بڑھ ایا کہ آیک مرتبہ شیر سلکھ نے لینے بادی کو محف نمک مرج کی زیادتی پر بہت مادا تو ہونکہ وہ بڑے سادہ مزاج سے انہوں نے کہا کہ ایک مرتبہ شیر سلکھ نے کہا کہ ایک مرتبہ شیر سلکھ نے کہا کہ ایک مرتبہ بی زیافتلم کیا۔ اس پر شیر سلکھ نے کہا مولوی جی کو خبر نہیں۔ اس نے میرا سو بھرا کھایا ہے اسی طرح پر انسان کی بدکاریوں کا ایک ذخیرہ ہوتا ہے اور دہ کسی ایک موقعہ پر کھٹا جا کہ اسی طرح پر انسان کی بدکاریوں کا ایک ذخیرہ ہوتا ہے اور دہ کسی ایک موقعہ پر کھٹا جا کہ اسی طرح پر انسان کی بدکاریوں کا ایک ذخیرہ نہیں ہوسکتا کہ ذبیل ہواس لئے کہ وہ ضدا منا ہا تھا کہ بھرتا تھا کہ بہرایک تقریر کے بعد زبان انگریزی میں وہ صاکم فو فو کو کے اس کی میں یا گوئی کورڈ کردیا تھا۔ انہام کارجب وہ افسر مرکی اپنی تمام وجوہ پیش کرچکا اور اپنے تھام مخاولت کورڈ کی دورشا پر سطر کا کھرک تو مراکم نے ذبیصلہ کھنے کی طرت قویہ کی اور شاید سطر کا کھرک تو مراکم نے ذبیصلہ کھنے کی طرت قویہ کی اور شاید سطر یا ڈیپلے ہو سطر کا کھرک کھرکہ کو کہا

ی اور شاید سطر الم فی نیصله المعندی طرف قوجه کی اور شاید سطریا ڈیلے و سطر الکھ کر مجہ کو کہا اور اپنے کہ امچھا آپ کے لئے رخصت دیر شنگر میں صوالت کے کمہ سے باہر ہوا۔ اور اپنے محسن تعیقی کا شکر ہجا لایا جس نے ایک افسر انگرینہ کے مقابل پر مجہ کو ہی نتج بخشی اور میں خوب جانتا ہوں کہ اس وقت صدق کی برکت سے خوانعالیٰ نے اس بلاسے مجھ کو مخب جانتا ہوں کہ اس وقت صدق کی برکت سے خوانعالیٰ نے اس بلاسے مجھ کو مخب خات دی۔ میں نے اس سے پہلے پیرخواب مجمی دیکھی متی کہ ایک شخص نے میری اولی امار کی گیا ہے اس میں نے اس سے بہلے پیرخواب مجمی دیکھی متی کہ ایک شخص نے میری اولی امار کی کھی ہے اس میں نے اس کے کہا کیا کہ خورے مرب دیں اور دی میں اور دی میں دیا کہ دیں میں کہا کہ دیا کہا کہ دیا کہ دیا

در انسان گناہ کسی اور موقعہ پرکرتا ہے اور پکراکسی اور موقعہ پر جاتا ہے " دبد دجد مانہ کہ اسلام اور در در در اسلام اسلام اسلام اسلام اسلام اسلام اسلام اسلام اسلام اللہ اللہ اللہ اللہ ا

اله بدرسے

تعالے کی صفاظت میں ہوتا ہے اور خدا تعالے کی صفاظت جیسا اور کوئی محفوظ قلعہ اور مصاد نہیں۔ لیکن ادھودی بات فائمہ بنہیں ہبنچا سکتی۔ کیا کوئی کمدسکتا ہے کہ جب ہیا ہس گی ہوئی ہوتو صرف ایک تطرہ پی لیٹ کفایت کرے گا یا شدت مجوک کے وقت ایک واند یا لیٹھ سے میر ہوجا و سے گا۔ بالسل نہیں۔ بلکہ جسب تک باؤوا سیر ہو کر بانی نہ پہنے یا کھا تا نہ کھالے تسلی نہ ہوگی۔ اسی طرح پر جب تک اعمال میں کھال نہ ہو وہ تمرات اور نمائے پیدا میں ہوستے ہوئے۔ اسی طرح پر جب تک اعمال میں کھال نہ ہو وہ تمرات اور نمائے پیدا میں ہوستے ہوئے۔ بالبکت اور نہ وہ بابکت بوسکتے ہیں۔ العد تعالیٰ کا بہی وحدہ ہے کہ میری مرضی کے موافق اعمال کرو میر میں برکت ووں گا۔

عرض بدہاتی دنیادار خود ہی بنا یلتے ہیں کہ مجھوٹ اور فریب کے بغیرگذارہ تہیں۔
کوئی کہتا ہے فلال شخص نے مقدمہ میں سے لولا تھا اس لئے چار برس کو دھرا گیا۔ میں بھرکہوگا کہ پرسب خیالی باتیں ہیں ہو عدم معرفت سے پیدا ہوتی ہیں ہے
کہ برسب خیالی باتیں ہیں ہو عدم معرفت سے پیدا ہوتی ہیں

سب سال من مرید بہاں ہوی کے در کی است میں انہیں کا ۔ ایک شخص اگرموئی سی کھدد کی بہاں ہوی کو در کی انہیں کوئی آؤی سی کھدد کی بہاں ہوی کو در کی تیجہ بہاں ہوئی آؤی ہورے تو اس سے وہ در ذی نہیں بن جا دسے گا۔ اور یہ لازم نہ آئے گا کم انگل دیجہ کے دیشی کیڑے ہی وہ سی لے گا۔ اگر اس کو ایسے کیڑے دیے جا دیں تو نتیجہ یہی ہوگا کہ دہ انہیں برہا د کر دے گا۔ لیس الیسی شیکی جس میں گند ملا ہوا ہوکسی کام کی نہیں خدا تعالیٰ کے حصور اس کی کچے تسدر نہیں۔ لیکن یہ لوگ اس پر ناز کرتے ہیں ادراس کے ذور نہیا ہے ہیں۔ اگر اضاص ہو تو المدتعالیٰ تو ایک ذاتہ ہی کسی شیکی کو صالی منہیں کو ایس نے تو خود فرایا ہے حسن یعمل مشقال ذرّتہ خیداً بورہ اس کے اگر ذرہ مجرشے کا وجہ سے کہ اس قدر شیکی کرسے میں نہیں ملک اس کی وجہ بیا کہ دور ہی کہ اس قدر شیکی کرسے میں نہیں ملک اس کی وجہ بیا کہ ان میں اضاص نہیں آیا ہے۔ انگمال کے لئے اضاص شعمل ہے جبیا کہ وجہ بیا کہ وجہ بیا کہ ان میں اضاص نہیں آیا ہے۔ انگمال کے لئے اضاص شعمل ہے جبیا کہ وجہ بیا کہ وجہ بیا کہ وجہ بیا کہ ان میں اضاص نہیں آیا ہے۔ انگمال کے لئے اضاص سن معالے ہے جبیا کہ وجہ بیا کی وجہ بیا کہ وجہ کے اس کی وجہ بیا کہ وجہ بیا کہ وجہ کی وجہ بیا کہ وجہ بیا کہ وجہ کی وجہ بیا کہ وجہ کی اس کی وجہ بیا کہ وجہ کی وجہ کی وجہ کی کر اس کی وجہ کی کی وجہ کی اس کی وجہ کی وجہ کی کی وجہ کی وجہ کی وجہ کی وجہ کی وجہ کی کی وجہ کی وجہ کی کی وجہ کی کے دور کی کی کی دور کی کی کر کے دور کی کی کر کی کی کی کی کی کی ک

فروایا معندسدن که الدین - بیر اضاص ان فرگول میں بوتا ہے ہو ابدال ہیں۔

یہ لوگ ابدال ہوجاتے ہیں اوروہ اس دنیا کے نہیں دہتے ۔ اُن کے ہرکام میں ایک فنوص اور اہلیت ہوتی ہے۔ لیکن ونیا داروں کا تو یہ حال ہیں کہ وہ خیرات بھی کرتے ہیں تو اس کے لئے تعریف اور تحبین چاہئے ہیں۔ اگر کسی نیک کام میں کوئی چندہ دیتا ہے تو فرض یہ ہے کہ اخبارات میں اس کی تعریف ہو۔ لوگ تعریف کریں۔ اس بیکی کو خدا تعدل نے فرض یہ ہے کہ اخبارات میں اس کی تعریف ہو۔ لوگ تعریف کریں۔ اس بیکی کو خدا تعدل نے بیس کی نعلق ؟ بہت لوگ شادیال کرتے ہیں۔ اس وقت سارے گاؤل میں روقی ویسے ہیں گریفدا کے لئے نیا نہ ہوتی اور محض شفقت ہیں گریفدا کے لئے دو ولی ہوجا تے۔ لیکن چو ککہ ان میں کوئی اور محض شفقت میں کو خدا تعالی سے کوئی تعلق اور غرص نہیں ہوتی اس لئے کوئی اور با ہر کمت اثر ان میں پیدا نہیں ہوتا۔

تعالی سے ڈرتے اور دین سکے سئے ذرائعی ہم وخم رکھتے توبہت کچے فائدہ اُسمٹا یلتے۔ معدی کہتا ہے سے

كرد زبر اذخدا بزسيد

طاذم لوگ مقودًى سى فوكرى كے لئے اپنے كام ميں كيسے بيست دچا كاك بوتے بي لیکن جب ناز کا وقت آ تا ہے تو ذوا کھنڈا یانی دیکھ کر ہی مدہ مواتے ہیں۔ ایسی باتیں کیول بيدا ہوتى ہيں ؟ اس لئے كہ الد تعالے كى عفلت ول ميں نہيں ہوتى۔ اگرغدا نعالے كى كھے معی عظمت مو اود مرنے کاخیال اوریقین ہو توسادی شسستی اودغفلت جاتی رسے۔ اس ليصفدا تعالى كي عظمت كودل مين دكهنا جابيك اوراس سي بميسشه ورنا جابيك. اس كى كرنت خطوناك موتى سبعه ووحيثم پوشى كرما سبع اود ودگذر فرماماً سبع ليكن جب كسى كويريا ب تو مجربهت سخت بكراً بع يهانتك كدلا يخاف عقبالها ميروه اس امركى مجى بروانبیں کرتا کہ اس سے مجھیلوں کا کیا حال ہوگا۔ برخلاث اس کے جو لوگ المد تعالیٰ سے مْستے اور اس كى عظمت كو ول ميں جگر ديتے ہيں۔ خدا تعالىٰ اُن كوعرّت ديبا اور خود اُن ليُّ ايك بير بوجاماً سِعد مديث من آيا ہے من كان يلله كان الله لذ لينى يو عص المدلتعا کی کے لئے ہوجا وے الدتعائی اس کا ہوجاتا ہے۔ گر افسوس یہ ہے کہ بولوگ اس طرف توجریمی کرتے میں اورخوا تعالے کی طرف آنا بھا ہستے میں ان میں سے لٹریبی بیا ستے میں کہ تقیلی برسرسول جا دی با دے۔ وہ نہیں جانتے کردین کے کامول میں کس قدرمسبرا ور وصلہ کی حاجبت ہے اور تعجب توبیہ ہے کہ وہ ونیاحبس کے لئے وہ دات دن مرتے اود کمریں مارتے ہیں اس کے کامول کے لئے تو برسول انتخار کرتے ہیں کسان بیج بوکر کننے عرصہ تک منتظر دہتا ہے۔ لیکن دین کے کامول بیں آتے ہیں **ت**ے کیتے میں کرمیگونک مار کر ولی بنا دو اور پہلے ہی دن میاستے ہیں کہ *ترکسٹ*س پر پہنچ ماوي عالائكه نداس راه مي كوئي عنت اورمشقت أممنًا في اورندكسي ابتوك ينيح آيا

خوب یاد رکھو کہ الد نشالیٰ کا بیق نون اور آئین نہیں ہے۔ یہاں ہرترتی مّریمی ہوتی ہے اودخدا تعالیٰ نری اتنی باتوں سے وش نہیں ہوسکتا کہ ہم کبدیں ہم مسلمان ہیں یا مڑتا ب*ين بينانچراس نے فرمايا ہے* كھسب النّاس ان ية كوا ان يقولوا أمنّا وهم لاینت نونند ینی کیابہ لوگ گھسان کر بیعظے ہیں کہ المدتعالیٰ اتناہی کھنے پر دامنی موجاھے اور بدلوگ چیود ویئے مها ویں که وہ کبدیں ہم ایمان لائے اوران کی کوئی آنمائش مذہور میر امرستّنت الدسكيمنولاف سبع كديميُّونك ماركر ولي البدبنا ديا جا وسے - اگريپي ُسُنّت بُوتي أتوبهر أنخضرت صطف المدعليه وسلم اليسابى كرشته اود ابيض جان نشارصحابة كو ميكونك مادكرولي بنا دیتے۔ان کوامتحان میں ولواکر اُن کے سرند کٹواتے اور خدا تعالیٰ ان کی نسبت بید انفراتا منهمن تعنى خبه ومنهم من ينتظر ومابدا اتبديلكا پس جب دنیا بغیرمشکات ادر محنت کے ہائھ نہیں آتی توعجیب ہے و تون ہے وہ انسان جودین کو صلوہ سب دُود سمجھتا ہے۔ یہ توسیج سبے کہ دین مہل ہے گر ہنمے شقت کوچامتی ہے۔ بایں اسلام نے تو الیسی مشقت معی تہیں رکھی۔ بہندووں میں دیکھو کہ ان کے ا بوگیوں اورسنیاسیوں کو کیا کیا کرنا پڑتا ہے کہیں ان کی کمریں ماری جاتی ہیں۔ کوئی ناخن مِرْسِعانَا سِبِسِدالِسابِی عیسائبول میں رہبانبہت مقی۔ اسلام سنے ان باتوں کونہیں مکیا بلکہ اس في يتعليم دى قسد انسلم من ذكه العين نجات ياكيا ووضخص حبس في تزكيفس کیا بینی حس نے ہرتسم کی بدیحت ،نسق وفجور ، نغسانی میذیات سے خدا تعالیٰ کے سلٹے ب كرليا اود مرتسم كى نغسانى لذّائت كوجهودٌ كرمندا نغاكى كاره بين مكاليعت كومقدم كرليا الساشخص فى الحقيقت بخات يافترسي وخدا لغالى كومقدم كرثاب اورونيا اور اس ك وكلفات كومجود ماسيء

لم بدرسه

اور میرنسرمایا قدن خاب من دسته هایمتی کے برابر موگیا وہ شخص حس نے فنس كوالوده كرليا ليبني جوزمين كى طرف حُبِيك گيا . گويا پيرايك ہى نقره قرآن كيم كى سارى تعليمات كا مناصدسے حس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کس طرح خدا نعا کی تک بہنجیا ہے۔ بد بانکل ستجی اوریکی بات ہے کہ جب تک انسان قویٰ بشریہ کے بُرے طرق کو نہیں حیواتیٰ ا اس وقنت تک خدانهیں ملتا۔ دنیائی گندگیوں سے نکلنا چاہتے ہو اورخدا تعالیٰ کو ملنا ماہتے ہو توان لذّات کو تدک کرو۔ وریز ہے سم خدا خواہی وہم ونیائے وول اس خيال است ومُحال است وجنول انسان كى فطرت ميں دراصل مدى مزىمتى اور نه كوئى چيز بُرى سبے ليكن بداستعالى بُری بنا دیتی ہے۔ مشلًا دیا ہی کو لو۔ پر کھی وراصل بُری نہیں۔کیونکہ اگر کوئی کام محض خدا تعالی کے لئے کرتا ہے اور اس لئے کرتا ہے کہ اس شیکی کی تخریک دوسروں کو معبی ہو۔ توبیر ریامعی نیکی ہے۔ ریا کی ووتسمیں ہیں۔ ایک وُنیا کے لئے مثلاً کوئی شخص نماز پڑھا رہا ہے۔ اور پیچه کوئی بڑا اُ دمی آگیا اس کے خیال اور لحاظ سے نماز کو لمبا کرناسٹ روع کر دیا۔ ایلیسے موقعه پرلیف آدمیول پر ایسا أعب پراجا تابیے که وه میکول میکول مبات بین بر بھی ایک قسم رہا کی ہے جو ہرو تت ظاہر نہیں ہوتی گراپنے وفت پر جیسے بھوک کے وقت رو فی کھا آ ہے یا پیاس کے وقت یا نی پیتا ہے۔ گر برخلاف اس کے بوشخص محض المدتعالي كے لئے خاذ كوسنوار سنوار كر يراجتا ہے وہ رياسي واخل نہيں - بلكه یا بیئے مندا تعالے کو سریات میں مقدم کرنا میا جیئے۔ یہی دین کا خلاصد سے جنت المرابع المرابق بين ان سب كوترك كردينا جا بيئي . تب مندا ملتا بي "

(میل دجلد۲ فبر۱ صفح ۳ مودخ و فرددی کنشانع)

رمنادالی کے حصول کا ذریعہ ہے۔ غرض ریا کے بھی محل ہوتے ہیں۔ اور انسان ایسا برانعا اسان ایسا برانعا ہے کہ بے محل محبوب پر نظر نہیں کرتا۔ مثلاً ایک شخص اپنے آپ کو بڑا عفیعت اور پا رسا سمجھتا ہے، داستہ میں وہ ایک تقیلی جواہرات کی پڑی پا آہے وہ اسے دیکھتا نہیں اکر ایم اسے دیکھتا نہیں۔ اگر ہہ اس وقت اس پرگڑتا نہیں اور سمجھتا ہے کہ خیر کا بنی اور دیسہ جو گرا ہوا ہے آخر کسی اس وقت اس پرگڑتا نہیں اور سمجھتا ہے کہ خیر کا بنی اور دیسہ جو گرا ہوا ہے آخر کسی گا اور دوبیہ جو گرا ہوا ہے آخر کسی کا اور دیسے کام لیتا ہے۔ ورند اگر نرا دعویٰ ہی ہے تو اس وقت اس کی تقیقت کو کہ کا مخت اس کی تقیقت کے اور دوہ اسے لے لئے گا۔

اسی طرح ایک شخص جس کے متعلق بی خیال ہے کہ دہ ریا نہیں کرتا ۔ جب ریا کا وقت

ہواور وہ نہ کرے تو قابت ہوگا کہ نہیں کرتا ۔ لیکن جیسا کہ ابھی بیں نے ذکر کیا بعض اوقا

ان ماد توں کا محل ایسا ہوتا ہے کہ وہ بدل کر نیک ہوجاتی ہیں بچنا نیج نماز ہو با جماعت

پڑھتا ہے اس میں بھی ایک میا تو ہے ۔ لیکن انسان کی غرض اگر نمائش ہی ہو تو بدلیک

ریا ہے اور اگر اس سے فرض الدادد اس کے دسول کی فرما نبرداری مقصود ہے تو یہ ایک

بھیب فیمت ہے ۔ لیس مسجد دل میں بھی نمازیں پڑھو اور گھردل میں بھی ۔ ایسا ہی ایک

جگر دین کے کام کے لئے چندہ ہو رہا ہو۔ ایک شخص ویکھ رہا ہے کہ لوگ بیدار نہیں ہوتے

اور خاموش ہیں ۔ وہ محن اس خیال سے کہ لوگوں کو تقریک ہوسب سے پہلے چندہ دہتا ہے

اور خاموش ہیں ۔ وہ محن اس خیال سے کہ لوگوں کو تقریک ہوسب سے پہلے چندہ دہتا ہے

افعا ہم رید ریا ہوگی لیکن تواب کا باعث ہوگی۔

اسی طرح خدا تعالی نے قرآن شرلیت میں فرطیا ہے لا تھنٹی فی الام ص مرحیّاً ذین پراکٹ کرندچلو لیکن صدیرے سے ثابت ہے کہ ایک جنگ میں ایک شخص اکٹ کر اور مھاتی لکال کرچیا تا تھا۔ انحصرت صلے لدحلیہ وسلم نے دیکھ کر فرطیا کہ یرفعل ناہسندہے لیکن اس وقدت العرفتعالیٰ اس کو ہسند کرتا ہے۔ لیس سے گر حفظ مراتب مذكني زندلقي

غرض خُلق محل پرمومن اورغیرممل پر کا فرینا دیتا ہے۔ بیں پہلے کہہ چکا ہوں کہ مُلة وُما ہُلعہ رکی ، ہمة تبدال مدرو سے مدرون الدید

وئی فکن بُرا نہیں بلکہ بداستعالی سے بُرے ہوجائے ہیں۔

پری کرتبل اذاسلام آپ بڑسے فعتہ ور سے مصرت عمر نے جواب دیا کہ عُفتہ تو دہی سے البتہ پہلے سے تھکانے چلتا تھا مگراب ٹھکانے سے چلتا ہے۔ اسلام سر ایک قوت کو اپنے محل پر استعمال کرنے کی ہدایت دہتا ہے۔ لیس یہ کہمی کوشنش منت کرو

كەنتېادىپ قۇي مبات رېپى بىكدان قوي كانىچىج استغال سىكھو.

یرسب جھوٹے اور خیا کی عقائد ہیں جو کہتے ہیں کہ ہماری تعلیم یہ ہے کہ آیک گال

پر طانچہ کھا کر دوسری پھیر دو مکن ہے بہ تعلیم اس وقت مختص المکان اور ختص الزمان

کی طرح ہو ہمیشہ کے لئے یہ قب اوْن نہ کہمی ہوسکتا ہے اور مذیہ جین سکتا ہے۔ اس

لٹے کہ انسان ایک ایسے درخت کی طرح ہے جس کی شاخیں بیاروں طرف کھیلی ہوئی ہیں۔

اگر اس کی ایک ہی شاخ کی پروا کی جا وے تو ہاتی شاخیں نباہ اور برباد ہو جائیں گی بیسا فرم کی شاخیں نباہ اور برباد ہو جائیں گی بیسا فرم کی اس تعلیم میں جو نقص ہے وہ بخوبی ظاہرہے۔ اس سے انسان کے تنام قری کی نشود مناکیو کئر ہوسکتی ہے۔ اگر صرف درگذر ہی ایک عمدہ چیز ہوتی تو بھر انتقام می قوت اس کی قوت اس کی قوت اس کی قوت اس کی قوت سے۔ اگر صرف درگذر ہی ایک عمدہ چیز ہوتی تو بھر انتقام می قوت اس کی قوتوں میں کیوں رکھی گئی ہے ؟ اور کیوں بھر اس درگذر کی تعلیم پڑمل نہیں کیا جاتا ؟ گر برخلاف اس کے کا مل تعلیم وہ ہے ؟ اور کیوں بھر اس ام نے بیش کی اور جو آنحضیت میں کا اسان کی ایک خضیت میں کا اس کی کا میں تعلیم وہ ہے۔ اس اسے کا می تعلیم کی ایک خضیت میں گائی

علیہ وسلم کے ذرایعہ ہم کو ملی ہے اور وہ یہ ہے ،۔ جن ڈاسیئلت سیئلة مثلها فون عفا واصلح فاجر، کا عطے الله

ینی بری گی برنا اسی قدر بدی ہے جو کی گئی ہو۔نیکن جوشخص گناہ کو بخش دے اور ایسے موقعہ پیخش دے کہ اس سے کوئی اصلاح ہوتی ہو، کوئی شرّیدا نہ ہوتا ہو تو اس کا اجرالد تعالی پر ہے ۔ اس سے صاف طور پرظام رہوتا ہے کہ قرآن کریم کا مرگزیہ
مفشانہیں کہ خواہ ضرور ہرمقام پر شرکا مقابلہ نہ کیا جا دے اور انتقام نہ لیاجا و الملہ منشاوا لئی یہ ہے کہ محل اور موقعہ کو دیکھنا چا ہیئے کہ آیا وہ موقعہ گنا ہے کہ شریف
اور معادت کر دینے کا ہے یاسٹرا دینے کا ۔ اگر اس وقت سندا دینا ہی مصلحت ہو
تو اس قدر مزادی جا دے ہو منزا دار ہے اور اگر عفو کا مسل ہے قرسندا کا خیال
مجھوڑ دو ۔

بر خوبی ہے اس تعلیم میں کیونکہ وہ مربہلو کا لحاظ رکھتی ہے۔ اگرانجیل برعمل کے ہر مشریہ اور بدمعاکش کو چھوڑ دیا جا دے تو دنیا میں اندصیر مجے جا وے ۔ پس تم مبیشدی خیال رکھو کہ تمام قوئی کو مُروہ مت تصود کرو۔ تتبادی کوشش بر مو کہ محل پر استعال کرو۔ میں لقیب ناکہتا ہوں کہ یہ تعلیم ایسی ہیں سنے نسانی ان قریٰ کے انتشه کو کھینچ کر دکھا دیا ہے۔ گرافسوس ہے ان لوگوں پر بوعیسائیوں کی مسیقی میں تلی باتين مسنك فرايفة موجان بي اوراسلام صيى نعمت كواعة سے جوال بيط بين -ممادق ہرحالت میں دومرول کے واسطے شیری ظاہر نہیں ہوتا بحب طرح کہ مال ہ وقت نیچے کو کھانے کے واسطے سنبرینی نہیں دے سکتی بلکہ وقت صرورت کاوی دوائی معبی دیتی سیے۔ ایسا ہی ہیک صا دق مصلح کا حال سیے۔ یہی تعلیم ہر پیہلو پرمبالک تعليم ہے۔ خدا ابسا ہے کہ سچا مندا ہے۔ ہماں سے خدا پر حیسائی بھی ایمان لاتنے ہیں۔ بوصفات ېم خدا تغالے کی مانتے ہیں وہ سب کو ماننے پڑتے ہیں۔ یا دری فنڈدایک مكرابني كمتاب مين لكعتاب كم الركوئي البساجزيره بوجهال عيسائيت كا وعظانبين بيني توقیامت کے دن ان لوگول سے کیا سوال ہوگا ؟ تب بخد ہی جواب دیتا ہے کہ ان سے بیسوال نہ ہوگا کہتم بیٹوع ہدادداس کے کفادہ پر ایبان لائے تھے یا نہ لائے تقے بلکہ ان سے یہی سوال ہوگا کہ کیا تم خدا کو مانتے ہو ہو اسلام کی صفا کاخدا

واحدا شريك ب.

اسلام کا خدا وہ خدا ہے کہ ہرایک جنگل میں رہنے والا فعریًا مجبورہے کہ اس پر ایمان لائے۔ ہرایک شخص کا کاشنس اور نورِ قلب گواہی دیتاہے کہ وہ اسسال می خدا پر ایمان لائے۔ اس حقیقت اسلام کو اور اصل تعلیم کوجس کی تعضیل کی گئی ، ایم کل کے مسلمان کھول گئے ہیں اور اسی بات کو مجمرت کم کر دینا ہمادا کام ہے اور میمی کی کر خطیم ایشان مقصد سے حس کو لیے کہ سم آئے ہیں ،

بهى ايك غليم الشان مقعد بيرص كولي كرسم آث بير-ان امود کے علاوہ ہو اُوپر بیان کئے گئے اُور تھی علی اعتقادی غلطیال مسلما تو اے درمیان کھیل رہی ہیں جن کا دُور کرنا بہارا کام ہے۔مثلًا ان نوگوں کا عقیدہ ہے لرعيسى اوراس كى مال مس شيطان سے ياك بيں اور باتى سب نوذ بالىد ياك نہیں ہیں ۔ بدایک صریح خلطی ہے بلکہ گفرسے اور اس میں اُنحصرت صلے الدعلیہ وسلم کی سخت کا نت ہے۔ان لوگوں میں ذرّہ میمی غیرت تہیں ہواس قسم کے مسائل گھڑ یلیتے ہیں اود اسلام کو ہے عرّت کرنے کی کوشسٹ کرتے ہیں۔ یہ لوگ اسلام سے بہت دُور میں۔ اصل میں بیرسئلہ اس طرح سے سے کر قرآن شریف سے تابت ہوتا ہے لدیپیدائش دوتسم کی ہوتی ہے۔ ایک مسِّ رُوح القدس سے اود ایک مسّ مشیطان سے تمام نیک اور راستباز لوگوں کی اولاد متب رُوح القدس سے بوتی ہے اور جو اولاد بدى كانتيجه بوتى سب ودمس شيطان سے بوتى سبے - تمام انبسيادمس مُورح القدس سے پیدا ہوئے تقے گرچ کا مضرت عیلی کے متعلق کہو دلوں نے بداعترامن کیا مقا که وه نعوذ بالد ولدالزنا بین اور مرم کا ایک اودسسیاسی پنڈاوا نام کے ساتھ تعلق ناجائز كا فديعه مين اورمبّ سيطان كانتيج بين - اس واسط الددتعالى ف الصك ذرّ مصديد الزام دُود كرنے واسطے ان كمتعلق برشہاددى تمى كدان كى پردائسش بھیمتِ دُون القدس سصے تھی بچ کہ جارسے ٹی کریم صط اندعلیہ دسلم اور ونگرافییا،

کے متعلق کوئی اس قسم کا اعتراض نہ مقا۔ اس واکسطران کے متعلق ایسی باست بیان کرنے کی ضرورت مجی نہ بڑی۔

ہمارے نبی کریم صلے الدعلیہ وسلم کے والدین عبداللہ اور آمنہ کو تو پہلے ہی سے ہمیشہ عزّت کی ٹگاہ سے دیکھا جاتا تھا اور ان کے متعلق ایسا خیال وگان بھی کھی کسی کو مذہوا تق ایک شخص جو مقدر میں گرفتار ہوجا تاہے تو اس کے واسطے صفائی کی شہادت کی صروت يرتى بدلين وشخص مقدور مين كرفتاري نيس بواراس واسط صفائى كي شبادكي كمه منور بي منين ایسابی ایک اُورغللی پومسلانول کے ددمیان پارگئی ہوئی ہے وہ معراج سکے منعلق بعدبهادا ايمان بيكد المخضرت صلااددعليه وسلم كومعرائ جوا تقادمكراس بين ع بعض لوگرال كاعقيده بي كروه صرف ايك معمولي فواب عقا سويدعقيده فلط ب اورجن لوگوں کا عقیدہ ہے کہ معراج میں انحضرت صف الدمليد وسلم اسى سرعفرى كمات أسمان يريط كف تق سوير كبي غلط ب بلكه صل بات ادر ميح عقيده يدب كممران كشغى رنگ ميں ايك فُرانى وجود كے ساتھ ہوا تھا۔ وہ ايك وجو د تھا مگر نورانى ، اور ايك بیداری تقی مگرکشفی اور نوُرانی جس کو اس دنیا کے لوگ نہیں سمجد سکتے مگر وہی جن پر وہ کیفیدت طاری بوئی ہو ودنہ کا ہری جسم اور ظاہری بیداری کے ساتھ آسان برجانے کے واسط قو خود ببود یول نے معزو طلب کیا تقاحب کے بواب میں قرآن شرفیت میں کہا گیا مقاقىل سىبعان دې ھىلىكنىن الابىشراً دسوڭ كېدىر مىرادىپ ياك بى یں توایک انسان دسُول بول۔ انسان اس طرح اُڈ کرکھی آسمان پرٹہیں مبابتے۔ یہی امنتت الدقديم سے جادی ہے۔

ایک اورغلطی اکثرمسلما نول کے درمیان ہے کہ وہ مدیث کو قرآن تشریف پر مقدم کہتے ہیں سالاکہ پر غلط بات ہے۔ قرآن شرلیٹ ایک بھتینی مرتبہ رکھتا ہے اور مدیث کا مرتبہ طنتی ہے۔ مدیث قاضی نہیں بلکہ قرآن اس پر قاصنی ہے۔ اس مدیث قرآن مشرلیٹ کی تشریح ہے۔ اس کو اپنے مرتبہ پر رکھنا جا ہیئے۔ مدیث کو اس مدتک ماننا ضروری ہے کہ قرآن شریعے ہے۔ اس کے مخالف نہ پڑے اور اس کے مطابق ہو۔ لیکن اگر اس کے مخالف بہر بیٹے اور اس کے مطابق ہو۔ لیکن اگر اس کے مخالف بہر میں بیٹے مرڈود قول ہے۔ لیکن قرآن تنزین کے سمجھنے کے واسطے مدین خوری ہے۔ قرآن شریف میں ہو اسکام المبی نازل ہوئے۔ آخضرت صلے الدعلیہ مملے فیاس کو مملی دیگ میں کرکے اور کرا کے دکھا دیا اور ایک بٹوکٹ ت کم کردیا۔ اگر بیر نمونہ مذہ ہوتا تو اسوام سمجہ میں مذا سکتا۔ لیکن اصل قرآن ہے۔ بعض اہل کشف ان خضرت صلے الدعلیہ وسلم سے براہ میں مذا سکتا۔ لیکن اصل قرآن ہے۔ بعض اہل کشف ان خضرت صلے الدعلیہ وسلم سے براہ واست الیس اما دیث فیضنے ہیں جو دومرول کو معلوم نہیں ہوئیں یا موجودہ اصادیث کی تصدیق کر لیتے ہیں۔

غرض اس تسم کی بہت سی باتیں ہیں جو کہ ان لوگوں میں یا ٹی جاتی ہیں جن سے خدا تعالیٰ ناداض ہے اور جو اسلامی رنگ سے بائک مخالف ہیں۔ اس واسطے المد تعالیٰ اب ان لوگوں کو مسلمان بنہیں جانتا جب تک کہ وہ خلط عقائد کو چھوڈ کر راہ واست پر نہ آئا جا ویں اور اس مطلب کے واسطے خدا نعائی نے مجھے مامور کیا ہے کہ میں ان سب غلمیوں کو دور کرکے اسلام بھر ونیا پرف ائم کروں۔

یہ فرق ہے ہمارے درمیان اوران لوگوں کے درمیان۔ ان لوگوں کی مالت عا نہیں دہی جو اسلامی مالت متی ۔ بیرمثل ایک خواب اور نکتے باغ کے ہو گئے۔ ان کے دل ناپاک ہیں اور خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ ایک نئی قوم پیدا کرے جوصد ت اور راستی کو اختیا کرکے سیجے اسلام کا نمونہ ہو۔

والمسكم صبلد ١٠ نمبرا ٢ صغر ٣٠٣ مودخ ١١ جون منشقل م

## ایام جلسه در مره ۱۹۰۰ مرد ایری میدادیم صاحب ایریم صاحب ایریم صاحب ایریم صاحب ایریم صاحب ایریم صاحب ایریم صاحب

بالبريشتى مقبره مين حضرت مولوى عبدالكريم صاحب كا وكرمفا فسرمايا : وہ اس سلسلم کی محبت میں بالکل محو تھے۔ جب ا دائل میں میرسے پاس آئے تھے تھ يتداحد كے معتقد عقے كسمى كسمى ايسے مسائل پرميرى ان كى گفتگو ہوتى بوسسيّد احو مے خلط عقائد میں مقے۔ اور لیعن دفعہ بحث کے دنگ تک نوبت پہنچ مباتی۔ گر مقور کی ہی مرت کے بعد ایک دن علانیہ کہا کہ آپ گواہ رہیں کہ آج میں نے سب باتیں جھوڑ دیں. اس کے بعدوہ مہاری مجست میں ایلے محو ہوگئے تھے کہ ہم دن کو کہتے کہ ستارے ہی اود دات کوکھتے کرشودج ہے تو وہ کہجی مخالفت کرنے والے نہ تھے۔ ان کوہمارے مائق ایک پُودا امتحاد اور پُوری موافقت حاصل تقی ۔کسی امرییں مبادسے ساتھ خلات دائے کرنا وہ کفرسمجھتے تھے۔ ان کو میرے ساتھ نہایت درجہ کی محبت بھی اور وہ امحالیف مِن سے ہو گئے مقد من کی تعرفیف خدا تعالی نے پہلے سے اپنی وحی میں کی مقی اُن کی م ایک معسویرت کے دنگ میں گذری متی اور دنیا کی عیش کا کوئی معتمہ انہوں نے نہیں لیا نقا۔ نوکری بھی انہوں سنے اسی واسطے چھوڑ وی تھی کہ اس بیں دین کی *ہنتک ہ*وتی ہے۔ مجید دنوں میں ان کو ایک نوکری دوسو روید ماہوارکی متی تھی گر انہوں سف مباحث انکارکردیا فاکساری کے ساتھ انہوں نے اپنی زندگی گذاددی مصرف عربی کتا بول کے ا کیصنے کا شوق رکھتے تقر۔ اسلام پر بواند رُونی میرونی حملے پڑتے تقے ان کے اندفاع میں عربسرکردی . با وجود اس قدر میماری اور ضعف کے ہمیشدان کی تسلم حباتی رہتی متی ۔ أن ك مسلمانول كاليثرد"

غرض میں جانتا ہول کہ ان کا خاتمہ قابل رشک ہوا کیونکہ ان کے ساتھ دُنسیا کی

مُونی نہ متی رحب کے ساتھ دُنیا کی مُونی ہوتی ہے اس کا خاتمہ اچھا نہیں ہوتا۔ انجام دیک ان کا ہوتا ہے ہوفیصلہ کر لیعظ میں کہ ضرا تعالیٰ کو دامنی کرنے میں خاک ہوجائیں گے۔ ہمیں کسی کے ساتھ لغفن وعداوت نہیں۔ مبادا مسلک میب کی ٹیرخواہی ہے۔ اگرمم ارلول باعبسائيول كے برخلات كي كھتے ہيں تو ووكسى دلى عناد ياكيندكا نتيم نہيں ہوتا۔ بلکہ اس وقت ہماری مالت اس براح کی طرح ہوتی ہے جو میمواسے کو چرکر اس يرمرهم لكا ماسيعه تادان بير مجعمة اسبع كريد ميراد تمن سيعدوداس كوكاليال ويما سبعد كر براج کے دل میں مذفقہ ہے مذریج - نداس کو گالیوں پر کوئی غضب آ ناہیں وہ تھناہ دل سے اپنی فیرخواسی کا کام کرتامیلا جا تا ہے۔ مددسه کا ذکر مدرسد كا ذكر كقا فسيرماما :-اس بگرطلب، کا اکر پی حدا بهت صرودی سیے۔ بوشخص ایک بعث بهادی صحبت میں آکوںسیے۔ وہ مشرق ومغرب کے مولوی سے بڑھ جائے گا۔ جاعث کے بہت سے لوگ بہمادے روبرو ایلیے تیار ہونے بیابلیں جو آئٹندہ نسلول کے واصطے واحظ اور معتم مهوں اور لوگول كوداه دامست ير لاويں ـ ودسال وحيلد ٢ نمير٢ صفحه ٣ مورض ١٢ جنود كاملنالل

## ٢٩ دسمبره ١٩٠٠

عبى نوشي مبان خان جديدي مسلسله عاليه احديدكي ليك عام مجلس بوئي رحس قدر نہان مختلف شپرول اورقعبول سے آئے ہوئے تھے وہ سب کے سب موہود تھے جناب خاج كمال الدين صاحب في ايك لمبي تقرير فرما كي- اس تقرير كا مفهوم بريفا كريج كم حضرت ا قدس عليالعساؤة والسلام كى غرض اورخايت بيرب كرامسلام كى هام اشاعت اوتبليغ بوا ودبها دسے يهال ايک اليي جاعث پيدا ، توجوليني على اورعملى قاطيتول كى وجرست مستاذ بوكراس خدمت كومسدانجام وسداس للتقين دن سے مدرسہ کے جدید اُتظام کے مسئلہ پر فود کیا جاتا رہا ہے اور اُ خوید فیصلہ ہوا ہے کہ مدرسہ بعدورت می وہ ہی قائم رہے اورمبلغین اور واعظین کے منظلیک الگ جاحت کھولی جا وے ۔ اس کے لئے رویہ کی صرودت سے پنواج مساحب نے تشرح<sup>و</sup> بسط کے ساتھ بران کیا کہ دنیا کی کامیاباں بھی دین ہی کے ماتحت ہن اوردین سے الگ بوکر دنیا کی کوئی کامیا بی بہیں ہوسکتی ۔غرض ٹواجہ صاحب کی تقریر کا خلصەسلىدكى خودىيات اوراق كى تكميل كے لئے قوم كے اپنے فالُفن مقا۔ اور اس میں صحابہ کرائم کے زمانہ کا اس زمانہ سے مقابلہ کرکے بتایا کہ انہوں نے تو جانیں ف واکر دیں۔ اس وقت جا نون کی ضرودت نہیں اس سلٹے کہ خوا کے مسیعے نے جباد کی مُرْمدت کا فتو کی شائع کردیا ہے۔ اب اگرضرودت ہے تو مال نوچ کرنے كى ضرودات سير اس لين كونى مشتقل فنار بودًا بياسينير.

خاجرما حب بنی تقریر کری رہے سے کھے کہ صفرت اقدس علیالعسلوۃ والسلام ہمی تشریب السیار میں اندائی اللہ میں تشریب اللہ میں معلیہ المسلسلہ کی ضروریات سکے دوزا فزول اخراجات کا ذکر کرکے جماعت کو ممتوجہ کیا۔ ان کے بیٹھ مبانے پرضوام نے عرض کی کہ معنود کچھ ارتثاد فرائیں جس پر صفود سنے مندوجہ ذیل تقریر فرائی :۔

وکیعوج کچھ ٹواجرصاحب نے بیان کیا ہے یہ سب کچھ صحیح اور دوست ہے۔ لیکن ایس جھناچا ہے کہ ایک طرف السدنعالی اس جاعت کو حسکم دیتا ایس جھناچا ہیں عملی حالت ، قوت ایمانی کو درست کر کے دکھا دیں کیو کرجب تک عملی رنگ میں ایمان اینی عملی حالت ، قوت ایمانی کو درست کر کے دکھا دیں کیو کرجب تک عملی رنگ میں ایمان ثابت نہ ہو صرف زبان سے ایمان المدت الی کے نزدیک منظور نہیں اور وہ کچھ نہیں ، ذبان ہیں توایک مخلص اور منافق یکسال معلوم ہوتے ہیں ۔ ہرایک شخص جو اپنا صدق اور ثبات قدم ثابت کرنا چا ہتا ہے اُسے چا ہیئے کہ عملی طود پر ظاہر کرسے۔ بہت مک عملی طود پر ظاہر کرسے۔ بہت مک عملی طود پر تا مر آگے نہیں دکھنا آسمان پر اس کومومن نہیں کہا جا تا۔

بعض شخصوں کے دل میں خیال ہیدا ہوسکتا ہے کہ آئے دن ہم پڑیکیں لگائے ماتے ہیں کہانتک برداشت کریں۔ میں میانتا ہوں کہ مبرشخص ایسا دل نہیں رکھتا کیؤ کم ایک طبیعت کے ہی سب نہیں ہوتے۔ بہت سے تنگدل اور کم ظرن ہوتے ہیں اور اس قسم کی ہاتیں کر ملیطے ہیں مگر وہ نہیں جانے کہ المد تعالے کو ان کی کیا پروا ہے۔ ایسے شہبات ہمیشہ ونیا واری کے دنگ میں پیدا ہوا کرتے ہیں اور ایسے لوگوں کو توفیق محمی نہیں ملتی۔ لیکن جو لوگ محض مغدا تعالی کے لئے قدم اُسطا تے ہیں اور اس کی مرضی کو ہی مقدم کرتے ہیں اور اس کی مرضی تعالی خود انہیں توفیق وسے دیتا ہے اور اعلاء کھتہ الاسلام کے لئے جن اموال کو وہ خرج کرتے ہیں ان میں برکت رکھ دیتا ہے اور اعلاء کھتہ الاسلام کے لئے جن اموال کو وہ خرج کرتے ہیں ان میں برکت رکھ دیتا ہے۔ اور اعلاء کھتہ الاسلام کے لئے جن اموال کو وہ خرج کرتے ہیں ان میں برکت رکھ دیتا ہے۔ یہ المدتعالی کا وصرہ سے۔ اور جو لوگ صدق اور اعلاص سے قدم اُسطا تے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا کہ کس طرح پر اندر ہی اندر انہیں توفیق دی جاتے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا کہ کس طرح پر اندر ہی اندر انہیں توفیق دی جاتے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا کہ کس طرح پر اندر ہی اندر انہیں توفیق دی جاتے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا کہ کس طرح پر اندر ہی اندر

وه شخص برا نا دان سبے ہو بیرخیال کرتا ہے کہ آئے دن ہم پر بوجھ پڑتا ہے۔ السد تعالیٰ بار باد فرماتا ہے و ہلٹہ خزائین السہ المدنت والادصّٰ۔ لیعنی خلاتعالیٰ کے پاس آسمان وزمین کے نزانے ہیں۔ منافق ان کوسم پرنہیں سکتے لیکن مومن اس پر ایمان لاتا اورلیتین کرتا ہے۔ بیں سے سے کہتا ہول کہ اگر سب لوگ ہواس وقت موہود ہیں اور اسسلسلہ بیں واخل ہیں بیہ ہم کہ آئے دن ہم پر بوجھ پڑتا ہے وہ دست بروار ہو مبائین اور بُخل سے یہ کہیں کہ ہم کچے نہیں کر سکتے تو خدا تعالیٰ ایک اور قوم بیدا کر دے گاہو اِن سب اخراجات کا لوجھ ٹوشی سے اُمطاب اور بھر بھی سیاسلہ کا احسان مانے۔

الد تعالی نے ادادہ کیا ہے کہ وہ اس سلسلہ کو بڑھائے۔ لیں کون ہے جوائے ہے دوک لے ؟ کیا تم بہبی جائے کہ بادشاہ سب کچہ کر سکتے ہیں۔ بھر وہ جو زبین اسمان کا بادشاہ ہے کہ کر سکتے ہیں۔ بھر وہ جو زبین اسمان کا بادشاہ ہے کہ بہت پہلے خدا نقائی نے مجھے خبردی ایسے وقت میں کہ ایک شخص بھی ممبرے پاس نہ تھا اور کھی سال بھر میں بھی خواری آتا تھا۔ اس گنامی کی حالت میں میں نے جو دعوے کئے سال بھر میں بھی کوئی خط نہ آتا تھا۔ اس گنامی کی حالت میں میں نے جو دعوے کئے ہیں وہ برامین احمد رہد میں جھی ہوئے موجود ہیں۔ اور یہ کتاب مخالفوں موافقول کے پاس موجود ہے۔ مگم ، مدینہ اور تسطنطنیم پاس موجود ہے۔ مگم ، مدینہ اور تسطنطنیم کے باس بھی ہے۔ مگم ، مدینہ اور تسطنطنیم کے باس بھی ہے۔ مگم ، مدینہ اور تسطنطنیم کے باس بھی ہیں جھول کے دکھوکہ اس وقت خدا تعالی نے فرما با ب

عالم الغیب ہونا ثابت ہونا ہے۔ الیسی خبر بغیرعالم الغیب خدا کے کون دے سکتا ہے۔ نہ کوئی منجم نہ کوئی فراست والا کہ سکتا ہے۔

ان حالات پرجب ایک معید مومن خور کرنا ہے تو اسے لذّت آتی ہے۔ وہ یقین کرنا ہے کہ ایک خداہے ہوائیں کے کرنا ہے کہ ایک معید مومن خور کرنا ہے خوض اس خبر بیں اس نے کشرت کے ساتھ مہانوں کی آمدورفت کی خبر دی۔ بھر جو نکہ ان کے کھانے پیلنے کے لئے کا فی سامان چاہئے تھا۔ اور ان کے فروکش ہونے کے لئے مکانوں کا انتظام ہونا چاہئے تھا۔ پس اس کے لئے بھی ساتھ ہی خبر دی یا تنبک من کل فج عدیت۔

اب غورکرو کرمس کام کوالد تعالیٰ نے تو دکرنے کا وعدہ فرمایا ہے اور ارادہ کر لیا ہے، کون ہے ہواں کی راہ میں روک ہو۔ وہ تو دساری صرور توں کا نکفل اور تہیں کرتا ہے۔ بیر بات انسانی طاقت سے با ہرہے کہ اس قدر عرصہ پہلے ایک واقعہ کی خبر دے کہ ایک بچر مھی پیدا ہو کرصاحب اولاد ہو سکتا ہے۔ بیر فدا نفالی کاعظیم انشان مہجرہ ہے۔ جہی وجہ ہے ہو فدا نفالی کا عظیم انشان مہجرہ ہو تا ہے۔ جہی وجہ ہے ہو فدا نفالی کی کتا ہوں میں لکھا ہے کہ صاوق کی نشانی پیشگو ئی ہے اور یہ بہت بڑا نشان ہے۔ جس پر غود کرنا جا ہیئے۔ قرآن شراج سے معسلوم ہوتا ہے کہ ایمان تدرّر اور غور سے بڑھنا ہے۔ بیر بائل سجی بات ہے کہ انسان اپنے ایمان میں اس وقت تک ترقی نہیں کرسکتا بجب تک ضدا نفالی کے اقوال ، افعال اور قدر توں

پس بیرسلسلداسی غرص کے لئے فائم ہواہیے تا الد نعالے پر ایمان بڑھے۔ بیر نشا جو میں نے اسمی میش کیا ہے خدا نعالے کی طرف سے ہے اور الیسا زبر دست ہے کہ کوئی اس کو ردک بنہیں سکتا۔ برخلاف اس کے کسی دوسرے غربب والے کو بیر حوصلہ اور ہمت کہاں ہے کہ وہ اکیسے تازہ بتازہ نشان میش کرے سجاعت کے لوگ خوب سمجھ سیکتے ہیں کہ کس قدر نشانات فل سر ہونے رہتے ہیں۔ بیمصن خدانعا کی کا کا دوبار ہے کسی اوز کواس میں دخل نہیں

بقیناً سمجو کہ المدتعالیٰ ان پیشگوئیوں کے ساتھ دکھا ما ہے کہ ایمانی قرت بڑھ جا ہے

اور یہ قوت بغیرا یسے نشانوں کے بڑھ نہیں سکتی کیونکدان میں خدا تعالیٰ کا زمردست اتح

انمایاں طور پر نظر آما ہے۔ انسان ایسا جا نداد ہے کہ جب تک خدا تعلیلے کی طرف سے

ر بین ایمانی کے لئے فیوض و برکات مزبوں وہ ٹو دبخود پاک صاف نہیں ہوسکتا۔ اور حقیقت میں پاک صاف ہونا اور تقویٰ پرقسدم مارنا اِسان امرینیں بلکہ خدا تعالیٰ کے

فعنل اور نائيدسے يرنمت ملتى ب اورسيا تقوى حس سے خدا نغالے دامنى ہو۔ اس

اور كهريدهمي كبار الله مع المناين النقوا والمناين هم محسد وي البين السر

نعالی ان کی حمایت اور نصرت میں ہوناہے ہو تقوی اخت یاد کریں لفوی کہتے ہیں بدی اسے پر بہز کریں۔ اور محسنون وہ ہوتے ہیں جو اتنا ہی تنبیں کہ بدی سے پر میز کریں۔

کویمی سنوادسنوادکر کرتے ہیں۔ مجھے یہ وحی باد بار ہوئی ات اسلا مع الدین القوا و الذین هے محسسنون۔ اور اتنی مرتبہ ہوئی ہے کہ میں گن نہیں سکتا۔ خداجاتے وقو

ہزاد مرتبہ ہوئی ہو - اس سے فرض یہی سے کدتا جماعیت کو معلوم ہو جا وے کدصرف اس

ابت برسی فرلفته نهیں ہوٹا جا ہیئے کہ ہم اس جاعت میں شامل ہو گئے ہیں یا صرف خشک خیالی ایمان سے داخی ہوجاؤ۔ الدنعالے کی معیت اورنگرت اسی وقت ملیگی

جب سيانقويٰ جو اور پيرنسكي ساتھ ہو۔

یہ فخر کی بات نہیں کہ انسان اننی ہی بات پر توش ہو جا مسے کہ وہ زنا نہیں کرتا۔ یا اس فے تون نہیں کیا۔ بچدی نہیں کی۔ یہ کوئی فضیلت ہے کہ مُسے کا موں سے پہنے کا

نزمامل کرتا ہے ؟ دراصل وہ مبانتا ہے کہ جوری کرے گا تو ہاتھ کا ٹا جا دے گا موجودہ قانو کی مُوسے زیزان میں جا دے گا۔ المد نعالیٰ کے نزدیک اسلام ایسی چیز کا نام نہیں ہے لد مُرے کام سے ہی برمبز کرے۔ بلکر جب نک بدلول کو تھیوڈ کرنیکیاں اختیار نہ کرے وہ ا**س ژدمانی زندگی میں زن**دہ نہیں رہ سکتا۔ نیکیاں بطور غذا کے ہیں۔جیسے کوئی شخص بغیر خذا کے زندہ نہیں دوسکتا اسی طرح جب تک بیکی اختیار نہ کرے تو کھے نہیں۔ قرَان مشربیت میں ایک جگہ ذکر کیا ہے کہ دو حالتیں ہوتی ہیں۔ ایک حالت تو وہ محتى ہے كہ يشر ہون من كاس كان مزاجها كا فوساً۔ يعنى ايسا نثريمت بي يليت میں جس کی ملونی کا فور ہو۔ اس سے بدمطلب سے کہ دنیا کی محبت سے دل مھنڈا ہوجاتا ب البحد كافور معندى چيزب اور زمرول كو ديا ليتاسي البيضر اور وبائي امراض كے لئے مفیدہے۔ بس بہلا مرحل نقوی کا وہ سے ص کو استعارہ کے رنگ بیں بشر لون کا سا کان مزاجها کا فوساً ۱ ایسے لوگ بوکا فوری شربت بی یست میں ان کے دل سرتسم کی خیانت بقلم ، سر فوع کی بدی اور برسے قری سے دل مطندے ہوتے ہیں۔ اور یہ بات ان مین طبعًا اور فطرتًا بیدا بوتی ب منه که تملّف سے وہ مرقسم کی بدلول سے بیزار بوملتم ہیں۔ برسکے ہے کہ بیمعولی بات نہیں۔ بدلوں کا چھوڑ دینا آسان نہیں۔ انجیل کا اکٹر عصداسی سے پُرہے کربُسے کام نہ کرد۔ گریہ پہلا زینہ سبے تکمیل ایمان کا۔ اسی یہ قانع نہیں ہوجانا جا ہیئے۔ باں اگرانسان اس برعمل کرسے اور بدلوں کو بھوڑ دے تو دو مرسے مصد کے لے العدنغالیٰ آپ ہی مدد دیتا ہے۔ یہ بات انسان منسصے تو کہرسکتا ہے کہیں بدلع سے پر پہیزکرنا ہول لیکن جب مختلف قسم کے بڑے کام سامنے آتے ہیں۔ تؤ بدن کانپ جا تا ہے۔

بعض گناه موٹے موٹے ہوتے ہیں مثلاً جموٹ بولنا، زناکرنا، خیانت ، جموٹی

گواہی دینا اور انلاٹ محفوق ، شرک کرنا وغیرہ ۔ لیکن بععن گناہ ایلیے بادیک ہوتے ہیں

له الدهر: ٢

كدانسان ان مين مبتلا بوناسيد اور محمقا بي نبين بوان سد بورها بوجاتا ب مركب أيترنهس لكنا كد كنا ه كرتا يعد مشلاً كله كرين كى عادت بوتى بيعد ايسے لوگ اس كو بالكل الك معولى اور تيمو في سى بات مجصة بين مالاكد قرآن شرليب في اس كوبهت بي راما قرادویا ہے بینانچرفروایا ہے آ پھب احدکدان یاکل لحم اخید مید تأجم فدا ا تعالی اس سے ناداض ہونا ہے کہ انسان ایسا کلم زبان پر لاوے حس سے اس کے مجافی کی تخفیر ہو ادر ایسی کادروائی کرسے حس سے اس کوسرج پہنچے۔ ایک بھائی کی نسبت ایسا ایبان کرناحی اس کامیابل اور نادان بونا تا بهت بو یا اس کی عادت کے منعلق خیبطوریہ بے غیر تی يا دشمنى ببيدا موريدسب برُست كام بير السابي بُن غِضب بدسب بُرست كام بير لي الدقعا لي كاس ارت و کے موافق بہلا ورجہ بہ ہے کہ انسان ان سے برمیز کرے ادر مرقسم کے گناہو اسے جو خواہ آئکھوں سے متعلق ہوں یا کانوں سے ۔ استعول سے یا یا وس سے ، بچنا رہے كيونكم فرمايا سبصرو كاتقت ماليس لك ببه علمدان السمع والبصر والمفؤاد كل ادلتك كان عنه مستركا ليني حس بات كاعلم نبين - مؤاه نخواه اس كي يروي منت كرو - كيونكركان ، آنكم ، ول اور برايك عفوست يُوجها جا دسے كا- ببعث سى لدیاں صرت برطنی سے ہی پیدا ہوجاتی ہیں ۔ ایک بات کسی کی نسبت سُنی اور جعیط یقین کرلیا - بد بہت بُری بات ہے جس کا قطعی علم اورلیتین نہ ہو اس کو دل میں جگر مت دو۔ بیراصل برظنی کو دُور کرنے کے لئے سے میجب تک مشاہدہ اور فیصل صحیح نہ کرسے نہ دل میں جگر دسے اور نزالیبی بات زبان برلائے۔ بیرکسیسی محکم اورمضبوط ا بات ہے۔ بہت سے انسان ہیں ہوزیان کے ذربعیہ <u>کرط</u>ے *جائیں گئے۔ بہ*اں دنیا میں تھی دیکھاجاتا ہے کہ بہت سے آدمی محض زبان کی وجہ سے پکڑے مباتے ہیں اور انہیں بهبت كيوندامت اورنقصان أتفانا يرابا بيء دل میں جو خطرات اور مرسری خیال گذر جاتے ہیں۔ ان کے لئے کوئی مواً

ا المكم بلد النبر ٢٠ صفر ١٠ س مورخر ١٢ برون ما الموارد و الم

نخه الحجوات: ١٣٠ عني اسوائل ويه

نہیں۔ مثلاً کسی کے دل میں گذرہے کہ نسلال مال مجھے مل جا دے تواجھا ہے۔ بر ایک سم کا لالچ تو ہے لیکن محض اتنے ہی خیال پر چوطبعی طور پر دل میں آئے اور گذر مبا د لوئی مؤاخذہ نہیں۔لیکن جب ایسے خیال کو دل میں مبگہ دبتا ہے ادر پیرعزم کر تا ہے کہ نسی نرکسی جیلے سے وہ مال صرور لیبنا بھا ہیئے۔ تو پھر بیرگناہ قابل مواُخذہ ہے بخرض جب ول عزم کرلیتا ہے تو اس کے لئے مشعرارتیں اور فریب کرنا ہے۔ توبیرگناہ قابل مواخبذہ کھاجا تا ہے۔لیس پراس قسم کے گناہ ہیں جو بہت ہی کم توجی کے ساتھ دیکھے جاتے ہیں۔ اور بیرانسان کی ہلاکت کا موجب ہو مباتے ہیں۔ بڑے بڑے اور کھیے گن ہوں سے تو اکثر پرہیز کرتے ہیں۔ بہت سے آدمی ایسے ہوں گے جنہوں نے کہمی خون تنہیں کیا۔ نقب زنی نہیں کی ۔ یا ا دراس قسم کے بڑے بڑے گناہ نہیں گئے۔ لیکن سوال بیر ہے کہ وہ لوگ کتنے ہیںجنہوں نے کسی کا گلرنہیں کیا یا کسی اپنے مھائی کی ہتک کرکے اس کو ریج نہیں بهنیایا باجهُوٹ بول کرخطانہیں کی ؟ یا کم از کم دل کےخطرات پر استقلال نہیں کیا ؟ میں یقیناً کهرسکتا ہوں کہ ایسے لوگ بہت ہی کم ہوں گے جوان باتوں کی رعایت رکھتے ہول ا ورخدا تعالیٰ سے ڈرتے ہول ۔ ورند کثرت سے ایسے لوگ ملیں گے ہو نقریباً جموٹ اولئے بي اوز بروقت ان كى مجلسول مي دومرول كاشكوه شكائت موتار بتناسه ودوه طرح طرح سے اسے کمزور اورضعیف بھائیول کو دُکھ وستے ہیں۔ اس كيضندا نعالى فرما تاہيے كەرىپىلا مرحلە يەسب كە انسان نفوى اىفتىمار كم میں اس وقت بُرے کاموں کی تفصیل بیان نہیں کرسکتا۔ قرآن شربیٹ میں اوّل سے آخر تک ادام اود لواہی اور اسحکام الہٰی کی تفصیل موجود ہے۔ اور کئی سو شاخیں مختلف قسم کے احکام کی بیان کی ہیں۔ خلاصتہ بر کہنا ہوں کہ خدا تعالیٰ کو سرگو منظور نہیں کہ زمین پرفساد کریں ۔ الدنعالے دُنیا پر وصدت بھیلانا جا ہتا ہے۔ لیک*ی واشخ*ص اینے مبعائی کو ینج پہنچاتا ہے۔ نکلم اور خیانت کرتا ہے، وہ وحدت کا دشمن ہے بجب تک یہ برخیال

دل سے دور نہ ہول کھی مکن نہیں کہ سچی وحدرت بھیلے ۔ اس لئے اس مرحلہ کو سب سے اِدّل رکھا۔

۔ ''فقویٰ کیاسیے ، ہرنسم کی بدی سے اپنے آپ کو بچانا۔ بیں خدا تعالیٰ خرمانا ہے کہ ابراد کے لئے بیلا انعام مشربت کا فوری ہے۔ اس شربت کے پینے سے دل بُرے کامو سے تھنڈے ہوجاتے ہیں۔ اس کے بعدان کے دلوں میں برائیوں اور بدلول مح<u>سلئے</u> تخریک ادر جوش پیدا نہیں ہوتا۔ ایک شخص کے دل میں بیرخیال تو اُ حاتا ہے کہ بیرکام اجھا نہیں بہانتک کہ بچورکے دل بیں بھی بہ خیال آ ہی ہا تا ہے گر م**ز**بار دل س**ے وہ بوری بھی** کرہی لیٹاسہے۔لیکن جن لوگوں کو شربت کا فرری بلا دیا جاتا ہے ان کی برحالت ہوجاتی ہے کہ ان کے دل میں بدی کی تحریک ہی پیدا نہیں ہوتی بلکہ دل بُرسے کاموں سے میزادا ومتنف ہوجانا۔ ہے۔ گناہ کی تمام تحریکول کے مواد دبا ریسٹے جاتے ہیں۔ یہ بات خدا نغالے کے فضل كے سواميت نہيں آتی جب انسان دُعا ادر عقد سمت سے خدا تعالی کے فعنس ل كو إُلامش كرنا ہے اور اینے نفس کے حبذبات برغالب آنے کی سعی کرتا ہے تو تھے میں سب باتیں نفنل الہی کو کمینے لیتی ہیں اور اسے **کا فوری جام** بلایا جا ما ہے ہو لوگ اس قسم کی تبدیلی کرتے ہیں المدتعالی انہیں زمرہ امدال میں داخل فرماتا ہے۔ اور میمی تبدیلی سے ابوابدال کی حقیقت کوظ مبرکرتی ہے۔

یربھی عموماً دیکھا گیا ہے کہ اکثر لوگ ایک مجلس میں بیٹے ہوئے جب اس قسم کی باقول کو سُنتے ہیں تو اُن کے دل متاثر ہوجا تے ہیں اور وہ اچھا بھی سمجھتے ہیں۔ لیکن جب اس مجلس سے الگ ہوتے ہیں اور اوستوں سے طبقے ہیں تو بھر دہی رنگ اُن مجلس سے الگ ہوتے ہیں اور اپنے احباب اور دوستوں سے طبقے ہیں تو بھر دہی رنگ اُن میں آجا ناہے اور اُن سُنی ہوئی باتوں کو یکدم بھول جاتے ہیں اور وہی پہلا طرز عمل اختیاد کرتے ہیں۔ اس سے بچنا چا ہیئے جن صحبتوں اور مجلسوں میں الیبی باتیں بیدا ہوں اُن سے الگ ہوجانا ضروری ہے اور ساتھ ہی یہ بات بھی یا در کھنی چا ہیئے کہ ان متام برمی باتوں

کے ابزاد کاعلم ہو کیونکر طلب شئے کے لئے علم کا ہونا سب سے اوّل صردری ہے۔ جب کسی چیز کاعلم نہ ہو اسے ماصل کیونکر کرسکتے ہیں ؟ قرآن شربیت نے بار بار تفصیل دی ہے اس بار بار قرآن شربیت کو پڑھو۔ اور تمہیں جا ہیئے کہ بُرے کا مول کی تفصیل کیھتے جاؤ۔ اور تھر خدا تعالیٰ کے فضل اور تائید سے کوشش کرو کہ ان بدلوں سے پیچنے دہو۔ یہ نفوی کا بہلا مرحلہ ہوگا جب تم الیوس سے کوشش کرو کہ ان بدلوں سے پیچنے دہو۔ یہ نفوی کا بہلا مرحلہ ہوگا جب تم الیوس سے کوشش کرو کہ ان بھر تمہیں توفیق دے گا اور وہ کا فوری شربیت تہیں ویا جا و سے گاجس سے تہاد سے گناہ کے بعد نبیل سرد ہوجائیں گے۔ اس کے بعد نبیل اس مرد ہوجائیں گے۔ اس ادر نہاں کی عبادات اور دعاؤں میں قبولیت کا رنگ بیبلا ہوتا ہے۔ کیونکہ المد نعائی فرانا اور نہاں کی عبادات اور دعاؤں میں قبولیت کا رنگ بیبلا ہوتا ہے۔ کیونکہ المد نعائی فرانا ہے انہ المنتقبل اللہ من المنتقبین۔ یعنی بیٹ المد نعائی متقبوں ہی کی عبادات کی قبول ہوتا ہے کہ نماز روزہ میں متقبوں ہی کا قبول ہوتا ہے ان عبادات کی قبول ہوتا ہے ؟

سو یاد رکھنا چاہیئے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ نساز قبول ہو گئی ہے تو اس سے ہم مراد ہوتی ہے کہ اس سے ہم مراد ہوتی ہے کہ اس اس سے ہم اور ہوتی ہے کہ ایس جب تک وہ برکان اور اثرات بیدا مذہوں اس وقت تک فری اکریں ہی ہیں۔

اس نمازیا روزہ سے کیا فائرہ ہوگا جبکہ اسی مسجد میں نماز پڑھی اور وہیں کسی دور کی شکایت اور گلہ کر دیا۔ یا دات کوچودی کرلی ۔ کسی کے مال یا امانت میں خیانت کر کی شکایت اور گلہ کر دیا۔ یا دات کوچودی کرلی ۔ کسی کے مال یا امانت میں خیاات کو ہے۔ کسے حملہ کر دیا۔ کسی کی آبرد پر حملہ کر دیا ۔ غرض اس قسم کے عیبوں اور مُرائیوں میں اگر مبتلا کا مبتلا دا تو تم ہی بتا وُ۔ اس نمازنے اس کو کیا فائدہ پہنچایا ؟

حیاہ میئے تو یہ مقا کہ نماز کے سابھ اس کی بدباں ادر بُراٹیاں جن میں وہ مبتلا تقا کم ہوجاتیں ادر نماز اس کے لئے ایک عمدہ ذرایعہ ہے۔ بس بہلی منزل ادر مشکل اُس انسان کے لئے جو مومن بننا چاہتا ہے ، یہی ہے کہ بڑے کاموں سے پر میز کرے۔ اسی کانام لقوی ہے۔

ادر بربھی یا در کھو کہ تقوی اس کا نام نہیں کہ بوٹی موٹی بریوں سے پر میزکر ہے۔
بلکہ بادیک در بادیک بدیوں سے بچتا رہے مثلاً تشیطے اور نسی کی مجلسوں میں بیشنا یا
ایسی مجلسوں میں بیشنا بچہاں المدتعالیٰ اور اس کے رسول کی ہتک ہویا اس کے بھائی
کی شان پر حملہ ہو دیا ہو اگرچہ ان کی ہاں میں ہاں بھی نہ طائی ہو۔ گر المدتعالیٰ کے نزدیک
یہ بھی بُراہے کہ الیسی ہاتیں کیوں شنیں ؟ بد اُن لوگوں کا کام ہے جن کے دلول میں مرص
ہے کیونکر اگران کے دل میں بدی کی پُوری حس ہوتی تو دہ کیوں ایس کرتے اور کیوں ان

یہ بھی یاد دکھو کدالیسی باتیں سُننے والا بھی کرنے والا ہی ہوتا ہے۔ ہو لوگ زبان سے الیسی باتیں کرتے ہیں وہ توصریح مواخذہ کے نیچے ہیں کیونکد انہول نے از تکاب گناہ کا کیا ہے۔ لیکن ہو چیکے ہو کر بیٹھے رہے ہیں وہ بھی اس گناہ کے خمسیازہ کا تسکار ہوگ

اس حقند کو بڑی توجہسے یا در مکھو اور قرآن نشر لیٹ کو بار بار پڑھ کر سوئی۔ یہ تو وہ پہلا حقد ہے نیکی کا ۔ گر نیکی اسی پرختم نہیں ۔ لبعض لوگ مِندو دُن ،عبسالی

معاطات معاشرت میں بھی لیکے ہوتے ہیں۔ مگرخدا تعالیٰ فرماما ہے کہ اتنی ہی بات نہیں حب وہ راضی موجا دے۔ بدلول سے بچنا جا ہیئے اور اس کے بالمقابل نیکی کرنی

چا بیئے۔ اس کے بغیر منصل بنیں براسی پر مغرور سے کہ وہ بدی بنیں کرتا۔ وہ نادان سے۔ اسلام انسان کو اسی مدتک بنیں بہنیا تا اور مجبور تا۔ بلکہ دہ دونوشقیں اُوری کرانا

عاستاب لینی برلول کوتمام دکال جمور دو اورنیکیول کو پُردسے اخلاص سے کرو بمبتک

يه دونوباتي نه مول نجات نهين موسكتي.

مجھے ایک مثال کسی نے سُنائی سے اور دو صحیح ہے۔ کہتے ہیں۔ ایک شخص نے کسی کی دعوت کی اور بوائے تکھف نے سے اس کی تواضع کی ۔ بوب وہ کھانے سے فراغت پا چکا تواس سے نہایت عجز و انکسار سے میز بان نے کہا کہ میں آپ کی شان کے موافق می وقوت ادا نہیں کرسکا۔ آپ مجھے معاف فرائیں۔ بہان نے سمجا کہ گوبا اس طرح پر احسان جتا آہے۔ اُسے کہا کہ میں نے بھی آپ کے ساتھ بولی نیکی کی ہے۔ اسے تم یا دنہیں دھتے تو میں اس نے کہا کہ وہ کونسی نیکی ہے ؟ تو کہا کہ جب تم جہان داری میں مصروف محقے تو میں تہادے گھر کو آگ لگا سکتا تھا گر میں نے کس قدر احسان کیا ہے کہ آگ نہیں لگائی۔ بید بری کی مثال ہے۔ گوباآگ لگا کو خطرناک نقصان نہیں کیا۔ بہت سے لوگ ایسے ہوئے یہ بین ہو بدی نہ کرنے کا احسان جاتے ہیں۔ ایسے لوگ جیوانات کی طرح ہیں۔ العد تعالیٰ میں جو بدی نردیک قابل قدر وہی لوگ ہیں جو بدی سے پر میز کرکے ناز نہیں کرتے۔ بلک نیکی کے کے نزدیک قابل قدر وہی لوگ ہیں جو بدی سے پر میز کرکے ناز نہیں کرتے۔ بلک نیکی کے کے خودیک قابل قدر وہی لوگ ہیں جو بدی سے پر میز کرکے ناز نہیں کرتے۔ بلک نیکی کے کو نہیں سمجھتے۔

غرمن پہلی حالت نووہ کا فوری مشربت کی مقی اور دوس امرحلہ دینجیبیلی مشربت کا ہے۔ بچنانچہ فرایا۔ بستھون فیدھا کاسگاکان مزاجہا زیخبیدلاً۔ اور الیسے حبام انہیں بلائے مباتے ہیں جوزنجبیلی شربت کے ہوتے ہیں۔

انسان کو یہ کہمی خیال نہبس کرناچا جیئے کہ ابسا مرتبہ معاصل ہونا ناممکن ہے۔ ہیہ سب کچھ مل سکتا ہے اور ملتا ہے جن لوگوں نے یہ مراتمب اور مدارج معاصل کئے وہ بھی

توانژانسان بی تھے۔

اصل بات یہ ہے کہ جب انسان کے سامنے اس کے جزائم کی ایک لمبی فہرست ہوتی ہے تو وہ اسے دیکھ کر گھبراجا تا ہے اور سمجھتا ہے کہ اس سے بچنا مشکل ہے یگر بیراس کی انسانی کر وری کا متبجہ ہے۔ بہت سے لوگ یورپ میں بھی اس خیال کے موجود ہیں بويدكيت بين كدانبيار عيبهم التلام كي تعليم كانقط اتنابي منشار سے كدانسان سے يدا قرام ل ما باجا و ہے کہ وہ اس کی تعلیم برعمل کرنے کے ناقابل ہے یا اس پرقسا در نہیں ۔ ایسے لوگ المدنعاليے كى قدرت اور لما قنت سے محف ناواقت بيس۔ اور انہول نے خدا تعالیٰ کی قدرتوں پرغور تہیں کیا۔ اگر وہ خود انسان کی اپنی مالنت اودان انقلابات پر ہی خود رقے جن کے اندرسے وہ گذراسے تواس تسم کا کلمہ منہ سے نہ نکا لتے۔ گران کے علم اورمعرفت کی کمزوری نے انہیں الیساخیال کرنے کا موقعہ دیا۔ دكيموانسان يركس قدرانقلاب آئي بين ايك زمانه انسان يروه گذراسه كه وه صرف نطفه کی حالت میں نتا اوروہ وہ حالت متی کہ کھے بھی چیز ند نتا۔ اگر زمین یا کیڑے يركرًا توجيد منت كے اندوضك بوجانا عيم علقه بنا اس بين ورابستكي بيدا بوئي . اس وقت بھی اس کی کچے مستی مذمتی ری مصفر ہوا ۔ پھر ایک اور زمانہ ایا کہ جنبن کی مورث میں اس میں جان آئی۔ بعداس کے بیدا ہوا۔ پیر شیرخوار سے بلوغ تک پہنچا۔ دغیرہ وغیرہ۔ اب غود کرد کرمین فادر خدانے انسان کو ایسے ایسے انقلابات بیں سے گذار کر انسان بنا دیا۔ اور اب ایسا انسان ہے کہ گویاعقل حیران سے کہ کیا سے کیا بن گیا۔ ناک ننہ اور دومرسے اعضاء برغور کروکہ خوا تعالیٰ نے اسسے کیا بنایا ہے بچراندُونی حامل ر دبیئے اور دومرسے توی اورطاقتیں اس کوعطاکیں ۔لین خدائے قادرنے اس زمان سے بویدنطفہ تقا ، جمیب تصرفات سے انسان بنا دیا۔ کیایہشکل سے کہ اکس کویاک مالٹ میں لیے جا وہ ہے ؟ اور **عبذیات سے ا**لگ کر دے ؟ بوشخص ان با تو*ل پر* غور

إِنَّ اللَّهُ عَلَى حُلِّ شَيُّ تَدِيْرُ \*

الد تعالیٰ نے قرآن شرلین میں فرایا ہے کہ جب گنہ کار لوگ جبتم میں ڈلے م<del>جاتک</del> والمد تعالیٰ فرمائے گا کہ تمہالا ایک ہی گناہ بہت بڑا ہے کہ تم نے خدا پر برطنیٰ کی۔

رسے كا وه مے اختسار موكر كمد أسطے كا:-

اگر برظنی نه کرتے تو کائل اور مومن بن کر آتے بھیفت میں یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ہو انسان المدتعالی پر بدظن ہوجائے۔ باتی جس قدرگناہ ہیں وہ اسی سے بیدا ہوتے ہیں اگر المدتعالی کوحقیقی دازق ایقین کرے تو بھرچوری ، بد دیانتی اور فریب سے لوگوں کا مال کیوں مادے ؟ انسوس نادان انسان مجھتا ہے۔ ایہر جہال مسحقا اگل کس فیے ڈِسٹا۔ بیر بھی خدا تعالیٰ پر بدظنی ہے۔ اگر اسے صادق یقین کرتے تو بہ نہ کہتے۔ بلکہ بیر کہتے کہ

ونيا روزك جندأخر باخداوند

دنیا کویندروزیقین کرکے اس کی عمارتوں اور اُساکشوں اور برتسم کی دولتوں سیصے دل نہ لگاتے۔ بلکہ مبروقت موت کے فکر میں لرذاں ترساں رہ کرعاقبت کا منیال کرتے اوراس کا بندولست کرتے کہ آخر مرکہ الد تعالیٰ کے معنور میا نا ہے۔ گر اب تو برحالت ہے کہ حام طور پر ایک غفلت جیائی ہموئی ہے اور لوگ اس طرح پر مصرو ن اور ولدادہ ونیایں۔ گویا انہول نے کعیمی پہال سے جانا ہی نہیں اور موت کوئی چیز ہی نہیں۔ یا كم ازكم اس كا اثر أن يركيه عبى بون والانهين ريد بدينيالى ، بدغفلت اورخود دفتكى ليول بيدا ہوتى سے و اس كى جرائيس دہى خدا تعالے ير برطنى سے اس كوصاد ق یقین نہیں کیا۔ انسان کی مادت ہے کرحس کام پراس کی آنکھ کھل جا دے اورکسی امرکو یہ اپنے لئے مفید سمجھ لے وہی کرتا ہے۔ ایک تابیر کومعلوم ہو جا وسے کرن لال ملک میں اگراس کا مال جا دے تو اسے اس قدر فائدہ ہوگا توضرور وہاں اپنا مال لے یے گا۔ ابسا ہی ایک ذمیسنداد اور دوسرسے اہل س فہ کرتے ہیں ۔ اسی طرح پراگرانٹ کی آنکھ کھٹل جا دے اور حاقبت کا فکر اسے دامنگیر ہوا ور دہ ایک بقین اپنے اندریبدا السلے كدخدا تعالىٰ كے مصنور جايدہ بونا بيے تواس كى اصلاح بوسكتى بيے۔ اسدتعالىٰ ف قرآن شراهی مین ظاہر فرمایا سے کہ اگر مجہ برنیک ظن ہوتا تومشکل کیا تفا ؟ کیا یائ

دقت نماز پڑھنامشکل نفا؟ ہرگر نہیں۔ خدا تعالیٰ کا فوف جب غالب ہو تو آدمی کیسا ہی مصووٹ ہو۔ اسے بھوڑ کر کھی ادا کرسکتا ہے۔ اس وقت ہم سب یہاں بیسیٹے ہیں اور ایک کام میں مصووٹ ہیں۔ لیکن اگر خدا نخواستہ اس وقت زلزلہ آجا وہ قد تم میں سے کو ئی یہاں مصوف ہیں۔ لیکن اگر خدا نخواستہ اس وقت زلزلہ آجا وہ قد تم میں سے کوئی یہاں مصاتب ہے سب کے سب لوگ مجاگ جا دیں یہاں تک کہ مرلین اور ضعیف بھی دوڑ پڑیں۔ اصل بات یہ ہے کہ فوٹ کے ساتھ ایک قوت آتی ہے۔ اگر خدا تعالیٰ پر برظنی نہ ہوتی قوطاقت آجاتی اور اس کے احکام کی کھیل کے لئے ایک ہوش اور اضطراب بیدا ہوجاتا۔

غرض برظنی تمام بُرائیوں کی براہے بونیک طنی سے خدا تعالے کی کتاب یہ ایمان لاویں توسیب کچھ ہوسکتا ہے۔ اید تعالے کی قدر نوں پر ایمان ہو تو پھرکیا ہے جونہیں مہوسکتا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ فلال گناہ کیونکر چیُوٹ سکتا ہے۔ بیہ باتیں اسی وج سے بیدا ہوتی ہیں جوالمد نعالے کی فدر توں اور طاقتوں پر کامل ایمان نہیں ہوتا بچونکہ اس گڑچہ سے نامحرم ہوتے ہیں اس لئے ایسے اوام طبیعت میں پیدا ہوتے ہیں۔ مگر میں کہیں یقین دلاتا ہوں کہ وہ خداحیں نے نطغہ ہے انسان کوبنا دیا ہے وہ اس انسان کو ہرتسم ے پاک تغیرات کی ترفیق عطا کرسکتا ہے اور کرتا ہے۔ اِس منرورت ہے طلبہ **گارول کی** میں بھراصل مطلب کی طرف ریجُوع کرکے کہتا ہوں کہ انسان کا اتنا ہی کھال نہیں ہے۔ کہ بدیا ں پھوڑ دے۔کیونکہ اس بیں اُور بھی متر کیے۔ ہیں پہانتک کہ حیوانات مھی بعض امور میں مٹریک ہوسکتے ہیں۔ بلکہ انسان کامل نیک تب ہی ہوتا سبے کہ مذصرت بدیوں *کوترک* لے۔ بلکداس کے معاتم نیکیوں کو بھی کا مل درجہ تک پہنچا وے۔ پس جب تک ترک تنہ کتاہے توالیدنعالیٰ اُسے کافوری شربت پلانا ہے جس سے یہ مراد ہے کہ وہ حوش ادر تخرکیس جو بدی کے لئے بیدا ہوتی تحیس سسرد ہوجاتی ہیں اور بدی کے مواد وب مبانتے ہیں۔ اس کے بعد اس کو دوسرا شریت پلایا مبانا ہے ہو قرآن کریم کی اصطلاح میر

مربت زمجيلي سيميساكه فراياء يسقون فيهاكاساكان مزاجها زنجب يلآء نجبیل مرکب ہے زینا اورجبل سے۔ زینا الجبل کے یہ معنے ہیں کہ ایس حرار اورگرمی پیدا موجا وے کر پہاڑ پر سوھ جا وے۔ زنجبیل میں سوارت غریزی رکھی گئی ہے اوراس کے ساتھ انسان کی حوارت غریزی کو فائدہ پہنچتا ہے۔ الدنتالے فرما تا ہے کہ بڑے براے کام جو میری راہ میں کئے جاتے ہیں جیسے صحابہ نے کئے بہانتک لہ انہوں سنے اپنی جانوں سے ور لیغ نہیں کیا۔ خدا تعالیے کی داہ میں سرکٹوا دینا اُسان امرنہیں ہے بھس کے نیکے مجھوٹے چھوٹے اور بیوی ہوان ہو جہب تک کو ٹی خاص گرمی اس کی مُدح میں پیدا نہ ہو۔کیونکر انہیں میتم اور بیوہ مجھوڑ کر سرکٹوا ہے۔ میں صحابہ سے بڑھ كركوئى نمونه بيين نهيس كرسكتا - آنحضرت صلط مدعليه وسلم كانمونه اعلى درجه كى قوست فدسی اور تذکبینفس کی طاقت کا ہے اور صحالیہ کا نمویہ اعلیٰ درجہ کی تبدیلی اور فرمانبرداما کا ہے۔ بس ایسی طاقت اور یہ قوت اسی زنجبیلی تشریبٹ کی تاثیرسے پیدا ہوتی ہے ورحقبقت میں کافوری شربت کے بعد طاقت کو نشو دنما دیننے کے لئے اس رجیملی مشربت کی منرورت بھی مقی۔ اولیا راور ابدال ہو خدا تعلیے کی راہ میں مرکری اوربوش د کھاتے ہیں۔اس کی وجریبی ہوتی ہے کہ وہ رجیسلی جام پینے رہتے ہیں۔ المخصرت صلعالدعليه وسلم في جب دعوى كيا توغور كروكهس قدر مخالفت كا باذادگرم تقا۔ ایک طرف مشرک ہتھے ۔ دوہری طرف عیسائی بے معربوکش دکھا دہے تھے جنهوں نے ایک عابزانسان کوخدا بنا دکھا تھا اور ایک طرمث یہودی سبیاہ دل تھے بيهي اندرى اندر ديشه دوانيال كرتے اور مخالغول كو كساتے اور انجھارتے حضے۔ عُرض حس طرف و میمعو مخالف بهی مخالف نظر آتے مفے۔ قوم دشمن ، پرائے دشمن ، جد هر نظر اُمطّاؤ رشمن ہی دشمن تقے۔ ایسی مالت اور صورت میں وہ رجیبیلی تشری<sup>ت</sup> ہی تفاہو آپ کو استے بیغام رسالت کی تبلیغ کے سلئے آگے ہی آ گے سے جاتا تھا۔

تصوری ایک عص قادر حس تھا۔ برا موحد کہلا تا تھا۔ کور تمنی کی اس وقت اس فرقہ پر ذرا نظر تھی۔ ڈیٹی کمشنر نے اس کو ذرا دھمکایا۔ اس کا نتیجہ بد ہوا کہ گھر آگر اس نے دنڈ پر ذرا نظر تھی کرا دیا اور اپنے تمام طراقی بدل دیئے۔ اس غرض سے کہ تا ظاہر ہو جادے کہ بین اس فرقہ سے الگ ہول۔ اب بتاؤ کہ ایسا ایمان کیا کام دے سکتا ہے ؟ وہ انسان بھی کچھ انسان ہوسکتا ہے جو خداسے انسان کو مقدم کرلیتا ہے۔ بین یقینا کہتا ہوں کہ اس کا ایمان ایک کوڑی قیمت نہیں دکھتا۔ یہی وجہ ہے ہو ایمان کے برکات اور تمرات نہیں ملے۔

بعض لوگ کہتے ہیں کہ نماز دوزہ کی وجرسے برکات عاصل نہیں ہوتے۔ وہ خلط کہتے ہیں۔ نماز ادر دوزہ کے برکات عاصل نہیں ہوتے۔ وہ خلط کہتے ہیں۔ نماز ادر دوزہ کے برکات اور تمرات طبتے ہیں اور اسی دُنیا میں طبتے ہیں۔ لیکن نماز دوزہ اور دُوسری عبادات کو اس مقام اور جگہ تک پہنچا ناچا ہیئے جہال وہ برکات دیتے ہیں۔ صحابہ کا سارنگ بیدا کرو۔ انخصرت صلے الدعلید وسلم کی کامِل اور سجّی انتہاج کرو۔ پھرمعلوم ہوگا کہ کیا کہیا برکات طبتے ہیں۔

میں صاف صاف کہتا ہول کہ صحائبہ میں ایسا ایمان عقا ہوئم میں نہیں انہوں نے مفرا نعالی کے لئے اپنا فیصلہ کر لیا تھا۔ ایسے لوگ قبل ازموت مُرجاتے ہیں اور قبل اس کے کہ قربانی دیں وہ سمجھتے ہیں کہ دسے چکے۔ آنخونرت صلے الدعلیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کیا الجوہر ( رضی الدعنہ) کا درجہ نمساز ، روزہ ، صدقات اور خیرات کی وجہر سے ہے جہیں۔ بلکہ اس چیز کے ساتھ اس کا درجہ بڑا ہے ہواس کے دل میں ہے مختیقت میں وہی بات ہے ہوان اعمال کا بھی موجب اور باعث ہوتی ہے۔ حبس قدام

لوگ اہل المد گذرہے ہیں ان کے مدارج نِرسے ان اعمال کی وجہ سے نہیں ہیں ان اعمال میں اُور مھی سشریک ہیں۔ مسجدیں بھری بیٹری ہیں۔ ان لوگوں کی زندگی سفلی ہوتی ہے۔ بیر دنیا اور اس کی گندگیوں کو جھوڑ کر الگ نہیں ہوتے۔ ان کے اعمال میں زمذگیا کی رُوح نہیں ہوتی ۔ لیکن جب انسان اس سفلی زندگی سے نکل آیا ہے تو اس کے اعمال میں اخلاص ہوتا ہے۔ وہ ہرقسم کی نایا کیول سے الگ ہوجاتا ہے۔ بھراسے وہ قوت ادرطاقت ملتى بيركه وه شي اور امانت السرحيس كو أمطانامشكل بير وه أمطاليتاب حس کی اطلاع فرشتوں کو تھی تہیں ہوتی۔ وہ تھی یہی نساندروزہ کرتے ہیں اور د نیا تھی یبی کرتی ہے۔ مگراُن کی نماز اور ونیا داروں کی نماز میں زمین اور اُسان کا فرق ہے۔ حفرت میّدیدالقادرجبلانی رضی الدنغائی عند پڑے مخلص اور شان کے لائق عفے۔ کیا ان کے عہد میں لوگ نماز روزہ یہ کرتے تقے ؟ تیمران کو سب پرمبنفت اورفیبلتا کیوں ہے ؟ اس لٹے کہ دوسرول میں وہ بات نر مفی جو اُن میں مفی ۔ یہ ایک رُوح ہرتی ہے جب پیدا ہوجاتی ہے تو ایسے شخص کو العدنعائی ایسے برگزیرو ل پین مِل كرليتاسيه ليكن وه ملعُوني زند كي ضرا لعّالية كومنظور نهبين جونماز اور دوزه كي حالت اورصورت میں ریاکاری اورتعمنع سے آدمی بنا لیتا سے۔ ایسے اوگوں میں زبان کی عالاكيال اورمنطق براه حاناب يدخوا نغال كولات وكزات بسندنهين وه نادامن بوحیاتا ہے۔ المد تعالیٰ کے نزدیک وہ نماز ، روزہ اور ذکوۃ و صدقات کسی وقعت اور قدر کے لائق نہیں جن میں اخلاص نر ہو بلکہ وہ لعنت ہیں۔ بیراسی و قت با برکت بوتے ہیں جب دل اور زبان میں پوری صلح ہو۔

یوب یاد دکھو کہ المد تعالے کو کوئی دھوکا نہیں دے سکتا۔ وہ دل کے نہاں در نہال امرادسے داقف ہے۔ انسان جو محدود العلم ہے اورس کی نظر وسیح کہ المسکم جلد ۱۰ نمبر ۲۲ صفح ۳-۲ مودخہ ۱۰ جولائی کنوائم ۴

نہیں ہے دھوکا کھاسکتا ہے۔ ہمارے دوست سیم عبدا ارحمٰن صاحب ہو ہیں۔ مخلص اور یک آدمی ہیں-انہوں نے ایک مرتبرایک ہمرے کے متعلق د**صو کا کھایا سیپٹھ صاح**ب یہاں فادیان ہی میں میرسے پاس موجود تھے۔ ایک شخص کابل کی طرف کا ربینے والاجند کمرے مخفر کے بہال لایا اور ظاہر کیا کہ وہ بمیرے کے مکن سے بیں۔ وہ بیفر بہت چمکیلے اور آ بداد تقے سیٹھ صاحب کو وہ پسندا گئے اور وہ ان کی قیمت میں پانسو رویے دینے کو تیار موكث اور يجيس رويديا كيه كم وبيش ان كو دي يي دييئ بير آلفا قاعم سه مشوره كياكه ميں نے يرسوداكيا ہے، آپ كى كيا رائے ہے۔ ميں اگريد ان بيرول كى مشفاخت الع اسليت سے ناوا تف مقاليكن رُوساني بيرے بو ونيا ميں كمياب بوتے بيں لعني ياك حالت کے اہل الدحن کے نام پرکئی جھوٹے پھر یعنی مزوّد لوگ اپنی چمک دمک دمکا كر لوگول كو تباه كرتے ہيں۔ اس جو ہراشناسي ميں مجھے دخل متعا- اس لئے ميں نے اس مُجر کواس جگہ برتا اورسیمٹرصاوب کو کہا کہ ہو کچھ آپ نے دیاہے وہ تو واپس لیٹائشکل ہے لیکن میری دائے یہ سے کہ پانسودوہیہ دینے سے پہلےکسی ا چھے اور قابل ہوہری کویہ پیم کھلا بلنے جاہلیں ۔اگر در حقیقت میرے ہوئے تو دویسے دے دینا۔ چنانچہ وہ بعقر مداس یں ایک بوہری کے مشغافت کرنے کے لئے بھیجے گئے اور دیا فت کیا گیا کہ ان کی لیا قیمت سے وال سے جواب آیا کہ یہ تمدے پھر میں ہیرے بنیں میں اور اس طرح براس دھوکا سے سیٹھ میان سے بھے گئے۔

پران ر کون سے یہ کے حس طرح دنیوی امور میں دھو کے گگ جاتے ہیں۔ اسی طرح کرفن بات بیر ہے کہ جس کے ہیں۔ اسی طرح ا بران گدی نشینوں اور علماء کے دھو کے ہیں جو اس سلسلہ کی مخالفت میں مختلف قسم کی دوکیس بیدا کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ جو سادہ دل ہوتے ہیں اور ان کؤ پوری واقفیت اس سلسلہ کی نہیں ہوتی اُن کو دھو کا لگ جاتا ہے اور وہ ناداستی کے دوست ہوجاتے ہیں۔ بہت ہی ہی بہی خدا تعالیٰ کا ففنل ہی ہو تو انسان دُرحانی طور پر ہو ہرسٹ ناس ہوجالیں۔ بہت ہی كم لوك بوتے بيں جواس بو بروشناخت كرتے بيں.

بہرحال میرامقعداس سے برہے کہ نرا بداوں سے بچنا کوئی کال بہیں۔ ہماری جاعت کوچا ہیئے کہ اس پرلس نہ کرے۔ نہیں بلکہ انہیں دونوکال حاصل کرنے کی سعی کمنی چاہئے جس کے باہدہ اور دھاسے کام لیں لینی بداوں سے بچیں اور نیکیال کریں۔ ہماری جاعت کوچا ہیئے کہ وہ خوا کو صادہ نہ سمجہ لے کہ وہ کرو فریب بیں آ جائے گا۔ بو شعص سفار طبع ہو کر خوا تعالیٰ کو دھو کہ دینا جا بہتا ہے اور نیکی اور داستیانی کی چا در کے نیچے فریب کرتا ہے وہ یاد دیکھے کہ خوا تعالیٰ اُسے اُور کھی رُسوا کرے گا۔ فی قداد ھم ادتا ہ مرضاً ۔ فی قدوی ہے موضاً ۔

ایسے ہی لوگوں کے لئے فرایا ہے۔ نفاق اور دیاکادی کی زندگی احتین زندگی ہے دیا ہے۔ نفاق اور دیاکادی کی زندگی احتین نزندگی ہے در پھر سخت ذلیل کرتی ہے۔ خدا تعلیا کسی بھیڑ کو چھپاتے ہیں مگر خدا تعالی ہی بھیر کو چھپاتے ہیں مگر خدا تعالی انہیں فلہر کر دیتا ہے۔ معفرت موسی علیہ استام کو جب حکم ہوا کہ تو پیغبر ہو کہ فرطون کے باس بی بترید مقا کہ جو لوگ خدا تعالیٰ کے لئے پُورا پاس بی بترید مقا کہ جو لوگ خدا تعالیٰ کے لئے پُورا باس بی بترید مقا کہ جو لوگ خدا تعالیٰ کے لئے پُورا باس بی بترید مقا کہ جو لوگ خدا تعالیٰ کے لئے پُورا اضلاص کی کہا نشانی اخلاص کی کہا نشانی اخلاص کی کہا نشانی اس امری کا جو بین اس امری کی بودا ہی نہیں درا بھی شائبہ درکھتا ہے وہ بھی سٹوک کرتا ہے۔ سے انجماع میں اس امری پروا ہی نہیں درا بھی شائبہ درکھتا ہے وہ بھی سٹوک کرتا ہے۔ سے انتحام اس امری پروا ہی نہیں درا کہ کہ دُنیا اُسے نیک کہتی ہے۔ یو جمعی سے یا بد۔

یں نے تذکرہ الاولیاء میں دیکھاسے کہ ایک ٹیک آدمی جب پھیپ کرمناجات کرتا ہے تواس کی عجیب معالدت ہوتی ہے۔ وہ اپنے ان تعلقات کو جو خدا لعالے سے رکھتا ہے کھی ظاہر کرنا نہیں جا ہٹا۔ اگر اس مناجات کے وقت اتفاق سے کوئی اُدمی آجا دیے تو وہ ایساسٹ مندہ ہوتا ہے بھیے کوئی زناکا دعین معالدت زنا میں پکڑا جاوے یہ بالک سبی بات ہے کہ ہرنیک آدمی جس کے دل میں اخلاص مجرا ہواہے۔ دہ طبعًا اپنے آپ کو پردہ میں رکھنا چا ہتا ہے ایسا کہ کوئی پاک دامن عودت بھی الیسا نہیں رکھتی۔ یہ امران کی فطرت ہی میں ہوتا ہے۔

یہ مت مجھوکہ انبسیاء ورس اپنے مبعوث ہونے کے لئے در توامت کرتے ہیں مرکز نہیں۔ دہ توالیت زندگی اس کو مزجانے مرکز نہیں۔ دہ توالیسی زندگی اسر کرنا جا ہستے ہیں کہ بالکل گسنام دہیں اور کوئی ان کو مزجانے مرفعا انعالی زورسے اُن کو بجروں سے باہر تکا لذا ہے۔ ہرایک بنی کی زندگی الیسی ہی متی اسم تعنوت صلحال درسے اُن کو جروں سے باہر تکا لذا ہے۔ ہرایک بنی کی زندگی الیسی ہی متی اسم تو وہ خالیا متا کہ دہ وال ساتھ ہے ہے۔ کہی وجرمتی ہو وہ خالیا میں جہب کر دہتے اور عباوت کرتے رہتے۔ ان کو کہی وہم میں درا تا متا کہ وہ وال

يا ايّها النّاس انّى رسُول الله اليكرجميعًا كم

آپ کا منشادیمی تفاکہ پوشیدہ ذندگی بسرکریں۔ گرالد تعالی نے پر نہ جاہا۔
اور آپ کو مبعوث فرما کر باہر کالا۔ اور بدعادت الدہ ہے کہ ہو کچھ بننے کی آرڈو کرتے
ہیں وہ محودم رہتے ہیں اور ہو چھپنا چاہتے ہیں اُن کو باہر کالا اور سب کچھ بنا رہتا
ہیں۔ پس یقینا سجھ کہ میں بھی تنہائی کی زندگی کو پہند کرتا ہوں۔ وہ زمانہ ہو مجھ پر
گذراہ ہے اس کا خیال کرکے مجھ اب بھی لذّت اُتی ہے۔ میں طبعا طوت پہند کھا گر
مذا نعالی نے مجھے باہر زکالا۔ بھر اس حکم کو میں کیو کروڈ کرسکتا تقا ہیں اسس نود
اور نمائٹ کا ہمیشہ وشمن رہا۔ لیکن کیا کروں۔ جب الد تعالی نے بہی پہند کہا تو میں
اس میں داختی ہوں اور اس کے حکم سے منحرف ہونا بھی پہند نہیں کرسکتا۔ اس پر وینا

یہ خوب بھی دکھو کرسیجے موصدوہی ہیں جو ذرّہ مجر نیکی ظاہر نہیں کرتے اور مذسیجاتی اللہ قبول کرنے میں دنیا سے ڈرتے ہیں۔ اگر دُنیا ان کے کسی فعل سے بدکتی ہے، تو

انہیں بدوا نہیں ہوتی بعض کتے ہیں کہ محالبٌ جس قدر مجاہدہ کرتے تھے یا روزہ رکھتے يققدا تخفزت صليا لدعليه وسلم سيدا يساثا بت نهيس معائبٌ ميں سيدبعن لععن قريب قریب رسبانیت کی زندگی کے پہنچ جاتے۔ اس سے بہنتیج نہیں بھلتا کہ وہ آنحصرت ملی اللہ علیہ وسلم سے (معاذالد) بڑھے ہوئے تھے۔ بلکہ اصل بات یہ ہے کہ ایخفرت صلے اللہ عبيه وسلم كو توالىدتغالي ني جبرو أكمراه سع باسرنكالا كفا- آپ كى وه عادبت جو اخفار کی تھی دورنہ ہوئی تھی۔کسی کو کیا معلوم ہے کہ آپ پوشیدہ طور پرکس قدر مجاہدات ادر عبادات مين معروت ربيت كقر إيك مرتبه حضرت حائشة دصى الدنغا لي عنها فرماتي بين که آنحضرت صلے الدعلیہ وسلم کی میرے گھرمیں باری مقی۔ دات کو جب میری آنکھ کھٹی قو يس ف ويكها كدا تحضرت صلى الدعليد وسلم نهيل بين - بين بهت حيران موئى اوراب كوتلاش كيا . جب كهيں يته مذلكا تو آپ كو ايك قبرستان ميں يا يا كه منہايت الماح كے ساتق مناجات کررہے منے کہ اے میرے خدا! میری رُوح ، میری جان ، میری لمُريول، ميرسے بال بالسنے تجھے مجدہ كيا۔ اب اگرعائشہ دصٰی الدتعا لئ حنباكو اس معاطر کی خبر نہ ہوتی توکس کومعلوم ہوتا کہ آپ اپنے رب کے ساتھ کیا معا ملہ کر دسے ہیں۔ اسی طرح آب کے مجاہرات وعبادات کا حال تفاریح کدا سدنعالیٰ ان لوگوں کی حادث میں لکھ دیتا ہے کہ وہ اضفا کرنے ہیں۔ اس لئے دنیا کو پورے حالات کی خرمھی نہیں ہوتی۔ وہ دُنیا کے لئے تو کھ کرتے ہی نہیں جس سے معاملہ اورتعلق موماس وه مرجگه مانماس اور دیکمتا سے۔

پس مومنوں کو بھی دوہی قسم کی زندگی بسر کرنے کا حکم ہے۔ بسراً و علانبہۃ البعن نیکیاں ایسی ہیں کہ وہ علانبہۃ کی جا دیں اور اس سے بینزض ہے کہ تا اس کی دجہ سے دوسروں کو بھی مخریک ہو اور وہ بھی کریں جہا عست سمال طلانیر ہی ہے اور اس سے دوسروں کو بھی مخریک ہو اور وہ بھی پڑھیں۔ اور بسرا اس لئے

ر پر مخلصین کی نشانی ہے جیسے نہجد کی نماذ ہے۔ یہانتک بھی مترا نیکی کرنے والے ہوتے ہیں کہ ایک ہاتھ سے خیرات کرے اور دوسرے کوهم مذہور اس سے برط مدکر ا مثلاص مند ملنامشکل ہے۔ انسان میں پرہی ایک مرض ہے کہ وہ جو کچے خرج کتا ہے وہ یا بنا ہے کہ لوگ بھی اسے مجیس۔ گریں خدا تعالیٰ کا شکر کتا ہوں کہ میری جاحت میں ایسے بھی لوگ بیں کہ جو بہت کچے خرج کرتے ہیں مگر اپنا نام تک ظاہر نہیں کرتے بعض آدمیول نے مجھے کئی مرتبہ پارسل مجمیع ہے اورجب اسے کھولا ہے تو اغد سے ونے کا کموا انکابے یا کوئی انگشتری نکی ہے ادر بھیجنے والا کا کوئی بنترہی نہیں۔ کسی انسان کے انداس مرتبہ اور مقام کا پیدا ہوتا چیوٹی سی بات نہیں اور ند مرشخص کو بد مقام میشرآ تا ہے۔ بیرحالت اس وقت پیدا ہوتی ہے جب انسان کامل طور ہر العد تعالیٰ کے دیود اور اس کی صفات پر ایمان لاتاہے اور اس کے ساتھ اسے ایک صافی تعلق بديرا بونا سهد ونيا اوراس كى چيزى اس كى نظريس فنا بوماتى بين اور ابل دُنيا کی تعربیت یا مذمّدت کا اُسے کوئی خیال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس معّام ہرجب انسان ہوتے بے تر وہ ننا کوئیادہ ہسندگرتا ہے اور تنہائی اور تخلید کوعزیز د کھتا ہے۔ غرض بدبول کے ترک ہراس تعد ناز ندکر و رجب تک شکیوں کو پوںسے طور ہر ادا نه کرد گئے اور نیکیال معی الیبی ٹیکیال جن ٹیل ریا کی طونی نم مواس وقت تک سلوک کی منزل طے نہیں ہوتی۔ یہ بات یاد رکھو کہ دیا دحسنات کو ایلسے مبلا دیتی ہے میسے آگ خس دخاشاک کو۔ میں تہیں سے سے کہتا ہوں کہ اس مرد سے بڑا ہو کہ هر ج فدا ندیا دُ کے بوئیکی کتابے اور جا سا ہے کد کسی پر ظاہر مذہور ایک بزنگ کی محکایت تھی ہے کہ اُسے کچے صرودت تھی۔ اس نے وحظ کہا اور وودان وعظیں برہی کہاکہ مجھے ایک دینی مزودت بمیش آگئے ہے۔ گراس سے واسطے روید نہیں الكم بلد- النير ٢٥ من ٣ مدرة ١١ يوافي النائر ٩

ے۔ ایک بندہ خدانے ببرك نكر دس سزار روبيد ركھ دیا۔ اس بزدگ نے اُٹھ كر اس کی بڑی تعرلینے کی اور کہا کہ پرشخص بڑا ٹواب یا نے گا۔ بجب اس شخص نے ان با تو ں کوسٹنا تووہ اُکھ کرچلا گیا اور کفوڑی دیر کے بعد دالس آیا اور کباکہ یا حضرت مجھ اس دوسید کے دیسے میں بوی علطی ہوئی۔ وہ میرا مال ندستنا بلکہ میری مال کا مال سب اس لٹے وہ والیں دے دو- اُس بندگ نے تو اُسے دویر دے دیا مگر لوگوں نے برای لعن طعن کی اور کہا کہ یہ اس کی اپنی بدنیتی ہے۔معلوم ہوتا ہے پہلے وعظام منکر پوشش میں اُگیا اور دوییہ دے دیا اور اب اس روبیہ کی محبت نے مجبود کیا تو بدعذر بنالياب غرض وه روبيه لے كريولا كيا اور اوّك أسع بُوا بھلا كيتے رسے اور وہ فعلس برخ است ہوئی بھب آدھی دات گذری تو وہی شخص دویریہ لئے ہوئے اس بزرگ کے گريپنيا اور اُكرانهين اَ واز دى وه سوئے موئے عقد انهين سكايا اور وہى دس مزام روپیدر کھ دیا اور کہا کر صنرت میں نے یہ روپیداس وقت اس لئے نہیں دیا تھا کہ آپ میری تعربیت کریں۔میری ٹیٹت تو اُودیقی ۔ اب میں آپ کوتسم دیتا ہول کہ مرنے نک اس کا ذکر نہ کریں۔ بیرمشنکر وہ بزرگ رو پڑھے۔ اس نے پوچھا کہ آپ روئے ليول ؟ توانپول في جواب ديا كه مجھے رونا اس ليے أيا سبے كہ تو نے البيا اضفاء لیا سے کہ جب مک یہ لوگ دہیں گے تجھے لعن طعن کریں گے۔ غرض وہ بھلا گیا اور أخضدا تعالى في اس امركوظامركر ديا.

ہوشخص خدا تعالیٰ سے پر شیدہ طور پر صُلے کر لیتا ہے۔خدا تعالیٰ اُسے عزّت دیتا ہے۔ بدمت خیال کردگے وہ مخنی دہے گا۔ لریا ہے۔ بدمت خیال کردگے وہ مخنی دہے گا۔ لریا سے بطھ کردگے وہ مخنی دہے گا۔ لریا سے بطھ کرنیکیوں کا دشمن کوئی نہیں۔ دیا کاد کے دل میں کھبی عفی ڈنیمیں بڑتی ہے۔ جب تک کر پُولا صصد مذ لے لے۔ مگر دیا ہر مال کو جلا دیتی ہے اور کچر بھی باتی نہیں دہتا یوش قسمت وہ انسان ہے جوریا سے نیچے۔ اور جو کام کرے وہ خدا تعالیٰ کے

لئے کرے۔ ریاکاروں کی حالت بجیب ہوتی ہے۔ خدا انعالیٰ کے لئے جب خرج کرنا ہو تو رہ کفایت ستعادی سے کام ایتا ہے۔ لیکن جب ریاکا موقعہ ہو تو بھرایک کی بجائے سو دیتا ہے اور دو سرے طور پر اسی مقصد کے لئے دو کا دینا کانی سمجمتا ہے اس لئے اس مرض سے پیچنے کی دُعاکرتے دہو۔

ہو لوگ اس بات پر ایمان ۔ تے ہیں کہ المد تعالے سمیع اور بصیرہ وہ ان بات ہو لوگ اس بات پر ایمان ۔ تے ہیں کہ المد تعالے سمیع اور بصیرہ وہ ان کے باتوں کی پروا نہیں کرتے ۔ انہیں اس بات کی غرض ہی نہیں ہوتی کہ کوئی اُن کے دیئے ہوئے مال کا ذکر بھی کرے ۔ دنیا عزر عہ آئٹرت ہے لیعنی آخت کی کھیتی ہے ہو کچھ بنانا ہے اسی دنیا میں بناؤ ۔ ہوشخص رُوسانی مال دولت اور جائداد بہال جمع کرے گا وہ نوستھال ہوگا ۔ ور تر بہاں سے منالی اُن تھ جانا ہوگا اور براے عذاب میں مبتلا ہونا پراے گا۔ اس وقت نہ مال کام آئے گا نہ اولاد اور بر دوسرے عزیز جبن کے بہلو کو چووڑا مقا۔

اب یاد رکھو۔ وہی خداص نے تیروسویس پہلے اس ڈوانہ کی خبر دی عقی دہی خبر دیتاہے کہ زوانہ قریب آگیاہے۔ اور بڑے بڑے حوادث ظاہر بول گے۔ اگر ان نشانوں کا انتظارہے اور ان کے بعد بوش پیدا ہوا تو اس کا ٹواب ایسانہ ہوگا جیسا آئے ہے۔ بلکہ المدتعالیٰ نے یہ بھی فرطیا ہے کہ اس وقت اگر کوئی ایمان پیش کرے گا قو ذرہ ہرا ہر اس کی قدر نہ ہوگی۔ کیونکہ اس وقت تو کا فر سے کا فریمی سمجہ لے گا کہ دنیا فانی ہے۔

بیں نے مسنا ہے کہ طاعون کے ذور کے دنوں میں ایک جگہ ایک بدا استول سندہ مرکیا۔ مرت وقت اس نے اپنے مال و دولت کی گنجیاں اپنے بھائی کو دیں۔ وہ بھی مرکیا۔ اور اس طرح پر ان کا سادا خاندان تباہ ہوگیا اور آخری شخص نے مرتے وقت وہاں کے ایک زمینداد کو کنجیاں جیش کیں۔ اس نے اٹکاد کر دیا کہ میں کیا کموں گا۔

بالأخروه مال واخل خزانه سركار بوا.

یرسی بات سے کرجب فوت کے دن آتے ہیں تو بڑے بھے یاجی اور ضبیت لوگ مجمی صدقات وخیرات کی طرف مائل ہوجاتے ہیں۔ اس وفنت بہ باتیں کام نہیں آتی ہیں کیونکر مندا تعالیٰ کاغصنب بھڑک جیکا ہوتا ہے۔لیکن بوشخص منداب کے آنے سے پہلے خدا

تعالى سعة درتا اوراس سيصلح كرتاب وه بجاليا جاتاب.

بيس خدا تعالے كو داخنى كرنے كے يہى دن ہيں۔ ميں بلامبالغركبت بول كرخوا تعالی نے جس قدراپنی بستی کا ثبوت مجھے دیا ہے میرے پاس الفاظ نہیں جن میں کیں کسے کا ہرکرسکوں۔ دہی خداہے جس نے براہین کے زمانہ میں ان نمام امور کی ہو آج تم ویکھ لیے بموخبردي - اُن مندوؤل سيسر جوبهار المساء مترى وشمن بين بُوييد لو كدامسس زمانه مين اس جولوكا قدرت كاكبال نشان تفاجب ده سارى باتيس يُورى بو يكي بين ي يوجو باتين آج ده بتاتا ہے وہ کیونکر پُوری نہ ہول گی ؟

اس خدانے مجھے خبردی ہے کہ عنقر یب خطرناک وقت آنے والا ہے۔ زلالل آئیں گے اور موتول کے در وا ذیے کھٹل جا دیں گے۔ پس اس سے پہلے کہ وہ خطرناک گھڑی أميا فيسيع اودمونت اينا مُنه كھول كرچىلە مشردع كروسي تم نيكى كرو اور خدا تغاليك كو ٹوسٹ کہ لو۔ میں بیر بھی تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ اس زمانہ کی تمسام بلیوں نے خبر دی ہے۔ یہ آخری ہزار کا زمانہ آگیاہے اور دیکھویہ وہ وقت سے جس کے لئے گیارہ سو برس پہلے کی کتا بوں میں لکھا تھا کہ مہدی کے وقت دمضان میں کسو ن خسوف ہوگا اور آدم سے بے کراس وقت تک کھی پرنشان ظاہر نہیں ہوا۔ وو نشان تم نے دیکولیا پیریکسی قابل خود بات سے بعض جائل اعتراض کرتے اور بہانہ بناتے ہیں کرمیمدٹ منعیمت سے احمق اتنا نہیں جانے کھیں مدیث نے اپنے آپ کو سیا کر دیا ہے وہ مسے جموب ہوسکتی ہے۔

طاعُون کے متعلق شیعہ کی گنا ہول میں تربہانتک ککھا ہے کہ ایسی طاعون ہوگی کہ جہال دس آدمی موں گئے ان میں سے سات مرجا دیں گئے۔ اور تقیقت میں بیر الیسی بُلا ہے کہ خاندانوں کے خاندان اس سے دست گئے اور بے نام ونشان ہو گئے۔ کون جاننا ہے کہ کُل کیا ہوگا ؟ اس قدر سردی کی شدت میں طاعون تم تی کردہی ہے۔ امرت سریں فدور شور سے۔ الیسی حالت میں کوئی کیا امید کرسکتا ہے۔

بجکد مون کا بازاد گرم سے تو کیا اطاک اور جائیداویں سر پر اُسٹا کر لے جاؤگے؟ برگزنہیں۔ پھراگران نشانات کو دیکھ رمیمی تبدیلی نہیں کرتے تو کیونکر کہدسکتے ہو کہ ضلا تعالے یدایمان ہے۔

ہم اینے نفس کے لئے کچونہیں جا ہتے۔ بار این خیال کیا ہے کہ اپنے گذارہ کیسلئے تو پانچ سات ددید ماہواد کافی میں الدجائیداداس سے زیادہ ہے۔ پھر میں جو بار بار تاکید کرنا ہول کر خدا تعالیٰ کی راہ میں خرج کرد۔ بیر خدا تعالیٰ کے حکم سے ہے کیونکر اسلام اس وقنت تنزل کی حالت میں ہے۔ بیرُونی اور اندُرُدنی کم ور اول کو دیکھ کر طبیعت بہتے در دیوں کو دیکھ کر طبیعت بہتے در دیوں اور اندُرُدنی کم ور اول کو دیکھ کر طبیعت توری ہے۔ پہلے توری ہو اس کی اشکار ہور ای مقا گر اب آدیوں نے اس پر وائت تیزکئے ہیں اور وہ بھی چاہتے ہیں کہ اسلام کا نام و نشان مٹا دیں جب بیر حالت ہوگئی ہے تو کیا اب اسلام کی ترتی کے لئے ہم قدم نر اُنطائیں ؟ خوا نسائی نے اسی غرض کے لئے تو اس سلسلم کی ترتی کے لئے ہم قدم نر اُنطائیں ؟ خوا نسائی نے اسی غرض کے لئے تو اس سلسلم کو ق کم کیا ہے۔ اس لئے اس واہ میں ہو کچے ہمی خری کرو گے وہ سم معے ویصر ہے۔

ہے۔ ان سے اس اوہ یں ہو ہے۔ ای دی ہوت وہ میں وہ سیرہے۔

یہ وعدسے می المدتعالے کی طرف سے ہیں کہ ہوشخص خدا نقائی کے لئے دسے گا

میں اس کو چندگنا ہوکت دُول گا۔ وُنیا ہی میں اُسے بہت کچے ہے گا اور مرفے کے جعد
آخت کی جزا بھی دیکھ لے گا کہ کس قدر آدام میسرآ تا ہے۔ غرض اس و قت میں اس ام

کی طرف تم سب کو قوجہ والما ہول کہ اسوام کی ترقی کے لئے اپنے مالوں کو خرج کرو۔
اسی مطلب کے لئے یہ گفتگو ہے۔ اس و قت جیسا کہ میں شاگئے کرچکا ہوں المدتعالے
نے مجھے خبروی ہے کہ تیری وفات کا وقت قریب ہے جبیباکہ اس نے فرایا، خرب المجلک المحقد اور و لا نبیقی اللہ من المخن یات ذکہ آ۔ اس وعی سے معلوم ہوتا

ہملک المحقد اور و لا نبیقی اللہ من المخن یات ذکہ آ۔ اس وعی سے معلوم ہوتا

ہملک المحقد اللہ قد اللہ فریا تی نہ رہنے دے گا ہوکسی قسم کی نکتہ چینی اور خزی

وشمن بداندیش اودمرلین قلب والول کے لئے بہت سی باتیں ہوتی ہیں اور انبیاد اور دُسل کی توقعمت ہی ہیں اعتراض ہوتے ہیں۔ دیکھو انخصرت صلے الدعلیہ وسلم پرکس قد اعتراض ہوئے اور اب تک کئے جائے ہیں۔ کیاکسی معولی زندگی کے انسان پرمجی کئے جاتے ہیں و کھی نہیں مصدا انسان ایسے ہول گے ہومعولی زندگی کے انسان کی تعرایت کریں گے۔ گرجب انہسیاد ورسل کا ذکر آئے گاتو ماں اعتراض کے سلے نبان کھولیں گے۔ بات کیا ہے کہ انبیا، ورسل پر اس قد اعتراض ہوئے ہیں ؟ اصل یہ ہے کہ بھی دولت پر سانپ ہونا ہے تاکہ نا عوم پاس نہ جا وسے۔ اسی طرح پر انبسیا، و رُسل بھی ایک ہے بین ایک ہے ہوں ایک ہے ہوں ہے کہ سعید اور دشید ہی اُن تک بھی ایک ہے نظیر دولت ہوتے ہیں۔ فوا تقالے جا ہتا تو وہ منہ جہاد کرتے ہیں تاکہ وہ لوگ ہوائل نہیں ہیں دُور بہا ہے۔ ورمذا گراند تعالے جا ہتا تو وہ منہ جہاد کرتے، منہ بویاں کرتے ، مذا اعتراض ہوئے مرون کی حوالی کے انتہاں کی تعلیم ائم الدا کمل مقی اس کے لئے خوا تعالیٰ نے مذہبا کر اُسے نا اہل تجدول کرتے ، منہ جہا کہ اُسے نا اہل تو اور اُن پر اور اُن بر ایک اُسے۔ مردول کرتے ، منہ اور اُن پر اور اُن پر اور اُن بر ایک اُنہوں نے مقیقت کو بالیا۔

دوتسم کے وگ ہوتے ہیں۔ ایک نکت پھین اور معترض بیہ بیٹ محروم رہتے ہیں۔
دوسری تسم کے دو لوگ ہوتے ہیں ہو ضعا تعلیا کی تائید الد نُصرت اور نبی کے صدق اُ
دفا کو دیکھتے ہیں۔ دہ اس کے ساتھ ہوتے ہیں اور پھر خدا تعلیا کی تدرقوں کے عبانیا
مشاہرہ کرتے ہیں۔ دہ اس کے ساتھ ہوتے ہیں اور پھر خدا تعلیا کی تدرقوں کے عبانیا
مشاہرہ کرتے ہیں۔ دہ اس کے ساتھ دو بھتے ہیں اور انہیں صابحت نہیں
ہوتی کہ کچہ اور دکھیں۔ بر بخت نااہل وہ باتیں دیکھتے ہیں جن سے شقاوت بھے۔
میں نے تذکرہ الاولیاء میں ایک لطیغہ دیکھا کہ ایک شخص ایک بروگ کی نسبت
میں نے تذکرہ الاولیاء میں ایک لطیغہ دیکھا کہ ایک شخص ایک بروگ کی نسبت
میں نے تذکرہ الاولیاء میں ایک لطیغہ دیکھا کہ ایک شخص ایک بروگ کی نسبت
میں نے تذکرہ الاولیاء میں ایک لطیغہ دیکھا کہ ایک شخص ایک بروگ کی نسبت
میں نے تذکرہ الاولیاء میں ایک ورنے کو بھر دیکھتے ہو کہ خدا تعالے مجھے خرق نہیں کا اُنوا
کی بستی تباہ ہوئی ۔ عاد و اندو و فیرہ تباہ ہوئے۔ گر جھر پر خصف نہیں آنا۔ کیا یہ تبرب

بات بڑی تطبیعت ہے۔ لینی عیوب پہیرا کرنے دالے لوگوں کو بدیمی تو پیگا لہ وہ دیکھیں کردہ شخص جو منجانب المند جونے کا دعویٰ کرتاہے اور سس پراس قدر

عترامن ادوزنځته چینیال کی جاتی ہیں۔ وہ جو ہلاک نہیں ہوتا کیا خدا بھی اس سے دھوکا بى من دا ؟ عيسائيول نے أخفرت صلى لدعليد دسلم كى يبى حقيقت سمبى كرمعاذا آب افتراکرتے تھے۔ مگرخدا نفائی نے آپ کو وہ انگرت دی اور وہ فعنیلت دی كداً دم سے اخير تك كسى كو دوكاميا بى كىجى نصيب ند ہوئى بلكد آپ كے متعلق ايك السائکته ہے جو آپ کی عظمت کو اور تھی بڑھا دیتا ہے۔ اور وہ یہ ہے۔ کہ آپ ا يست وقنت تشريب لاسيئ جبكه ظهم الفساد في البرّ والبيِّس كا وقت يخابيني اہل کتاب میں بگڑ چکے تھے ادر خیر اہل کتاب میں بگڑے ہوئے تھے۔ اور بد بات منالغول کی تصدیق سے می تابت ہے۔ پنڈت دیا نندصاصب کہتے ہیں کہ آریبر ورت مي بُت يرستي بوربي متى اوراس طرف عرب بين بعي تاديكي بيسلي بو في مقي. میسائیوں کے خرمب کا خاصریہ رہ گیا مقا کرایک ماجز انسان کوخدا بنایا گیا تھا۔ غرمن جس طرف ديمعوايك تاريكي حيائى بوئى تقى اور خدا تعالى سصه بالكل غفلت اور ادرلايردائي بويكي متى ادروه وقت پكاريكار كركبدر اعقاكدايك عظيم الشان مط کی ضرورت ہے اور بیرستم بات ہے کہ ضرورت علوم کی مال ہوتی ہے۔ سراتم کا علم مزورت سے بیدا ہوا ہے۔ طب، طبعی ، میدئت ، جغرافیہ وفیرہ تمام مسلوم کی مال صرورت بی سے لیس اگرسمجد وار مو توسمجد لے کہ اس دقیق المعرفت کی ماں مبی کوئی عظیم الشان صرورت ہے۔ بہت سے محابط آپ ہے ایمان لائے میر ديكه كركه أب ايسے وقنت أئے يل يوسخت منرورت كا وقت سے . اگر آب نر آتے توشایر نوح کی طرح ایک طُوفان آکر دُنیا کو ہلاک کر دیتا۔ میں یقینًا حاشا ہوں اور دعویٰ سے کبتا ہوں کہ آپ کے لئے ایسا اعلیٰ اور اسفیٰ نظامہ ضرور تول کا ہے کہ کسی دوسرے کے لئے وہ میسر نہیں اود حضرت عیسلی کے لئے تو کچہ بھی نظ له يعنى أنخفرت صلط الدعليدوسلم كى بشت (ايرير الحكم)

نہیں آنا۔ فتیہ اور فرلیں موجود سے جو موسی علیات م کی گدی پر بیطے سے۔ اس لئے
انہوں نے کسی نئی شراییت کا دعویٰ ہی نہیں کیا اور پھر جبکہ یہود اول کے اسس قدا
گدوہ موجود سے تو نہیں کہرسکتے کر سب منحوث سے ایعن عابل بھی سے اور وحی اور
البام کا بھی دعویٰ کرتے سے کیا ان میں کوئی ایسا سے بوانسان کو خدا بناتا ہوہ وہ
توموجودہ عیسائی خرمیب سے بھی اچھے سے۔ موصد سے میں نے زبن الدین ابراہیم
کی معرفت بمبئی میں ایک یہودی عالم سے دریا فت کیا کہ کیا نتہاد سے کہیں یہ بھی لکھا
ہے کہ انسان خدا ہوگا۔ اس نے قسما گہا کہ مرگز نہیں۔ ہم تو اسی خدا کو مانتے ہیں جو
ذرّان میں بیان ہوا ہے۔ یہ انسان کو خدا کہنا گفر بھے ہیں ہو تمام لوازم منعف ، ناتوانی
بیادی کے دکھتا ہے۔ یہ لعندی خریم ہی بیشت می مزودت الیبی واضح اور دوسین
خرص انتخدت میں اور دوسن

بے کہ کسی دو مرسے نبی کا ذمانہ الیسی نظیر نہیں ہوئے جب تک الید حداکمہ لت اللہ دو مراصتہ و میکھو کہ آپ فوت نہیں ہوئے جب تک الید حداکمہ تلک دیت کھٹا۔
دیت کھٹی آواز نہیں میں گی۔ اور ا ذاجا ء نصر اللہ والف تبر و رایت الناس بیں خلون نی دین اللہ ا خواجا کا نظارہ آپ نے نہیں دیکھ لیا۔ یہ آیت نہ تو توریت میں ہے ذائیل میں۔ قوریت کی تو یہ حال ہے کہ موسی علیہ السلام راستہ ہی میں فوت ہوگئے اور قوم کو وحدہ کی سرز مین میں واخل نہ کرسکے۔ معنرت عیسی علیالسلام فوت ہوگئے اور قوم کو وحدہ کی سرز مین میں واخل نہ کرسکے۔ معنرت عیسی علیالسلام فود کہتے ہیں کہ بہت سی باتیں بیان کرنے کی تھیں۔ کیا قرآن مثر لین میں ہمی دیسا کھا ہے ؟ وہاں تو اکسلت لکہ ہے۔ دہی ان کی تحکیل۔ صحابۂ کی ہو تکمیل آن خوت صحابہ کی دہ اس سے فل ہر ہے کہ الد تفالے خود اُن کی نسبت فرما آن میں سیح کہ الد تفالے خود اُن کی نسبت و میں انڈ عندم مدت قدمی خوبہ اُل البتہ۔ اور میوران کی نسبت رضی ادت عندم و رضوا عدنہ فرمایا۔ لیکن آنجیل میں مسیح کے موادیوں کی ہو تعربیت کی گئی ہے ، وہ و رضوا عدنہ فرمایا۔ لیکن آنجیل میں مسیح کے موادیوں کی ہو تعربیت کی گئی ہے ، وہ و

سب کو معلوم ہے کہ جابجا ان کو لالجی اور کم ایجان کبا گیا ہے اور عملی رنگ ان کا یہ
ہے کہ اُن ہیں سے ایک نے تمیں روپے لے کر بکڑوا دیا اور بھرایک نے سامنے
لعنت کی۔ انصات کرکے کہو کہ یہ کسی تکمیل ہے۔ اس کے بالمقابل قرآن شریف صفاً
کی تعرفیت سے بھرا پڑا ہے اور اُن کی الیسی تکمیل ہوئی کہ دو ہری کوئی قوم اسس کی
نظیر نہیں رکھتی۔ بھراُن کے لئے العد تعالیٰ نے جزا بھی بڑی وی۔ یہانتک کہ اگر
باہم کوئی رنج سے بھی ہوگئی تو اس کے لئے فرطا و نذھ نا مافی صدن درھم من
باہم کوئی رنج سے میں ہوگئی تو اس کے لئے فرطا و نذھ نا مافی صدن درھم من
کیونکہ بارہ تختوں کا وحدہ کتا مگر بہود ااسکر اولی کا فرٹ گیا۔ جب وہ ت کم ند رہا تو
اُورول کا کیا بھرومہ کریں۔ مگر معائبہ کے تخت قائم دہے۔ وُنیا میں بھی دہ اور
اُنوت میں بھی۔ غرض یہ آیت الیوم اکملت اکدمسلما فوں کے لئے کیسے فن کی
بات ہے۔

القدد راس نداند صرودت بعشت أمخصرت صط الدعلية وسلم كى ايك أوردليل بالنا النام البيد و السرى نصل بداكال النام البيد و السلم البيد و السلم البيد المال النام البيد السلم البيد المال سي المال المواس كي المواس كي المواس كي المواس كي المواس كي المواس كي المواس المواس

كيت بين جب يدآيت أترى توالوبكر رويدك كسى في كبا اس بله ها كول روتاب، آب في سف بواب دياكه اس أيت سعة الخفرت صلط لدهليدوسلم كي وفات كي او آتی ہے۔ کیونکر میر مقرد شدہ بات ہے کہ جب کام ہو چکتا ہے تواس کا بُورا ہونا ہی وفات يردالت كرتاب رجيسا دنياس بندولست بوت ين ادرجب وه فتم بوجانا حبي توعمله وإلى مص دخعدت الوتاحيد جب ٱلخفوت صلى الدعليد وسلم في محفرت ابوبكر والا تصدر شنا توفوايا مب سے مجداد الوبكر شبے اور بد فرمايا كر اگر دنيا بيس كسى كودوست دكفتا تو الويكركو دكفتا اور فرمايا- الويكر فلى كموكى مسجد مين كلى ربيد باتى رب بندكرد و-كوئى يويهي كداس مين مناسبت كيا بوئى ؟ توياد دكه كمسجدخان خداب بو مرش شمد ہے تمام محقائق ومعادت کا۔ اس نئے فرمایا کہ ابو کرم کی اندرونی کھڑکی اس طرف ہے تواس کے لئے بیریمی کھڑی رکھی جا وہے۔ بیر بات نہیں کہ اورصحارہ محروم تقے بلک الوبكر كي فضيلت وه واتى فراست تمتى جس في ابت داريس تعبى ابنا نمورز و كهايا اور انتهاريس بهي وكويا الدبكرة كا وجود مجوعة الفراستين عقاء اب میں پیرید ذکر کرکے اس کوختم کرتا ہوں کہ خدا تعالیٰ نے جبال میری وفات كى خبردى سبعد يديمي نسدمايا سب لا نسبق للشعن المتخذيات ذكراً ويوما مودم وكراً مّا ب برا اعتراض عقلمندول كايد موتا سے كه وه مُركيا كام كياكيا ؟ بد وہذب لوك كيت بين كم اتتابرا وعوى كي تقاكه كسرهمليب بوكا اوريه بوكا اوروه بوكار مراب ما مى كى

کم اتنابراً وعویٰ کی تفاکه کسیمیلیب بوگا اوریه بوگا اور وه بوگار گراب مای کی مالت میں چلے گئے۔ اس میں المدتعالے بیشگوئی فرمات ہے لا جاتھ درم المخدیات ذکراً۔ اور سیجے آدمی کو غم میمی بہی بوتا ہے۔ جیسے آنحصرت صلے الدعلیہ دسلم کو فرمایا کرتیرے اوج کو کوس نے تیری بیٹھ توڑوی تھی اُسٹھا دیا۔ وہ میمی علّت غاتی کا بوج ہے کہ تیری بیٹھ توڑوی تھی اُسٹھا دیا۔ وہ میمی علّت غاتی کا بوج ہے ہے میں اشادت وی ہے گویا اس کو اپنے ہمتھ میں سے عرض الدتعالی نے اس وحی میں بشادت وی ہے گویا اس کو اپنے ہمتھ میں لے لیا ہے۔ اب سُنو اِ بھرکم شدا تعالیٰ کا میہ وعدہ سے تو یہ ہوکہ رہے گا۔

تہمیں مفت کا قواب ہے لیس تم اس وصیعت کی تھیل میں میرا بات بٹاؤ وہ قادر فدا حس نے بیدا کیا ہے دنیا اور اُحرت کی مرادیں دیدے گاہ دالمکم مبلد انبر ۲۷ صفر ۱۳-۲۸ مورخ ۱۱ روائ لانالہ،

دىمېره 19 ئەكاتىزى بىفتە

برست می و عالسام کی بس می ایک سرکھ سنٹرٹ میرے موقود علیات المام کی بس میں ایک سرکھ اور ایک آریبہ

ہرسانی دسمبرے آخری ہفتہ بین احمدی احباب مختلف تنہروں سے محضرت میں موجود علیہ العملاۃ والسلام کی خدمت بین حاضر ہوتے ہیں اور قادیان میں ایک بعلسہ کا رنگ ہوجاتا ہے۔ اسی واسطے آئرین نے بھی چند سالوں سے قادیا تک سل سالانہ جلسہ کے رنگ ہوجاتا ہے۔ اسی واسطے آئرین نے بھی چند سالوں سے قادیا کہتے تھے تک سالانہ جلسہ کے نام ہوجاتا ہوگا اس واسطے دور و نزدیک کے آئریہ تماش بینی کے داسطے آبوائے تھے۔ گر اب بھی تصوماً ایلے آئریہ تباسٹے لیکھ ارجی ہوگا اس واسط جاتے ہیں کہ اسلام کو گا لیاں دینے ہیں خاص مشق اور ملکہ دکھتے ہیں۔ اسواسط اربی کو نوش ہوجانے کا کچھ سالمان بل ہی جاتا ہے۔ ان باہرسے آنے والے آئریوں کو نوش ہوجانے کا کچھ سالمان بل ہی جاتا ہے۔ ان باہرسے آنے والے آئریوں میں سے ہرسال کوئی نہ کوئی جاعت ایسی بھی ہوتی ہے ہو تصریت میں حاضر ہو کی جاعت ایسی بھی ہوتی ہے ہو تصریت میں حاضر ہو کی جاعت ایسی بھی ہوتی ہے ہو تصریت میں حاضر ہو کی جاعت اور ایک کوئا نہایت اور کے ساتھ بیٹے ورشوں کے داسطے آئے تھے اور ایلے لوگ عمواً نہایت اور کے ساتھ بیٹے اور ایلے لوگ عمواً نہایت اور کے ساتھ بیٹے اور ایلے لوگ عمواً نہایت اور کے ساتھ بیٹے اور ایلے لوگ عمواً نہایت اور کے ساتھ بیٹے مستقرق اورتام کی بین صفرت کی خدمت میں جاسہ آؤرید کی چند جب حسیس مقترق اورتامت ہیں حضرت کی خدمت میں جامنے ہوتی دیاں ای بیں سے مستفرق اورتامت ہیں حضرت کی خدمت میں جامنے ہوتی دیاں ای بیں سے مستفرق اورتامت ہیں حضرت کی خدمت میں جام ہوتی دیاں۔ ایک دن ان بیں سے مستفرق اورتام کی دورت کی میں حضرت کی خدمت میں جام ہوتی دیاں۔ ایک دن ان بیں سے مستفرق اورتام کیا کی دورت کی بیس کی خدمت میں جام ہوتی دیاں۔ ایک میں حضرت کی خدمت میں جام ہوتی دیاں۔ ایک میں حضرت کی خدمت میں جام ہوتی دیاں۔ ایک میات کی دورت کی بیس کی حدالے کی خدمت میں جام ہوتی دیا ہوتی دیاں کی جدالے کی کی جدالے کی کی جدالے کی جدالے کی کی خورت کی کی کی کی کی کی کی کی کر کی کی کی کی کر کی کی کر کی کی کر کر کی کر کر

ایک آوید کے ساتھ مصرت کی کھر گفتگو ہوئی جس کا اندواج دلجسپی سے منابی د ہوگا۔ خالی در ہوگا۔

آریہ سے گفتگو کرنے کے وقت درمیان میں ایک سکھ بول اُکھا اور اُسٹی جا اُکھنا اور اُسٹی جا اُکھنا اور اُسٹی جا اُکھنا اور اُسٹی جا اُکھنا اور اُسٹی میں ایک ساتھ اس کو کہا کہ ہم مہاد کا حرّت کرتے ہیں اور تہاں ہے ساتھ ہمادا کوئی مباحثہ نہیں کیونکہ ہم باوا ناتک کو ہمندووُل کے دومیان ایک او تار اور بندگ مانتے ہیں اور اس کو ایک اُدی سمجھتے ہیں۔ پس جبکہ تمہادے مقعد کو ہم پہلے سے ہی مانتے ہیں تو تمہالے ساتھ مہاحث نہیں ماجت نہیں۔

اس کے بعد آپ آدیہ کی طرف مخاطب ہوئے حس کا نام بودن چند مقا جو کہ ہوشتیاد بود کے دہف والے ایک صاحب سختے۔

تعشرت اقدس - آربول میں جو لوگ براسے براسے لیکچر دیتے ہیں اور قوم کی ہست
مالت کو ترتی دینا بھا ہتے ہیں ، اُن کی علّت غائی کیا ہے ؟ ہر ایک قرم
اپنے لئے ایک انتہائی مقصد رکھتی ہے۔ سودہ انتہائی مقصد تہاں سے ریفاد مردل
کا کیا ہے ؟ لیکن مسلمین کے مقاصد دوقتم کے بوتے ہیں ۔ ایک وہ ہوتے
ہیں ہو دینوی امود کی طرف قوج در کھتے ہیں ۔ ایک وہ ہوتے ہیں ہو دینی امود
کی طرف قوج در کھتے ہیں ۔ میرامطلب اس دقت دینی امود میں اصلاح کرنے
دالوں سے ہے کہ وہ اپنا انتہائی مقصد کیا دکھتے ہیں۔

الربیر - ہمادے فزدیک دین وُنیا سے ملیحدہ نہیں - دینی لوگ ہی وُنیا کے کاموں کو انجی طرح سمجھ سکتے ہیں اور عمد گی سے کر سکتے ہیں۔ اس داسط ہم دونوں کی اصلاح کرتے ہیں۔ ہم وُنیا دادی کی اصلاح دین ہیں شائل رکھتے ہیں۔

تحضرت اقدس. مي قبول كرة بول كرجس شخص كى دين مين آمكم كملتي ب وه دُنيا

کے معاطات میں بھی راستی اور دیانت اختسیاد کرتاہے اور اس کے بغیرونیا نہیں سنورتی لیکن میرامطلب اس جگرصرت وین کے متعبق سوال کرنے اور دنیا کوعلیمدہ الكفف سد يدست كدونيا كے واسط ايك خاص عقل ميى اوتى بعد مثلاً مات كاكام يس تبين جاندًا ين اس كے كام يوكوئي احتراف تبين كرة نه اس كے كام كى اصلاح كرّنا بول - اگر كود ننسط كو واكثر كى صروردت بوتى بيت تو ده ايسا أدى طازم ركعتى ب جس نے اس نن میں بہت محنت اور کوشش کرکے ایک استعداد سعاکی ہوئی ہوتی سے۔ کیسا ہی کوئی دحرم آتا ہو۔ اگروہ سرکاری قانون سے آگاہ نہیں ترجع نہیں بن سكتا- اس طرح دُنیوی اصلاتول كی ایک علیعدہ مشاخ سیے جیسا كہ لوگ نئی نئی قسم کی ایجادی کرکے پہلے سے بہتر گاڑیاں اور اوزار اور سامان بناتے ہیں۔ بد امبی ایک اصلاح ہے۔ ال نیک دل لوگ بھی اصلاح کے واسط بی آتے ہیں۔ لیکن دُنیری امود میں ان کا دخل ایک حام اتفاق تک ہوتا ہے کہ برحینی ثل جاہے اودلوگ ممام كام نيك نيتى سعد يُورس كريد. باتى علوم وفنون ونيا وار مى مباسنة ایں - دینی مصلح ایک عام اصلاح کرابید بودفاہ عام کے متعلق ہو۔ آلبید. مبیسا که تمام استنیاد تدرت نے ہم کو دی ہیں ہو ہواری دومری مزور قول کو بورا کرتی ہیں۔ ایسا ہی گیان کے واصط می قدلت نے ہم کوایک شنے دی ہے اور وہ وید ہیں۔ أربيسان كايه كام سي كروه ويدول كي تعليم كويهيوالس تصربت اقدمل وه انتهائي نقطه كونسا بيعض كى طرف ويدول كى تعليم ليعاتي بيع أليم عجم ك ترقى ساج كى قرقى ادر دُوح كى ترقى . تصنرت اقدس - أدماني ترتى كياب، أوبير موكش يانا (مخات مامل كنا) له پنجابی زیان مین واج ، معاد کو کھت ہیں۔ (مرتب)

آربید۔ ال موکش کے واسطے وید کو الہامی ماننا صروری نہیں جو مثالیں آب نے دی ہیں وہ درست ہیں اور جیسا کہ اقلیدس کی شکیں ہیں ہرایک اس کوسیکہ اور سکھا سکتا ہے۔ انیوں نے شلطیاں ہے۔ انیوں نے شلطیاں مادی ہیں۔ اگر دید ہواسام عمل کرے تو دہ اچھا ہے برنسیت اس ہندد کے ہو نہیں کرتا۔ مصرت اقدالی کا کلام مشرت اقدالی۔ ہما واسوال تو صرف اتنا ہے کہ اگر کوئی شخص وید کو خدا تعالیٰ کا کلام نہیں ماننا گراس کی ہاتوں پر عمل کرتا ہے تو کیا وہ مکتی پائے گا؟

(سبسل درمبسلد ۲ نمبر۳ صفحه ۲ عودخه ۱۹رجنود کالمنظم)

### الرجنوري للنظامة

صبح کو صفرت مسیح موفود علیدالعساؤة والسلام مع خدام میر کسف کے واسط اہر اسلام مع خدام میر کسف کے واسط اہر اسلام کے تو حضرت مولوی عبدالکریم صاحب مرحم کی قبر پر تشریعت کے گفتہ ہاں آپ نے ایک شخص نے ایک شخص نے بعد درما کے ایک شخص نے بعد مسوال کئے ہو درج کسف کسف کے درج کے دائق ہیں۔

سوال. قريه كرس بوكركيا بإهنام بيليه

الآلب- مینت کے واسطے دھا کمنی چاہیئے کہ خدا تعالیٰ اس کے ان تصوروں اور گناہوں کو بخشے ہو اُس نے اس ونیا میں کئے سختے اور اس کے پس ماندگان کے واسطے بھی دُھا کرنی جاسئے۔

سوال- دُما مِن كُونْسي آيت برُحني جاسية ؟

محواہب۔ یہ تکلفات ہیں۔ تم اپنی ہی زبان میں جس کو بخوبی مبانتے ہو اورجس میں تم کو جوش پیدا ہو ماہے میںت کے واسطے دُعا کرد۔

موالى . كيايت كوم يترخيات الدقران شرايدك بالمعنابه في سكتابيد ؟

کوامید میّنت کو صدقه خیرات بواس کی خاطر دیا جا و سے بہن جاتاہے لیکن قرآن تراب سے ایک قرآن تراب کی خاطر دیا جا و سے بہن جاتا ہے لیکن قرآن تر ایک کا پڑھ کر بہنچا نا محضرت رسول کریم صلے المدعلیہ وسلم اور محالاً سے نابت تہیں ہیں کہ نی چاہیے۔ میّنت کے تق میں صدقہ خیرات اور دُھا کا کرنا ایک لاکھ جو بیس ہزاد نبی کی سُنّت سے تاب کے تق میں صدقہ خیرات اور دُھا کا کرنا ایک لاکھ جو بیس ہزاد نبی کی سُنّت سے تاب کے تک میں صدقہ بھی وہ بہتر ہے جو انسان اپنے باتھ سے دے جائے۔
کیونکہ اس کے ذرایعہ سے انسان اپنے ایمان پر مجمراتا تاہے۔

(بسلادم سلدم نمبرس صفر لا مودخه 1 مينودي لا<sup>دا</sup>نه)

## ه ارجنوري المنافئة

ایک خادم ہو باہرسے آیا مقامعنودکی مذمت میں اس البام کا ذکر کرکے کہ آپ کی وفات کے دن قریب ہیں رو ہڑا۔

نسرمایا :-

یہ وقت تمام انبسیاء کے متبعین کو دیکھنا پڑتا ہے۔ اوداس میں ایک نشان خدا تعالیٰ دکھاتا ہے۔ بنی کی وفات کے بعداس سلسلہ کو قائم دکھ کر المدتعالیٰ یہ دکھانا بپاہتا ہے کہ پرسلسلہ دراصل خدا تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے بعین نا دان لوگ بنی کے ذمانہ میں کہا کرتے ہیں کہ یہ ایک موشیاد اود جالاک آ دمی ہے اور دکان دار ہے۔ کسی اتفاق سے اس کی دکان جل پڑی ہے۔ لیکن اس کے مرف کے بعد پرسب کاروبار تباہ موجا دے گا۔ تب المدتعالیٰ بنی کی وفات کے وقت ایک زبر دست ہاتھ دکھاتا ہے اور اس کے سلسلہ کو نئے سرے سے پھرت کم کی اس ہے۔ آنمین اس کے مرف زبر دست ہاتھ دکھاتا ہے اور اس کے سلسلہ کو نئے سرے سے پھرت کم کی اسے ۔ آنمین ہاتھ دکھاتا ہے اور اس کے سلسلہ کو نئے سرے سے پھرت کم کی اسے ۔ آنمین ہاتھا نی ہوا تھا۔ بہدت سے بادیر شین مرت ہے۔ صرف دو مسجدوں میں مرت ہوگئے تھے۔ لوگوں نے سمجعا کہ یہ ہے وقت موت ہے۔ صرف دو مسجدوں میں کر دیار اسی طرح جاری را اور تمام کی دیار کا کاروبار بوتا تو اس وقت ادھودا رہ جاتا کی کاروبار اسی طرح جاری را اس کی تو کوئی نظیر بنی موجود کہنیں ، اور تہا ہی اور پر لیشانی کا ایسا حضرت میسلی علیات کام کے بعد ہو نمون ہو کہنیں ، وجود کہنیں ، اور تہا ہی اور پر لیشانی کا ایسا حضرت میسلی علیات کام کے بعد ہو نمون ہو کہنیں ، وجود کہنیں ، وی موت نے دیکھ عندا اس کی تو کوئی نظیر بنی موجود کہنیں ،

الد تعالیٰ اپنی فددت نمائی کا ایک نموند دکھانا جا بہنا ہے کہ نبی کے ذمانہ بیں اُن نمام کاموں کی تکمیل نہیں کرما۔ سُندّت الدہمیشہ اسی طرح سےجاری ہے کہ لوگوں کا خیال کسی اَورطرت ہوتا ہے اود خدا تعالے کوئی اَور بات کر دکھلاما ہے۔ حس سے بہتوں کے واسطے صودت ابتلا ہیدا ہوجا تی ہے۔ اُنحضرت صلے لدعلی وسلم کے متعلق تمام پہلول کو یہی دھوکا رہا کہ دہ نبی بنی اسمائیل میں سے ہوگا منظم عیلی کے متعلق الیاس کا دھوکا آجتک یہودلوں کولگا ہوا ہے۔

بیک شخص نے سوال کیا کہ اکھا ہے کہ مسئے کئی ہول گے۔

فترمايا به

جیسا تشاہد فی الصور ہوما ہے ایسا ہی تشاہد فی الاخلاق بھی ہواکر آسے۔ کِھا ہے کہ ایک صالح کا ول کسی مذکسی نبی کے دل پر ہوآ ہے۔ لیکن موعود ہو آنے والا تقا وہ صرف ایک ہی ہے۔

نشرایا می بیم کوگرگ پہلے سے خلطی پر عقے اُن کی خلطی اجتہادی تعتی اس میں بھی وہ ٹواب پر تقے ۔ لیکن ان لوگول نے ایک مُرسل کا مقابلہ کیا ہے۔اس واسطے میر خطا پر ہیں ۔

(بدو جلد ٧ مير ٣ صفي ٢ مورض ٩ وجودي النافلية)

### ۲۰ جنوری سلا ۱۹۰۰

فسرمايا به

خدا تعالیٰ ایک وحدت بها متنا ہے ہوشخص اپنے مجالی کو بے جا رکنے دیتا ہے مجھوٹ خیانت یا غیریت میں مصدلیتا ہے وہ اس وحدت کا دشمن ہے۔ (بیدرجلدم نیر ہاصفی م مؤرخ ۲ مارخ کا کشکیٹر)

۲۷ جنوری مست

حضرت مولی محد اصن صاحب فی این تحریر کرده پہلے میدیاره کی تفسیر کا ایک حضرت مورات کا ذکر تقا.

معفرت نے زوایا م

علوم طبعی بیتشدایک نگ پرنتین دہتے گر ضرا تعالے کا کام بیشد سچاہے۔ پہلے طبعی والوں کا خیال مقالہ آسان گردش کرتا ہے اور ذمین متحرک ہے۔ ابطبعی والو کا مغیال ہے کہ آسان گردش کرتا ہے اور ذمین متحرک ہے۔ ابطبعی والو کا مغیال ہے کہ زمین مرکت کرتی ہے۔ دن بدن کی تحقیقات کا فیتجہ کچھ اُور ہی بھتا ہوا آیا ہے۔ ایک بات کو خوائی قرل جان کر اس پر پختہ ہوجانا ورست نہیں ہے۔ ہر ایک شئے کے اصل سبعب کو انسان پہنچ نہیں سکتا۔ صرف اس بات پر معجزات کا انسال مندت کے سلامے کرنا کہ یہ بات ہم نے کھبی ہوتے نہیں وکھی جائز دنہ ہوگا۔ انسان قددت کے سلامے قوانین کا حالم نہیں ہے۔

فسدماياكه

صرف بدی کو ترک کرنا کوئی درجر نہیں رکھتا۔ اس کے بالمقابل نیکی اختیاد کرنی

له سروكتابت ست غير مح افظ لكين ين ده گياست. اصل فقره أول بد... " زمين غيرمتخرك به" ( مرتب) ہے ایک شخص کا ذکرہے کہ وہ ایک دومت کے ہاں دعوت کے واسطے گیا۔
اس دومت نے بہت پُر تکلّف دعوت پکائی اور ہرطرح سے اس کی خاطر کی جب
وہ کھانے سے فارغ ہوا تو کہنے لگا کہ آپ نے میرے واسطے بہت تکلیف اُسٹائی۔
اود عمدہ کھانا کھلایا۔ گرمیں نے بھی آپ پر ایک بجادی احسان کیا۔ میزیان نے کہا
کہ آپ بیان فرائیں تاکہ اُور بھی ذیادہ آپ کا مشکور اور ممنون احسان ہوجاؤل۔
تب اس نے کہا کہ جب آپ گھرمیں مذبحے اور میں بہاں اکسلا تھا۔ اگر اس وقت
بی آپ کے گھرکو آگ فیکا دیثا تو آپ کا کئی مہزار روپے کا مکان اور اسباب
سب جبل کی داکھ ہوجا آ۔

اس شخص نے ترک بدی پر فخر کیا۔ لیکن اس مثال سے ہر ایک شخص مجد سکتا ہے کہ ترک بدی بیں کوئی عمدگی اور فخز نہیں۔

(بسيداد حسلام نمبرا صفح ۲ مودخ ۲۱ بينودي كشافي

يم تا ٨ فرورى كنوائم

ایک دوست نے معنزت کی خدمت میں حرض کیا کہ صنور کو البام ہوا گھر 44 فرودی کے بعد جانا ہوگا توکیا اب ہم شہرکے باہر کوئی مکان لے لیں؟ فسسرایا ۔

اس کا مطلب ہم اہمی نہیں کبد سکتے کہ کیا ہے اور نہم اہمی باہر جانے کے واسطے کوئی مشودہ دیتے ہیں۔ علادہ اذیں ایسے نوفناک وقت میں کی رہنا محض المد تعالی نفضل اور دم پر منصر ہے۔ صرف اندر دمنا یا باہر جانا اس کے منامقہ کوئی تعلق نہیں دکھتا۔ یہ توظا ہری اسباب ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ سپے دل کے ساتھ خدا تعالیٰ کی طرف مجمکنا چا ہمئے۔ اپنے گنا ہوں کی معانی مانگنی چاہیے

استغفار بہت كرنا جا بيئے اور اپنى حالت من ايك باك تبديلى كرنى جا بيئے بسوائے اس كے كوئى صورت بچاؤكى نہيں۔ زلز لدكے متعلق متواتر الہامات ہوچكے ہيں اور خواہيں اُتى بيں۔ اور بھى بہت لوگوںنے اليسے خواب ديكے ہيں۔

(بسل دهبسلد۲ نمبر۱ صفه ۲ مودخ و فرددی المنواه)

ارفروري المناوارة

فسرايا بر

براے سُکر کی بات یہ ہے کہ المدتعالیٰ کے صفور میں ہو دھائیں کی مہاتی ہیں وہ
اکٹر قبول ہوتی ہیں۔ قضا و قدر تو رُک نہیں سکتی ادر المدتعالیٰ اپنی مکمت کا طم
سے ہرایک کام کرتا ہے۔ لیکن اکٹر دُما وُل میں اپنی مُراد کے مطابق کامیابی ہو مباتی
ہے اور ایک قطعی اور یعتیٰی امریہ ہے کہ دھاکا فیجہ نواہ کچہ ہی ہونے والا ہو۔ ہواب
ضرد الِ مباتا ہے۔ نواہ وہ جواب صب مراد ہو اور نواہ ضلاتِ مراد ہو۔

نسدمایا به

فراد کے بارے میں کیں نے یہ توجہ نہیں کی کہ کب اورکس وقت واقع ہوگا
کیونکہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ المدتعالے اس میں اضفاء جا ہتا ہے۔انسان کے ملکی
رازوں میں بھی اضفا ہوتا ہے مالیسا ہی المدتعالیٰ کے کا مول میں بھی اضفاء ہوتا ہے۔
اس واسطے میں ڈرتا ہوں کہ اس کے متعلق ڈیادہ دریا فت کرنے کی کو شمش کرنا
کہیں بیہودگی نہ مجمی جاوے۔ تاہم المدتعالے خفوڈ رضم ہے۔ وہ دُماسے نارامن
نہیں ہودگی نہ مجمی جاوے۔ تاہم المدتعالے خفوڈ رضم ہے۔ وہ دُماسے نارامن
نہیں ہوا۔ لکھا ہے کہ جب اُنحفرت صلے الدعلیہ دسلم کو کہاگیا۔ کہ اگر تو فلاں اسشخاص

کہاکہ میں سترسے بھی زیادہ دفعہ دُھا کرول گا۔ ایسا ہی حضرت ابراہیم نے قوم کُوط کے مشتلق مجادلہ میں بے دلیل کے متعانق مجادلہ میں بے دلیل درخواست ہوتی ہے۔ لیکن چوکہ بیہ دُھا کا دنگ متارضا نقالی نے اس کو نالسند نہیں فرایا۔

نترمايا ار

زلزلد کے متعلق بہت خطرہ ہے اور اس کا حلاج بجر دھا کے ادبہ کم نظر نہیں یا۔ لاتوں کو اُسٹ کر تہجد میں دُھائیں کرد تاکہ خدا تعالیٰ رحم کرے۔

ایک شخص نے موال کیا کہ میت کے صابحہ جو لوگ دوٹیاں پکا کریا اُ ودگوئی شخے ہے کہ باہر قبرسشان میں لے جاتے ہیں اود میست کو دفن کرنے کے بعد مساکین میں تقسیم کہتے ہیں۔ اس کے متعلق کیا حکم ہے ؟

نسرایا ہ

سب باتیں نیّت پر موقوت ہیں۔ اگر یہ نیّت ہو کہ اس جگر مساکین جمع ہو جایا کہتے ہیں اور مُرساکین جمع ہو جایا کہتے ہیں اور مُرساکین کو صد قد دے بین اور مُرساکین کو صد قد دے دیاجا وے تاکہ اس کے بی بیں مفید ہو اور دہ بخشا جا وے۔ تریہ ایک عمدہ بیات ہے۔ لیکن اگر صرف دسم کے طور پر یہ کام کیاجا وے تو جائز نہیں ہے۔ کیونکم اس کے اور نہ دینے والوں کے واسطے اس میں کمچے فائدے کی بات ہے۔

ا پک شخص نے سوال کیا کہ کسی شخص کے مُرجانے پر جواسقا لم کرتے ہیں اُس

#### ك متعلق كياسكم بدا

فتتملار

بائل برفت ہے۔ اور برگز اس کے واسطے کوئی ثبوت منتت اور صدیت سے ظاہر نہیں ہوسکتا۔

رسدد جلد النمبر ، صفح ۲ مودخه ۱۱ر فرود کالنالم

# ۱۸ فروری ملا ۱۹۰۰

نشهایا به

ضدا تعالیٰ ظالم نہیں اور نہ انسان کی طرح پراپڑا ہے۔ جب کسی کوعذاب ملتا ہے تو وہ دراصل اس انسان کے اپنے ہی اعمال کی ایک صالت ہوتی ہے۔

ویک شخص نے عرض کی۔ عمیرے باپ کی دکا ن حزاب حالت میں ہوگئی ہے۔اگر وہ درست ہوجا وے تو میں مرزا صاحب کو مان لوگ گا۔

نتهایا به

خدا تعالیٰ کوان باتوں کے ساتھ اُزمان نہیں چاہیئے۔ یس تعجب کتا ہوں ان لوگوں کی معالمت پرجواس تسم کے سوال کرتے ہیں۔ خدا تعالے کوکسی کی کیا پروا ہے۔
کیا یہ لوگ خدا تعالیٰ پر اپنے ایمان لانے کا احسان رکھتے ہیں ؟ ہوشخص سچائی پر ایما
لانا ہے وہ خود گنا ہوں سے پاک ہونے کا ایک ذریعہ کاش کرنے والا ہے۔ ور مذخر القالیٰ کواس کی کیا معاجب ہے ؟ خدا تعالیٰ فرمانا ہے کہ اگرتم سب کے سب مُرتم ہو جاو تو وہ ایک اور نئی توم پیدا کرے گا ہواس سے پیار کرے گی۔ ہوشخص گناہ کرنا ہے اور کا فریننا ہے وہ خدا تعالیٰ کا کھے نعقمان نہیں کرتا اور جو ایمان لانا ہے وہ خدا تعالیٰ کا کو خدا تعالیٰ کا کو خدا تعالیٰ کا کو خدا تعالیٰ کا کے دو خدا تعالیٰ کا ایمان لانا ہے وہ خدا تعالیٰ کا

كج بلعانيس ويتارم إيك تخص ابناءى فائده يافقعان كاسب بولوك خداتعالى يراحسان رك كر اور شرطين لكاكرايمان لانام ياست بين. ان كى دە مالت كىكدايك تىخص بوسخىت بىياس مىلى مىستواجى يانى كے يېتمە برجانلىم المدده كمرا بوكركبتا سع كراس ميمرس تيرا بانى تب بيون كاجبكدة مجدايك بزارديم انكال كردوك بناؤ اس كوچشمدس كيا بواب طيط اي يبي كرموا بياس سه مر مع ترى ماجت نبي مدا تعالى فنى بي نياذ ب. (برر جلد ۲ نمبر ۸ صفحه ۲ مورخ ۱۳ رفروری الم الله

۱۹ فروری ملاقیاته

ایک دوست نے جو باہر سے تشریف اسٹے ملتے اس جگہ کی جماعت کے ایک شخص کی عملی کرزوری کی شکایت کی-

ميس بيسي جهوت راحتى ماتى ب اس قسم كى مشكلات ميى ميدا بوتى ماتى بي كيونكم برتسم كے لوگ داخل بوجاتے ہيں ضدا تعالىٰ جاہے تو رفتدر فتر ان كى محرورياں بھى دُور موجاتی ہیں۔

البدار جلد ٢ نمبر ٨ صفحه ٢ مورخ ٢٠٠ فروري المنافلة)

۲۰ فروری کلنظائر

الريكرمين دومكم سخت زلزله كا ذكر مقاء فرمايا ا

بحالت مجوى تاديخ مين ديكها حائ تواليساسلسلد زلازل بوتمام دنيا يرمحيط بو كيابوكمي نظرنهين آما-اس من ايك تنبيه بصحين سي سمي ولي فائده مامل كم سکتے ہیں۔ کشوت خشوت میمی پہلے اِس طرف ہما تھا میر دومرے سال امریکہ ہیں اِتّا کفا۔

حضرت باوا ناتك كا ذكر نفاء فرايا ب

چولہ اور مسلانوں کی مصاحبت اور دیگر تھم امورصاف بتھ تنے ہیں کہ بابا ناکہ مسلمان تھے۔ لیکن ان کا اس طرح سے ظاہر نہ ہونا بھی ایک بڑی مصلحت اپنے اندر دکھتا ہے کیونکہ وہ اس طرح محصلے طور پر تمام تعلقات بچوڈ کرمسلمانوں میں شائل ہوتے تواکیلے ہوتے۔ برخلاف اس کے اب ایک بڑی جاعت کئی لاکھ آدمیوں کی ساتھ لے کہ وہ مسلمان ہیں۔

(ب درجلد۲ نمبر ۱ معفر ۲ مورخ ۲۳رفرود کالنام)

يوتاريخ

نصار کے مصرت کے موٹور عَلَا الْعَمَالَةُ الْعَالَةُ الْعَمَالَةُ الْعَمَالَةُ الْعَمَالَةُ الْعَمَالَةُ الْعَل بو گریں مورتوں کے متعلق بیان فرمائے

ور تبدي مرون ورون ميال بشيرالدين محمود احمر ماحب)

(منقول از رساله تشميذالاذ إن)

ایک روز کسی بیار بچرنے کسی سے کہانی کی فراکشس کی تواس نے جواب دیا کہ ہم تو کہانی سے تا گا گئاہ سمجھتے ہیں ۔ صنود علیات لام نے فرایا کہ

م و بواق ک ادارہ ہے ہیں۔ کو چیک اس کریا ہے۔ گذاہ نہیں کیونکہ بیر ثابت ہوتا ہے کہ الخصرت صلے اندعلیہ دسلم بھی کہمی کوئی

خاق کی بات فرایا کرتے تھے اور کچول کو پہلانے کے لئے اس کو رواسمھتے تھے جسید

کہ ایک بڑھیا عودت نے آپ سے دریا فت کیا کرصنرت کیا میں بھی بخت میں باوڈگی فرمایا نہیں۔ دہ بڑھیا بہر مسئکر دونے لگی۔ فرمایا۔ روتی کیول ہے۔ بہشت میں جوان داخل مول گے۔ بُوڑ ھے نہیں ہول گے لینی اس وقت سب بوان ہول گے۔

اسى طرح سعد فرمایا كه

ایک صحابی کی دا در میں درد مقا۔ وہ مجو الا کھا تا مقار آنحفرت صفالد علیہ و می نے فرایا کہ تھوا دا نہ کھا کیونکہ تیری واڑھ میں درد ہے۔ اس نے کہا کہ میں دوسری داڑھ سے کھا تا ہوں۔

بچرنسسهایا که

ایک بچرکے ای سے ایک بالورس کو تمیر کہتے ہیں چھوٹ گیا۔ وہ بچر دونے لگا۔ اس بچرکا نام عمیر تھا۔ انخفرت صطالد علیہ وسلم نے فرایا عمیر ما فعلت بك حمیر اسے عمیر عمیر شمیر نے کیا کیا۔ لاکے کو قافیہ لپندا گیا۔ اس لئے پہا ہو گیا ایک بچہ کی خبر لگی کہ اس نے کوئی شدارت کی ہے۔ ایسی آگ سے کھرمو دیا ہے۔ زیس ا

بچول کو تنمید کر دینا بھی صروری ہے۔ اگر اس وقت ان کو شرارتوں سے منع ندکیاجا وسے تو بڑے ہو کہ انجام اچھا بنہیں ہوتا۔ بچین میں اگر لڑکے کو کچھ تادیب کی جاوے تو وہ اس کوخوب یاد رہتی ہے کیونکہ اس وقت سافظہ قوی ہوتا ہے۔

ایک دن محضور طلبار المام بیار عقد ایک شخص کو کھے چیزی فواکد کی قسم سے قانے کے

ک فوط از اید میرف اس موفعه پر به سمی یاد دکھنا چا بیئے که معفرت مساحب بجّ ن کو مرفقت مار نے اور محول کے دہنے کام ایک میروفت مار نے اور محول کے دہنے سے سی سخت منح کرتے ہیں۔ ہرایک کام ایک اندازہ تک ہونا چا بیئے ۔ مندرجہ بالا ذکر سے مُراد معنور علیالتام کی یہ ہے کہ بچتر کو بالک اُوادہ بنیں چھوڑ دینا چا بیئے۔ (ایڈیٹر)

اس وقت ایک میوه کی خوامش موئی جواس فقت حضرت کی طبیعت زیاده نا ساز متی اس وقت ایک ده امرتسر اس وقت ایک میوه کی خوامش موئی جواس شخص سے منگوایا مقا - نیکن ده امرتسر سے منہیں لایا مقار محمود کی دیر موئی کہ قاضی نظیر صین صاحب محصیدار تشریب لائے اور وہی کھل ساتھ لائے - آپ نے فرایا ، -

مہارے گرکے لوگوں کو ان ہیروں کے کھاتے وقت خیال کرناچا ہیئے کہ آج ہمارے گرکے لوگوں کو ان ہیروں کے کھاتے وقت خیال کرناچا ہیئے کہ آج خیج عمدیق دیا تیک من کل نیچ عمدیق۔ ان سب لوگوں کے آنے سے پہلے خدا تعالیٰ نے اُن کے آنے کی خبر بھی دی۔ اور یہ بھی اطلاع دی تھی کہ اُن کے کھانے کے سامان بھی وُود وُور سے تیرے پاس لاوُں گا۔ ان باتوں کو دیکھ کہ کتنا بھروس کرنا چا ہیئے کہ نؤد بخود بغیر ہمادی کو ششوں کے ہرتم کے سامان ہمیا کرتا ہے۔

\_\_\_\_\_

ایک دوز ایک ہندو تورہت نے کسی دوسری عودت کا بگر کیا۔ آپ نے فرایا کہ دیکھو۔ یہ بہت بُری عادت ہے جو تھر صوماً عودتوں یں پائی جاتی ہے۔ چو تکہ مرد اُود کام بہت رکھتے ہیں اس اُن اُن کی شاذ و نادد ہی الیسا موقعہ ملتا ہے کہ بے تسکری سے بیسٹے کر آئیس میں بائیس کریں اود اگر الیسا موقعہ میں سے تو ان کو اور بہت سی بائیس الیسی بل جاتی ہیں جو وہ بیسٹے کر کرتے ہیں۔ لیکن عودتوں کو ند علم بوتا ہے اور نہ کوئی الیسا کام بوتا ہے۔ اس لئے سادے ون کاشغل سوائے گھ اور شکایت کے کچے تنہیں ہوتا ایک شخص سفتا اس نے کسی دو سرے کو گنہگار دیکھ کر توب اس کی تکتہ جینی کی اور کہا کہ کہوں کہا کہ تو ووڈ خ بیں جائے گا۔ قیامت کے دن عدا تھا گئے اس سے بُوجے گا کہ کیول کہوں تھے کو میرے اختیادات کس بنے ویا جی ہیں ؟ دوزخ اور بہشت میں بھیجنے والا تو میں ہوں تو کون ہے۔ اس جی باتھا جا میں سف تجھ کو دوزخ اور بہشت میں بھیجنے والا تو میں ہوں تو کون ہے ؟ اس جیا جی جا میں سف تجھ کو دوزخ اور بہشت میں بھیجنے والا تو میں ہوں تو کون ہے ؟ اس جیا جا میں سف تجھ کو دوزخ اور بہشت میں بھیجنے والا تو میں ہوں تو کون ہے ؟ اس جی اجھا جا میں سف تجھ کو دوزخ اور بہشت میں بھیجنے والا تو میں ہوں تو کون ہے ؟ اس جیا جی جا میں سف تجھ کو دوزخ میں ڈالا اور یہ گنہگار بندہ جس

کا تو گلہ کیا کہ تا اور کہا کہ تا تھا کہ یہ ایساہے ویساہے اور دوزخ میں جائے گا۔ اس کویں نے بہشت یں بھیجدیا ہے۔ سو ہرایک انسان کو سمجھنا بھا ہیئے کہ ایسا نہ ہو کہ میں ہی اُلٹا شکار ہوجاؤں۔

غيبت سے بچو

تسرمایا ار

دل تو المدتعليك كى صند قي بوما ہے اور اس كى تنبى اس كے ياس بوتى ہے سى كوكيا خركه اس ك اندركيا ب - قرخواه مخواه اين أب كو كنا ه من دالناكيا فالده مدیث مشربیت میں آیا ہے کہ ایک شخص بڑا گنہ کار ہوگا۔ خدا تصالے اس کو کہیگا کہ میرے قریب ہوجا۔ بہانتک کراس کے اور لوگوں کے درمیان اپنے یا تفصیرہ کردے گااوس سے يُ بِيرِي كَاكِر تونے نلال كناه كيا۔ نلال كناه كيا. ليكن مجوٹے ميوٹے كناه كنائے كا. وہ كب كاكه إلى يدكناه مير سع بوائين خدا لقال فرائع كاكد الجيا أي ك دن من نے تیرے سب گناہ معاف کے اور ہرایک گناہ کے بدلے دس وس نیکیول کا وہب دیا. تب وه بنده سویے گا کرجب ان مجو فے مجدو فے گن ہول کا دس دس نیکیوں کا تواب طاہے تو بڑے براے گناہوں کا توبہت ہی قواب ملے گا۔ یہ موج کر وہ بندہ خدی اینے باے بڑے لئے گئا مگنائے گا کہ اے ضرایں نے تربیا گناہ مبی کے بن تب الدنسّالي اس كى بات سُن كر سِنسه كا اود فرمائے كا كرديكيوميري ببرياني كى وج سے یہ بندہ ایسادلیر ہوگیا ہے کہ اپنے گناہ نؤد ہی بتلانا ہے۔ پھراسے حکم دے گا كم جاببشت كي أعطول دروازول على مصحب سع تيرى البيعت باب واخل بوجا توکیا خرہے کہ خدا تعالے کا اس سے کیا سلوک ہے یا اس کے دل میں کیا ہے۔ اس لفے غیرت کرنے سے بکی یومیز کرنا جا ہیئے۔

(بدرجدد نبر۱۰ صفر ۱۰ مورد و مارج ملتاله)

| ١٩ر مادي لا ١٩٠٠                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------|
| ساياس ساياس                                                                    |
| اس فكريس مول اور توجر كرمًا مول كد اكر بيتر لك مبائع كدكس ماه بين أثنا         |
| زلزلم أف والا ب تويد بمرايك برا نشان بوجاما ب متعسب أدى كا توكيا ذكر           |
| ہے لیکن خود کرنے والے کے واسطے یہ ایک بڑا فشان ہے۔                             |
|                                                                                |
| تتمایا ا                                                                       |
| عیسائیوں کے خلاسے تو آدم ہی ایجا رہا۔ کیونکہ آدم کے سامنے تو فرمشتوں           |
| في سجره كيا تقا اورايك سفيطان ص في سجده نبيل كيا تقا وه دليل كيا كيا اور فكا ا |
| کیا۔ برخلاف اس کے حیسائیول کا خداشیطان کے چیھے بیچھے لگتا مھرا۔ اور شیطان      |
| كدسكتا جدكة يخكراس في مجع معده تبين كيا مقا اس واسط ذليل بوار اوريعانسى        |
| ديا گيا -                                                                      |
|                                                                                |
| متعلله                                                                         |
| عیسانی لوگ بیسوی کی تعرفیت میں کبا کرتے ہیں کہ وہ بے گناہ مقارحا لاکر بیگناہ   |
| مونا کوئی فوبی منیں بوبی تواس میں ہے کدانسر تعالیٰ کے ساتھ اعلی درجر کے تعلقات |
| بول اود انسان قرب البي كومامل كرسے چ كله خوا تعالیٰ جاتیا تھا كہ ليئوع كی لوگ  |
| مدسے نیادہ نام اُر عرّت کریں گے۔ اس واسطے پہلے ہی سے اس کا وہ حال ہوائیں       |
| سے مربات میں اس کا عجز اور کرور انسان محنا ثابت ہو تاہے۔                       |

نترمایا ب

ہمارے منافٹ کہتے ہیں کہ صفرت میسکی کا یہ قول کہ خلقا قوفیت بی اس کے بیہ معنی ہیں کہ جب تو نے مجھے اسمان پر اُسٹا لیا۔ اگر قیامت کے ون محفرت عیسلی بی کلمہ بولے گا قو گویا وہ کھی فوت ہی بنیں ہوگا ؟ کیونکہ قیامت کے ون محبی اُسمان پر می مبانے کا ذکر ہوگا۔ مرنے کا قو کوئی ذکر ہی بنیں۔ ادر اگر اس آیت کے یہ معضے لئے مبائیں کہ جب بیں فوت ہوگیا لیعنی مُرگیا۔ لیکن موت قیامت کے دن واود ہوگی تو اس سے بیر لازم آتا ہے کہ عیسائی آجتک نہیں بگڑسے اور ان کا مذہب واستی پر ہے۔

\_\_\_\_

ا کیٹن سے ذکر کیا کہ منالف کہتے ہیں کہ بدلوگ نمازی تو پڑھتے ہیں لیکن تسبیعیں نہیں رکھتے۔

فتسرمايا:-

صحابہ کے درمیان کہال تسبیعیں ہوتی تقیں۔ یہ توان لوگوں نے بعد میں باتیں بنائی ہیں۔

نسمایا ۱۔

ایک شخص کا ذکرہے کہ وہ لمبی آسیے ہاتھ میں رکھا کرتا تھا اور کوچین گزوہ ہاتھا ماسترمیں ایک مراصیانے دیکھا کہ خداکا نام تسبیع پرگن رہا ہے۔ اس نے کہا کہ کیا کوئی دوست کا نام کن کر لیتا ہے۔ اس نے اسی جگہ تسبیع پھیسٹک دی۔ الدتعالیٰ کی نعمتیں بے مساب ہیں ان کو کون کن سکتا ہے۔

( سبد دحبلد۲ تغبر۱۷ صفح ۲ مورخ ۲۲ ماد کاملنالڈ)

نيز

( الحكم حبسلد ۱۰ نمير ۱۰ صفح ۱ مودخ ۴۷ بادی مستقله)

## يم إيريل المناهائة

وك الله اخْرَةِ الله الى وقت مستَّى كا ذكر تقا. فرايا م

اس سے پہلے دان دھا کے دگا میں الہام ہوا تھا کہ دیتِ اخِرِ و قت ملنا۔ دوسرے دان اس دُھاکی قبولیت کے اظہار میں یہ الہام ہوا۔ نود ہی الد تعالیٰ دھا کرا تا ہے اور خود اس کو قبول کرتا ہے۔

طرلق أدب

ڈاکٹر فود محدصاصب نے ذکر کیا کہ المهود میں ایک شخص نے ہوا بنی جاعت کا ہے جھے سے ذکر کیا کہ چسلے الدیخ کو ذلولم محصے ذکر کیا کہ چسلے لہ میں کسی فقیر نے پیشگوئی کی ہے کہ فلاں تاریخ کو ذلولم آئے گا اور وہ آاریخ قریب ہے۔ میں نے کہا کہ اس کی طرف ہرگز قوم بنہیں کئی جا جیئے۔ المدتعائی نے جو اپنا دسمول ہمیجا ہے جب تک اس کے ذرایعہ سے کئی خبر نہ یلے ہرگز کوئی دو سری بات قابل احتبار نہیں۔

معنرت نے فرایا۔

ہمیں بجب زلزلہ کے متعلق البام ہوا تب ہم خموں میں گئے۔ اوراب جب اس کی تاخیر کی خبردی گئی توہم والیں اپنے مکا نول میں آگئے ہیں۔ المدتعالیٰ نکتہ نواز ہے۔ الیسا ہی نکتہ گیرہے لبعن دفعہ انسان سمجھتا ہے کہ معودی سی بات ہے مگروہ الدفعالیٰ

کی نادافعگی کا موجب موجاتی ہے۔

ایک ننگ تصنیت

سرمایا :-

مم في ايك نيا رساله لكمة مشروع كيا بعض كا نام تحقيقة الوحى بوكا- بعض

اوگ البهام اوروحی کا دعویٰ کرتے ہیں صافو کلہ وہ نہیں مبانتے کہ وحی اور البهام کی تقیقت

لياسے ؟

بمبثى

بمبئی کا ذکر مقا کر ایک بین به ب اورسمندر کے بانی کو دوک کر اکثر جگر مکانات

بنائے گئے ہیں۔ نشروا ا۔

مجيهي كئى د فعه خيال أياب كرجب سخت الزله أمُر كا تواس وقعت بمبئى كا

كياحال بوكا و

<del>\*</del>

فتترايا ١-

جونکہ الد تعالیٰ نے اس میں دیر کردی ہے۔ اس داسطے مخالفین کی شوخیال متی سائٹن مگاروں در گاروں در سرمین اور میں تیزی د کھائیں میکسد

پڑھتی جائیں گی اور وہ گالیال دینے میں اُور می تیزی دکھائیں گے۔

ببيبداخبار

نترايا :-

بلیسد اخباد جو ایک لاک چیپ ہے اور ایک ایک پرچہ کو کئی کئی آدمی پڑھیں مے

تواس طرح ذلولہ دالی پیشگوئی کئی الکھ اُدھیوں تک پہنچ جائے گی۔ اس نظم میں ہم نے لوگوں کو نیک نصائے کی ہیں اور مخلوق کو قوبر کرنے کی طرف قوبر دلائی ہے اور اسلام کی طرف دھوت کی ہے۔ ایڈ بیٹر نے کھھا ہے کہ مجھے اس کے ساتھ اتفاق نہیں توکیا وہ نہیں جا ہیںا کہ لوگ نیک بنیں ؟

امرتسرمین ایک رشید

تشرماما :-

امرتسرایک الین جگرہے میں مادہ رُشد کے لوگ ہی کو تبول کرنے والے کم بوٹ والے کم بوٹ ہیں۔ آج والی سے کہ میں کتاب بوٹ مسیحی پڑھ کراس تیجہ پر لہنہا ہول کہ اسسلام کے واسطے اس قسم کی تائیدادرانلام ایک مفتری کی تخریر میں بنیں ہوسکتا۔ اس داسطے میں آپ کے مریدوں میں شامل ہوتا ہول میانام میان

نترايا بـ

مجھے توشی ہوئی کہ اس کتاب کے ذولعہ سے ایک جان کی گئی۔ وسب درملد منبر الا صفح اللہ مورض مر اپریل النافالہ)

٤ إيريل لانوائه

انا اُتیك به قبل ان يومند اليك طرفك كے منت ایک شخص نے پر مچے تو فرایا ہـ

ابک پل میں عرش بلقتیں کے آمانے میں استبعاد کیا ہے ؟ اصل میں السے اعتران

المعاشيد " كريد آتين يادو زائد آف ك دل" والى نفم مرادب رمن

ان لوگوں کے دلول میں اُسطنت ہیں۔ اور وہی الیبی باتوں کی تاویل کرنے ہردوڈتے ہیں۔ اس کو کو انتخاب کے تعدید اس کو خوا تعالیہ اس کو خوا تعالیہ اس کو خوا تعالیہ اس کے ناتھ کے اس کا انتخاب کا انتخاب کی تعدید کا انتخاب کی ساتھ ہے۔ کی سائے ہمیں ہوں کے ناتھ کا انتخاب کی سائے ہمیں وں کے ناتھ کا انتخاب کی سائے رہے ہا۔ کی سائے رہے ہا۔

وكيعوجب تك تاريرتي مذنكي متى اس وقت اگركوئي بيان كرتا كدايك سيكندم اتنی دُود تک خبری بخ مها تی سیعے توکون لقین کرتا۔ گر اب جب مشاہرہ میں آگیا توسب ف ان ليا- ويليم بى خوالقالك كى لا انتها تدرون كا احاط كون كرسكتاب يديب معمولى باتين انسان كي سميد بين نهين أسكتين توضدا تعالى كربعض افعال اكرسميدين فدائي توان كا انكارنبي سابيك بلكرسيع دل سدايمان لاناسا بيك كيونكر جتناكسي كو خدا تعليط ميليتين مو اتنى بهي وه اس كي مدد كرمًا سب اورجسيى ايمان كي حالت مو اتنا ہی اسے اسباب میں ڈالٹاہے جودمم نے خدا تعالے کی الیسی قدرتوں کے ہونے د یکھے۔ دبچھوعیدالبدسنوری والاگرة محبس ہر لبغیرکسی ظاہری اسباب سے ممرخ نشان ير كئے منے اور مم نے كشف ميں ديكھاكم وستخط كراتے ہوئے بارگا و اللي سے وہ چينٹا يرا السامى وانت مي سخت درو مقارطبيب في مشوده ديا علاج وندل لزاج وزلل ربعدازال البام بوا. و إذا مرضت نعد يشنين تومعاً وه وردجامًا دإر السابى ايك دفعه مين سخت بهار محاصتى كرسوره ليسين بعى مّين دفعير شنائي كمي بيري ول من دالا كياكه كي تسبيحين يره كرورياكي ربت اور پاني مدن ير طول بيناني ايسا لرنے پر وہ بیادی جاتی رہی۔خدا تعالیٰ پرکامل ایمان پیدا کرو تاکہ ایلے شہرات سے

(يوخلاصد به اس تقريد كالوصفود عليدات لام ف فراكى)

وفن کیا گیا کہ جب کوئی مسلان مرجائے قراس کے بعدج فاتھ توانی کا کستورہے

اس کی شرفیت میں کوئی اصل ہے یا نہیں ؟ فستر ایا :مرمیث میں اس کا ذکر ہے مذقران شرفیت میں ند مُستنت میں مون کیا گیا کہ اگر ہم جو لیا جائے کہ دھائے مغفرت ہی ہے ؟ فستر مایا :مندان مقاط دوست نثراس طراق سے دُھا ہے کیونکہ برعثوں کا دروازہ کھئل جاتا ہے ۔
مندان مقاط دوست نثراس طراق سے دُھا ہے کیونکہ برعثوں کا دروازہ کھئل جاتا ہے ۔

(ب مار میل اللہ میں کر میں میں میں میں میں میں میں میں کی گئر ہے اللہ اللہ میں کی گئر ہے اللہ اللہ میں کہ میں میں میں کی گئر ہے اللہ اللہ میں کی مگر ہے اللہ میں کا کر ہے کہ کا کر ہے کہ کا کہ میں کی مگر ہے کہ کہ کیا گیا گیا گھر ہے کہ کے کہ کو میں کی مگر ہے کہ کر ہے کہ کہ کے کہ کو کر ہے کہ کر ہے کہ کے کہ کھر ہے کہ کہ کر ہے کہ کھر ہے کہ کر ہے کر ہے کہ کر ہے کہ کر ہے کر ہے کر ہے کر کر ہے کر ہے

فرلیا دخدا تعالی این دجود کو آپ دوباره ثابت کرتابها بنتاب یوسیا کدکوه طُور پرتی آبات البیکا نموند دکھایا گیا تفاد ایسا ہی اب ہمی دکھایا جائیگا جس طرح فرعون کے پاس رسُول ہمیجا گیا تھا دہی الفاظ ہم کو بھی البام ہوئے ہیں کہ تو بھی ایک دسول ہے بھیسا کہ فرعون کی طرف ایک سول ہمیجا کیا تفاد بھر طُودی مشاہدات کے اب دُنیا کے لوگ سیدھے نہیں ہوسکتے۔ دب درمارد المغرر اصفر ۲ مورخ ۲۱ (ایمال سان المئے

مارايم في ١٩٠٠

نسترہایا۔بعض لوگ بیخام ش رکھتے ہیں کہ اُن کے مانگے ہوئے معجزات ان کو دکھا جائیں۔ بیر درست نہیں۔الد تعالیٰ کی پیسُننٹ نہیں جس صرتک خدا فعالیٰ کا قافنِ قدرت تشفیٰ دینے کا ہے۔اگر اس صدتک تشفی نہ ہو جلئے قو بھرمؤاخذہ کے لائق انسان ہوجا تاہیے۔

خشرمایا :-

خداتعالیٰ نے ہمیں فرایا ہے کہ جو لوگ اس جاعت بیں داخل ہوں گے وہ اُک کو قبول کرے گا۔ ہاتی جو لوگ اپنی مِند پرت کم رہتے ہیں اور شقاوت کی راہ سے انکار کرتے ہیں وہ واستباز نہیں مظہر سکتے۔

# دینی عقل تعویٰ سے تیز ہوتی ہے

تسرمایا ا-

دینی عقل اُدر ہے اور و نیوی عقل اُدر ہے ہو لوگ وُنیوی عقل یں ایاضت کینے دالے ہیں وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ اُن کو ساتھ ہی دینی عقل بھی طامل ہوگئی ہے بلکہ دینی عقل تقویٰ سے تیز ہوتی ہے۔

خوا تعالی نے فرایا ہے لایہ سے الآ المسطّهم ون جس قدریا کیزگی بڑھتی ہے۔ اس قدر معرفت بھی بڑھتی جب

(ميده د مبلد ۲ نمبر ۱ م اصفر ۲ مودخ ۲۹ را پريل النظام)

٢١٩ إيريل لا ١٩٠٠

(میال معراج الدین صاحب تمریکے تسلم سے)

مضبوط موساے گی اور کھرمضبوط ورخت کی طرح ما گزین ہوجائے گی۔ دہد دجارہ نمبر ۲۰ صفہ ۳ مورخہ عارمئی المناشر)

١٩ ايريل ١٠٠٠ ١٠٠

نسرمایا :-

یہ دن ایسے ہیں کہ گویا اُسمان کی زمین کے ساتھ کشتی ہے۔ بالکل غیر معمولی دن

ہیں اور فیر معمولی واقعات ہر طرف سے پیش اَ رہے ہیں اورا پنے فیر معمولی ہونے ہیں

دو زمروز بڑھتے جاتے ہیں۔ کہیں ذلافل ہیں۔ کہیں طوفان اَ رہے ہیں۔ کہیں الاائیوں

میں مخلوق ماری جاتی ہے۔ کہیں طوفان سے لوگ ثباہ ہو رہے ہیں۔ کہیں اُگ لگ

رہی ہے گرافسوس کہ لوگ ان میب باتوں کو معمولی ہے کہ اپنی خفلت ہیں ترب معمول

موئے ہوئے ہیں اور کچ قکر نہیں کہتے۔ خدا نفالے کا منشا اُور ہے اور لوگوں کے

اداد ہے کچھ اُور ہیں۔ داستیاز اطاحت اور احمال سے پہچانا جاتا ہے ییں صودت ہیں

ہم ان لوگوں کے سامنے نشان بیش کرتے ہیں اور قرآن اور صدیت کے نصوص دکھاتے

ہم ان لوگوں کے سامنے نشان بیش کرتے ہیں اور قرآن اور صدیت کے نصوص دکھاتے

ہم ان لوگوں کے سامنے نشان بیش کو وہ لوگ داستیاز نہیں کہلا سکتے۔ خدا تعالیٰ کو کیا

ہم دا ہے کہ یہ لوگ تعداد میں نیا دہ ہیں۔ الد تعالیٰ کٹرت اور تعداد کے رُوب میں

نہیں اُ تا تدیل میں عبادی الشکو و دیکھو صفرت فریخ کے وقت کس قدر مخلوق

غرق اُ ب ہموئی اور ان کے بالمقابل جو لوگ کی گئے ان کی تعداد کیس قدر مخلوق

پیرزادگی میں زفونت اور تکبر

فسرايا بر

میرزادگی کا مرض دق اورسل سے برترہے کیونکہ اس میں دعونت اور مكبر كا

ماده بوتاب اودنواه مخواه ایک عظمت اپنی د کھاتے ہیں اودفقیری کا وم مادتے دہستے ہیں دب د جلد ۲ نبر ۱۵ صفحہ ۲ مودخ ۲۱ اپریل النظائر)

بللشالوط الويم من الأونساعال المايم من المرابع المراب

بلاتاريخ

يؤكد واكثر عبد لكيم اسستنط مرجن بالسياله في الماس مسلمين واخل مقا منصرف يدكام كياكه بمادئ تعليم سعد اودأن باتول سعد وخدا نعا لى في مي ظام كيس مُنه بِعِيرِليا ـ بلكه اينض خط مِي وه مِنتى اودكُ تناخى دكھلائى اور وه گذرسے اور ناپاك الفاظ میری نسبت استعال کئے کہ بجرایک سخت دشمن اور سخت کیندور کے کسی کی زبان اور فلم سے نکل نہیں سکتے اور صرف اسی پر کفایت نہیں کی بلکہ بے مباتہمتیں لگائیں اور اینے مرتع لغظول مين مجعه كوايك موامخور اور سنده نفس اودسكم بيدور اور لوگول كا مال فريب سے كهاف والا قراد ديا- اودمعن كتركى وجرسه مجمع بيرول كه ينيع يا ال كرناما إ- اور بهدت سی ایسی گالیال دیں جو ایسے مخالف دیا کرتے ہیں ہو لورسے جوش حداوت سے مبرطرے سے دومسرے کی ذلّت اور تو بین جاستے ہیں اور بربھی کہا کہ میشگوئیال جن بر ناز ياجاتلب كيوريرنهي مجهوكو مزارا الساالهام اورخوابين آتى مين جو بورى موجاتى مين غرض اس شخص ف محض توہین اور تحقیر اور د لازاری کے امادہ سے جو کچے اپنے ك حضرت مي مواود حليه العسادة والسلام كاس است ننباد يركوني تاديخ ورج منيس ليكن د واقعه کے لماظ سے بدائشتہادا پریل النافائد کی کسی تاریخ کا سے کیونکر اس سے قریب وا بس عبدالمكبم يطيالوى ف ارتداد اختيادكيا كفاحس كم متعلق حضور عليال الم المعمت میں بیر اعلان فرمایا۔ رخاکساد مرتب)

خطین لکھاہے اور ص طرح اپنی ٹاپاک بدگوئی کو انتہا تک بینچا دیاہے ان بخام تہمتوں اور گالیوں اور حیب گوئیوں کے تھے کے لئے اس استہادیں گئی شس نہیں علاوہ اس کے میری تحقیری غرض سے جو طرح بھی بیٹ جو کے بولا ہے۔ گر بھے ایسے مفتری اور برگو کوگوں کی کچے پروائم فور ، ممکار ، فریبی اور جو و کی کچے پروائم فور ، ممکار ، فریبی اور جو و فی ان نے دغاباذ ، موام فور ، ممکار ، فریبی اور جو و فی ان ان دوابات اور بیروی انخصات ملی اللہ علیہ وسلم سے باہر جھے کو ایا ہے اور طرفی اسلام اور دیا نت اور بیروی انخصات ملی اللہ علیہ وسلم سے باہر جھے کو ایا ہے اور طرفی اسلام قرار دیا ہے۔ اگریہ باتیں سی بین تو بی اس کے شرایا ہے بلکہ مجھے محض شم پرور اور دیش اسلام قرار دیا ہے۔ اگریہ باتیں سی بین تو بی اس کی سے بیدا ہوتا اور نیا است میں بی مرتا ہے لیکن اس کے ایک اس سے بیدا ہوتا اور نیا است میں بی مرتا ہے لیکن و اس اس کیٹر سے سے بی برقر ہول کو اس درجہ تک اس میں بغیر مواخذہ کے بچوڑ ہے گا ہو قرید ہوکہ اور کھیے گیا ہے کہ و ذلیل سے ذلیل زندگی بسرکہ نے والے جیسے ہو بیڑے اور و کر اس درجہ تک بہلاتے ہیں اور قرداد کھانے سے بی عاد نہیں رکھتے ان کی ماند جھے بھی محض شکم پرست اور بندہ نفس اور حرام فود قرار دیتا ہے۔

اب میں ان باقوں کو زیادہ طول دینا نہیں جاہتا اور خدا تعالے کی شہادت کا منتظر ہوں اور اس کے اتحاد کا منتظر ہوں اور اس اشارہ پرختم کرتا ہوں انسا اشکوا بہتی دحزنی الی الله داعلیہ من الله مالا تعلیمون ہ

اب پونکه یشخص اس ددج پرمیرا دشمن معلوم میزتا ہے جمیسا کہ عمرین بهشائم آنحفتر کی عزّت اودجان کا دخمن تھا۔ اس لئے میں اپنی تمام جامعت کوشنبہ کرتا ہوں کہ اس سے بخی قطع تعلق کرلیں۔ اس کے ساتھ ہرگز واسط نہ رکھیں ودنہ ایسا شخص ہرگز میری جامحت میں سے نہیں ہوگا۔ ریکنا افسق بدید کمنیا و بسکین قد مدنا با الحسق کے لئے۔ اوجہل کا یہ نام تھا (مرتب)

أنت خير لفا تحيث أمين . أمين ـ أمين المشقم خاكساد مرزاغلام احمريح مؤود ازقاديان صلع كودامير بخاب (الحسكم مبلد - ا تمبره اصفى ٢ مؤرخ ٣٠ (ايريل المنافلة) نيز (سبد دجلد ٢ منبرم ا صفح ١ مؤرخ ١٩ منى من منالية) ه منی این واید لَوْكَاكَ لَمَاخَلَقْتُ الْأَثْلَاكَ البام الى لولاك لما خلقت الاندلاك كاتذكره تقا. فسراما :-الدتعالى كى كمال رمناجوئى كى حالت مين يه طبقة خدمت گذاران كا لولاك كاحكم مكه تاسبت اوديه بانت صاف سبے كم اگر بيطبقد لولاك كا نم مو توافلاك كى خلقت عجد ہ نعنول بهدا فلاك كابنا فامعض اس طبقه لولاك كى خاطر ب يد دراصل رمول كريم مسلط لدعليد ومنم كي تق مين مقاليكن فب فاوريد مم يداس كا اطلاق موقاسيے۔ مِرَوْمِهِ بِالاالبامِ اللِّي بِيرِمِيرِي كَتَابُ . . . . النو كا ذكر تقار فسيرلما إر اس مصعوم موتاب كم جو احباب مهارى جاعت مي خدمت وين مي مركم مين الدتعالى ال كو دوج وعظمت ديناي بتابي (نسبل وجلد ۸ نمبر م صفر ۲ مودخ ۲۱ دممبرشناش) المحاشيك واركى فويس صاحب نے اس كتاب كا نام نہيں لكھا المرتب

۸منی کانوایهٔ بوتت عصر ن

نسسريايا :-

جب تک که انسان بالکل ضدا تعالی کا نه بوجائے دہ مکھ نه کھ مس عذاب اس دینا میں باتا ہے۔ بیں دیکھتا ہوں کہ جماری جماعت کے لبعض افراد دُنیوی آ راکشس اور آرام کی طرف چھکے ہوئے ہیں اور اس میں مصروف ہیں۔ ان کو بچا ہیئے کہ اپنی عملی حالت کو درست کریں اور خدا تعالیے کی طرف پورسے بوش اور طاقت کے ساتھ مجھک جاویں۔

فترمايا:\_

برب بہارے بھا بھوں میں سے کوئی کورو ہو تو اس کے تق میں بُرا بولنے میں جلدبازی مذکرو۔ بہت لوگ ایلے ہوتے ہیں کہ پہلے ان کی حالت خواب ہوتی ہے بھر کیکہ دفتہ ایک تبدیلی کا وقت اُن پر آ جا تا ہے جیر انون کا لو تقوا۔ اود ایک ذلیل سی حالت ہوت سے مرحط طے کرتی ہے۔ پہلے نُطفہ ہوتا ہے بھر نون کا لو تقوا۔ اود ایک ذلیل سی حالت ہوتی ہے۔ بھردفتہ رفتہ ترتی کرتا ہے۔ ایلیے ہی انبسیاد کے سوائے سب لوگوں کو تمام مرصلے طے کرنے پڑتے ہیں۔ مامور من المدکی صحبت سے انسان دوست ہو جا تا تمام مرصلے طے کرنے پڑتے ہیں۔ مامور من المدکی صحبت سے انسان دوست ہو جا تا ہوتی گا ہوتی کی منرودت ہی کیا ہوتی ؟ سلسلہ میں داخل ہو کر کرزور آدمی دفتہ رفتہ طاقت پکڑتی ہے۔ محالیم کی ہوئی ہیں اور کئی تغیرات واقع ہوتے ہیں۔ مامور من بن سکتا ؟ انسان پر کئی حالیت کی تغیرات واقع ہوتے ہیں۔

(دسده ما جلد ۲ نمبر ۲۰ صفحه ۳ مورخ ۱ دمتی من الم

### امِی لافید.

احمد سیے عیسائی کے معفرت کو مباہد کے واسطے بجائے کا ذکر متنا وحیں کاجواب منظوری گذشتہ ہضار میں ٹ کئے ہوجکا ہے، فرایا

مبابلدایک آخری فیصلہ ہوتا ہے۔ آخصات صطالد طلیہ وسلم نے بھی فصاد لے کو مبابلہ کے واسطے طلب کیا مقا گران میں سے کسی کو بڑائت نہ ہوئی۔ اب بھی عیسا میں کے دلوں پرین کا دُوب طادی ہے اور امید نہیں کہ کوئی بشپ مبابلہ کے میب دان میں اُوے۔ لیکن اگرکوئی آئے گا تو ہمیں یقین ہے کہ الد تعالیے ہمیں ایک بڑی کامیا بی

دے گا۔مبابلہ دشمن ہر زد کرنے کا ایک اعلیٰ درم کا بھیاںہے۔

ن شرایا د

اس ذمانہ میں مسلمانوں کے ساتھ بھی بحث مباحثہ فعنول ہے کیونکہ بن صدیروں اور وائتوں اور حقائد کی بناد پر دہ ہم سے مباحثہ کرنا جا ہتے ہیں۔ اُن کے باسے ہیں خود ان کے اپنے درمیان براسے براسے اضلاف موجود ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ جہدی فاظمی ہوگا۔ کوئی کہتا ہے کہ عباسی ہوگا۔ کوئی کہتا ہے کہ عباسی ہوگا۔ کوئی کہتا ہے کہ عباسی ہوگا۔ کوئی کہتا ہے کہ بیدا ہوگا۔ کوئی کہتا ہے کہ خادیمی سے نیکے گا۔ کوئی کہتا ہے کہ امت میں سے ایک فرو ہوگا۔ خرص اس قدر اختوا فات کے ساتھ تعجیب ہے کہ وہی عیسلی ہی جہدی ہوگا۔ غرص اس قدر اختوا فات کے ساتھ تعجیب ہے کہ چھر یہ مہادا مقابلہ کرتے ہیں۔ وہ تنہیں سمجھتے کہ آنے والا مقابلہ کرتے ہیں۔ وہ تنہیں سمجھتے کہ آنے والا ایک میکی داہ ہو تی کہا ہے۔ اور اختافی امود کے درمیان میں سے ایک میکی داہ ہو تی کہا ہے۔ اور اختافی امود کے درمیان میں سے ایک میکی داہ ہو تی کہا ہے۔ اور وہی مانے کے قابل ہے۔ (دب در عبلہ با نمبر باصغہ سامورخ مارمئی لا وائن

مسينية ميديل سكول كيضارج شده طلبادكو مضرت يرج موعود على تقلوة والسلام كي تعيت

میڈیک سکول کے جن طلبار نے اپنے اُستادوں سے نامامن ہوکر اتفاق کے مدیرہ مان بندکر دیا ہے ان بیں سے دوطالب علم دعبد الحکیم صاحب اور ایک اُور) قادبان میں سے دوطالب علم دعبد الحکیم صاحب اور ایک اُور) قادبان میں صفرت میں المرمئی کو صافر ہوئے۔ اور اپنا واقعہ گذشتہ اور برنسپل کا اسم مئی تک داخل ہوجا نے کی اجازت دے دینے کا ذکر کیا۔ آپ نے فرطیا کہ

آجیل اس قسم کی کارروائیاں گرزنسٹ کے ساتھ بغاوت کی طرف منسوب کی اوران سے بچنا جا ہیں۔ میرے نزدیک اب اس معاطہ کو ترتی نہیں دینا چاہیئے اور پر سپل صاحب کی اجازت سے فائدہ حاصل کرکے داخل ہوجانا چا ہیئے جن استادول کے ساتھ تم نے نارافعگی کا اظہاد کیا ہے ان کو اندر ہی اندر صرور تنبید کی گئی ہوگی۔ اور امید نہیں کہ وہ آئدہ تمہارے ساتھ مماسلوک کریں۔ گورنمنٹ ایلے لوگوں کو بغیر باذیر ساتھ مماسلوک کریں۔ گورنمنٹ ایلے لوگوں کو بغیر باذیر ساتھ میں استوں کا نہ کیا جادے۔

علاده اس کے تہیں جاہیے کہ اگر انہوں نے بداخلاقی کی ہے تو تم ان سے اخلاق سیکھواود اگر تہیں جاہیے کہ اگر انہوں نے بداخلاق کا برتنا و اپنے شاگردوں اور ماتختوں کے ساتھ کرو۔ اور ہوتسمیں تم نے صند پر کھائی ہیں وہ ناجائز ہیں۔ ناجائز تسمی کم رہناگذاہ ہے۔ خدا تعالیٰ نے اسلامی شرایت ہیں یہی حکم دیا ہے کہ ناجبائز تسمول اور ناجائز اقرادوں کو توٹر دیاجا وے۔ وقدت کو صنا کے کرنا اجھائہیں اپنے تسمول اور ناجائز اقرادوں کو توٹر دیاجا وے۔ وقدت کو صنا کے کرنا اجھائہیں اپنے آپ کو پرلیشانی ہیں مت ڈالو اور اپنے مدرسر میں داخل ہوجاؤہ احداد میرانا صفح المورض کا برمئی کے لئی ا

## يهمئي لا-19ء

بهبدى البهداد صاحب مرحوم كا ذكر تقا. فسروايا ا

برام مخلص ادى عقد ايسا أدى بيدا بونامشكل سد.

نترمایا ۱

بوالهام اللي ناذل بوا تقاكه

دوشہتیرٹوٹ گئے

ان بیں سے ایک شہتیر تو مولوی عبدالکریم صاحب مربوم ستھے۔ دومرے جوہری صاحب معلوم ہوتے ہیں۔

نترمايابه

یر تو رؤیا دیکھا تھا کہ مولوی عبدالکریم صاحب کی قبر کے پاس دو اُور قبری ہیں وہ اُسکا ہوں کے بیاں دو اُور قبری ہیں وہ اسکا بھی پورا ہوا۔ ایک قبراللی بخش صاحب ساکن مالیر کوٹندگی بنی اور دو مسری بچوہدری صاحب مرحوم کی بنی۔

مخالف ملم ول كبواسط في بساري آسان راه ده نودې مُبابله كړيں

الہام الٰہی اُرپھک و لا اُجیعی و اُخرج منک قوماً کا ذکر مقاص کے عضے بیں میں تھے دائت دوں گا اور تھے بڑھاڈل گا اور تھے تہاہ ذکروں گا اور تھے سے ایک قرم لکالوں گا۔ فسرایا :۔

اس دحی النی کو مرنظرد که کربهادے مخالف طبهین آسانی کے ساتھ فیصلہ کرسکتے

میں۔ کیوک بین مدا تعالی نے ان لوگوں کوجواب دیا سے جواس کوشش میں میں کہ ہم کو بے نشاں کردیں۔خدا تعالی نے ان کارڈ کر دیا ہے۔ یہ خدا تعلیے کی مجست اورفعنل و لم کے خاص الفاظ ہیں ہو کا ذب کے حق میں نہیں بولے جاتے۔ اب مخالع طہمول کے واسط داسته آسان ہے بچا ہیئے کہ وہ ضرا تعالے کی طرف سے ایسا الہام شاکے کریں کہ یتی الک بومبائے کا۔ ایک تازہ مثال ایسے طہم کی توج اغ دین کے وجود میں قائم ہو یکی ب ادر معی جوبیا ہے آنماکش کمے میم تو خدا تعالے کی ہزاد ملت کھا کر کہتے ہیں کریہ ج بم برنازل بوا بدخدا تعالی کا کام بے جبیا کہ قرآن شریف خدا تعالی کا کام بے بدایک خدا تعالیٰ کا نشان ہے اود فیعسلہ کی آسان داہ ہے جس کا چی بچاہے اختیاد کہ لے۔ وسِلادِ مِلام مُبرِ٣ مِنْ مُع مُورِحُ مِرْجِلُ مِلْنَاكِمَ الْ

بهرمنی لاندور

برایک نبی جو دنیا میں آیا ہے اس پر المدتعالی کے کسی ندکسی اسم کا یرتو موتا ہے مسیح موجود ہرالد تعالیٰ کے غالب ہونے والے نام کا پرتو ہے۔صوفیوں نے بھی الما بعد كرآف والأسيع بميشدفت ياسك كا اوركمبى معلوب نوبوكا - وتمن بزاراس كى مخالفت كري مگروه اليها وج دہے كه اس كو بميشہ فتح ہى ہوگى۔ شكست تو اس نے کھائی ہی تہیں۔

واكثر عبدا لحكيم كا ذكر مقا. نتسمايا :-

جوشخص یر کہنا ہے کہ انحضرت ملی العظیر وسلم کی اتباع کے بغیر خیات ہوسکتی ہے وہ جُوٹا ہے۔ مدا تعالی نے ہو بات ہم کوسمھائی ہے وہ یا دکل اس کے برخلات ہے خداتعا سے فرانا ہے کہ قل ان کستد عنبون الله فاتبعد فی عببکد الله -اسے
رسمل دم ملی الدعلیہ دسلم ، ان لوگل کو کہدے کہ اگرتم خداتعا فی سے بیاد کرتے ہو تو .
او میری بیروی کو تم خداتغا فی کے عبوب بن جا و گے ۔ بغیرمتا احت آنضرت صلاالله
علیہ دسم کوئی شخص نجات نہیں پاسکتا۔ ہو لوگ آخضرت صلاالدعلیہ دسم کے ساتھ این ملیہ دسم کوئی شخص نجات نہیں یا سکتا۔ ہو لوگ آخضرت صلاالدعلیہ دسم کے ساتھ این دکھتے ہیں اُن کی کسمی خیر نہیں ۔ اس کے لئے مناسب مد نقا کہ وہ تفسیر لیکھنے بیٹھتا کیون من تو فاجری ملوم سے اس کو کھے صقہ مقا اور نہ باطنی طبادت اور پاکیزگی کو وہ ماس کی تعلیم کو نہیں باڑھا کیونکہ اس می تعلیم اوق بیک مقارف کو نواب کرنا ہے جا بل آدمی میر مناسب میں انسان کی تعلیم کو نواب کرنا ہے جا بل آدمی میر مناسب کی بیر منکر کم میں نیک انجام نہیں یا سکتا۔

أيك الهام

تتسرمايا :-

چندسال ہوئے مجھے البام ہوا تھا۔

سسرانجام مابل جبتم بود . که مابل کوعاقبت کم بود ایک تواپ

تشمايان

الدتسائی جب ایک باغ گاماً ہے اود کوئی اس کو کاٹنا جا ہتا ہے توخدا تسائی اس شخص پرکھی دامنی نہیں ہوسکتا۔

مدت کی بات ہے میں نے ایک خواب دیکھا مقاکدیں ایک گھوڑ ہے ہوسوار بول اور باغ کی طرف مباتا بول اور میں اکیلا بول رسامنے سے ایک لھکر محاص کا میدالدہ ہے کہ ہمادے باغ کو کاٹ دیں۔ مجہ پر ان کا کوئی خوف طادی نہیں ہوا۔ اور میرے دل میں میرفیتین ہے کہ میں اکیلا ان سب کے واسطے کانی ہوں۔ وہ لوگ اندر باغ یں بیلے گئے اور اُن کے پیچے میں بھی بھا گیا بہب میں اندر گیا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہ سب کے سب مرسے پڑے ہیں اور ان کے سراور ہاتھ اور پاؤل کا نے ہوئے ہیں اور اُن کی کھالیں اُنٹری ہوئی ہیں۔ تب ضما تعلیے کی قدر توں کا نظارہ ویکھ کر مجھ پر رقت طاری ہوئی اور میں رو بڑا کہ کس کا مقدور ہے کہ ایسا کرسکے۔

فتسرمايا به

اس نشکرسے ایسے ہی آدمی مُراد ہیں ہوجاعت کو مُرتد کرنا چاہتے ہیں اوران کے عصیدوں کو بگاڑتا چا ہے درختوں کو کاٹ عقیدوں کو بگاڑتا چا ہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہماری جماعت کے باغ کے درختوں کو کاٹ ڈالیس۔خوا تعلقے اپنی قدمت نمائی کے ساتھ ان کو ناکام کرے گا۔ اوران کی تام کوششوں کو فیست ونا اُود کر دے گا۔

فرمايا :-

یہ جودیکھاگیا ہے کہ اس کا سسرکٹا ہوا ہے۔ اس سے یہ فراد ہے کہ ان کا مشام کھنڈ ٹوٹ ہوائے گا اور ان کے مکبر اور نخوت کو پا مال کیا جائے گا۔ اور ہا تھ ایک مہتھیار ہوتا ہے جس کے ذریعہ سے انسان وشمن کا مقابلہ کو تا ہے۔ ہا تھ کے کا شے جانے سے مراد یہ ہے کہ ان کے پاس مقابلہ کا کوئی فرلیعہ نہیں دہے گا اور پا ڈل سے انسان کست بیا نے کے وقت مجا گئے کا کام لے سکتا ہے لیکن ان کے با ڈل بھی کٹے ہوئے ہیں جس سے یہ مراد ہے کہ ان کے واسطے کوئی جگہ فراد کی مذہو گی اور یہ جو دیکھا گیا ہے کہ ان کے کھال بھی اُر تری ہوئی ہے اس سے یہ مراد ہے کہ آن کے تا م پر درے فاش ہوجا کینے گا اور ان کے جیوب فاہر ہوجائیں گے۔ اور ان کے حیوب فاہر ہوجائیں گے۔

التهاياء

اگریم افترا کرتے ہیں توضا نعالے خود ہمادا دشمن ہے اور ہماںسے سئے بچاؤگی کوئی صودرت ہوہی نہیں سکتی۔ لیکن اگر یہ کا دوہا دخوا تعلیلے کی طرف سے ہے اور صائب اسلای کے داسطے الد تعالیٰ نے نود ایک سامان بنایا ہے تو اس کا مقابلہ خدا تعالیٰ کو کس طرح پسند آسکتا ہے۔ بڑا بدقسمت ہے جو اس کو قرٹرنا میا ہتا ہے۔ نشدیایا :۔

یدلوگ آنضرت مطاندطیروسلم کا نام بدادبی سے یعتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ خدا تعالیٰ کے جلال کے اظہار کے واسط ہے اور نادان نہیں جانتے کہ جب تک خدا تعالیٰ کے جلال کے دروں کا مبلال نم ہو۔ خدا تعالیٰ کا مبلال وہ کس طرح طام رک سکتے ہیں ہ

ابن مریم کے لفظ کے متعلق حضرت میر ناصر نواب صاحب نے ایک اطیفہ بیان کیا کہ جب مخالف نوگ اپنی بول جال میں کسی پر نادامن ہوتے ہیں تواسے کچتے ہیں مُود کا بچتے اور اُلو کا بیٹھا ۔ تعجب ہے کہ یہ نوگ اپنے واسطے یہ جائز دکھتے ہیں کہ ایک انسان کو ایسا بُلا نام داویں اور ضدا تعالیٰ کے واسطے یہ جائز نہیں دکھتے کہ وہ کسی کو مریم کا بچر کجد سے بچر کہ ایک نیک نام ہے ۔

نتسرمایا :۔

اگرڈاکٹرعبدالمکیم کا تقویٰ صحیح ہوتا تو دہ تھبی تفسیر کیھنے کا نام نہ لیتا کیونکہ وہ اس کا اہل نہیں ہے۔ اس کی تفسیریس ایک ذوّہ کُردحانیت نہیں اور نہ فاہری علم کا کچھ صقہ ہے

فسسرمایا :-

صلیب بھی خطاکار ہے کہ وہ اوّل لیسُوع برغالب آئی اور اس کو مُردہ ساکر دیا اور بھراس کی اُمت پر غالب آئی اور اس کو اپنا پرسننار بنایا۔ اس واسط صلیب بھی اس قابل ہے کہ قوڈی جاوسے۔

|        | - | • |
|--------|---|---|
| <br>LL | - | , |

الہام اللی کی عبادت عموماً مقفیٰ ہوتی ہے اور اس میں ایک مٹوکت ہوتی ہے اور اس میں ایک مٹوکت ہوتی ہے اور اس میں سے کام اللی کی ایک خوشبو آتی ہے۔

چیجدی الدواوصاحب مرحم کا ذکر مقار فرایا کم

قبرسنان کے متعلق ہوالہام الہی تھاکہ انزل فیعا دحدہ ہے۔ اس کے مستحق ج بردی ماہ حب موصوت بھی موسئے۔

\_\_\_\_\_<del>X</del>\_\_\_\_\_

فتشرمايا ،۔

قصدا سان سے نازل ہوتی ہے جو لوگ انحضرت صلے الدعلیہ وسلم کے ساتھ بغنی مسلم الدعلیہ وسلم کے ساتھ بغنی مسلم کے ساتھ بغنی مسلم ہم کے ساتھ بغنی المحقیم ہیں دھیتے ہیں کہ انحضرت صلے الدعلیہ وسلم ہم ایمان لانے کی کچھ مضرورت نہیں۔ یہود و نصاری خود بخود نجات یا جائیں گے ان کو کھی توصید فل ہی نہیں سکتی۔ سارا قرآن شرایت اس سے بھرا ہوا ہے۔ جو لوگ یہ عقیدہ و دکھتے ہیں۔ ضدا تعالیٰ اُن کے اندر سے ایمان کی کیفیت کو سلب کو لیتا ہے۔

ایک شخص نے سوال کیا کہ آپ بی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ فرایا کہ ثمام اکا ہر اس بات کو مانتے چلے آئے ہیں کہ اس امست مرحومہ کے درمیان سلم مکا کمات المہیہ کا ہمیشہ جاری ہے اس مصنے سے ہم نبی ہیں۔ درنہ ہم اپنے آپ کو امتی کیوں کہتے ؟ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جو فیصان کسی کو پہنچ سکتا ہے وہ صرف آنحصنو شیمال علیہ دسلم کی پیروی سے پہنچ سکتا ہے۔ اس کے سوائے اور کوئی ذواجہ نہیں۔ ایک اصطلاح کے جد یہ مصنے اپنے پاس سے بنا ابنا دوست نہیں ہے۔ صدیمے شراحیت ہیں تھی آیا ہے۔ کر آنے والاً میں نبی بھی ہوگا اور استی بھی ہوگا۔ استی تو وہ ہے ہو آنحفرت صطافد علیہ وسلم ہی سے فیعن ماسل کرکے متام کمال صاصل کرسے لیکن ہوشخص پہلے ہی سے نبوت کا درجہ پا چکا ہے وہ استی کس طرح سے بن سکے گا ؟ وہ تو پہلے ہی سے نبی ہے۔

سائل نے سوال کیا کہ اگراسیام میں اس قسم کا نبی ہوسکتاہے تو آپ سے پہلے کون نبی ہوا ہے ؟ حضرت نے فرایا ،-

بدسوال مجد پر نہیں بلکہ انحفرت صلے الدطیہ وسلم برسے۔ انہوں نے صرف ایک کا عمیٰی دکھا ہے۔ اس سے پہلے کے کسی اُدئی کا نام نبی نہیں دکھا۔ اس سوال کا جاب دینے کا اس واسطے میں ذمہ دار نہیں۔

(بىدارچلدى تبرس اسفى ٣ - ٧ مودخ ، جون كناك،

الامى لانوليد

الترايا ،-

تین چار دوز ہوئے میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ بہت سے چھوٹے زنبور ہیں اور اس سے مراد ہیں مخالف وشمن ہیں ہوا تھی ہیں اور خوعا مجاتے ہیں۔
میں ان کو مارما ہول۔ اس سے مراد ہیں مخالف وشمن ہیں ہوا تھی ہیں اور خوعا مجاتے ہیں۔
میر بھی ایک اللی حکمت ہے کہ ایک طرف قو خوا تھا لی نے آنخ عنوت صلے اسد علیہ وسلم
کو بیر ہوش دیا کہ خلقت کو مبایت دیں اور ان کو ماہ راست پر اور بن اور دو مری طرف ابوج ہیں جیسوں کو ہوشش دیا کہ مخالفت میں شور وخوعا مجائیں۔ فدکورہ بالا رؤیا کے مطابات مخالفوں کی تباہی بندلیعہ دالی اور بندر لیعہ نشانات الی کے ہے۔ وشمن خود بخود ہلاک ہو رہے ہیں کیونکہ یہ ذمانہ تلوار کا تنہیں۔ خوا تعراف ایس سامان پر بیدا کر تاہے۔

سيدر الدك مولوى محرسعيد مساحب في السف ابتلادل كا ذكر كيا فسرايا-

جب تک انسان ابتلاکی برداشت نه کرے۔ خدا تعالیٰ کے پاس اس کو درجزمبیر فسسرمایا :-ہم غریب اور ضعیف ہیں نہ تلوار ہمارے استے میں سے اور نہم اس امر کے واصط مامور میں کہ تلواد میلائیں اور نہ ہمارے یاس جنگ کے سامان بیں لیکن ہماری تلواد آسمان ہم ب ونیا میں جس منطیم الشان انقلاب کو ہم جا ستے ہیں کہ لوگ خدا نعالے کی طرف تھکیں اوراس کی مستی برایان لادیں وہ جارے اختسیار میں نہیں۔ کتابوں کے لکھنے سے بھی كيونهي بوتا وكوايك مرسد بعرس باغ كى طرح ولائل كالمجموع بم ف اكتفاكيا سي ليكن اس کی طرف کوئی توبرہنیں کرتا۔ خدا تعالیٰ اپنے نعنل سے کچھ کیسے گا۔ میرا ظلب محسوس کرتا ہے کہ اس وقت دنیا ایسی سخت غفلت میں پڑی ہوئی ہے کہ بغیر الیم اور شدید عذا ب کے ماننے والےنہیں معدیروں سے ثابت ہے کہ آنحضرت صلے الدعلیہ وسلم نے بھی بیہیں فرما یا که آنے والأسیح مُردول كو زنده كرتا بھرے كا بلكر بير فرما يا كه زندول كو مادے كا رجي کہ طافون وغیرو نشانات میں بلاک ہورسی ہے) دسيده ومبلوم غير ٢٣ صفحه ٣ مودخر ٤ بيون <del>٧٠٩</del>٠٠ بلاماريخ السلام كي ورأوك فسائح

> (رقم فرموده صاحبزاده میال بشیالدین محمود احد صاحب) (منقول از رساله تشحب زالا زان با بت حبر ن سانشالیهٔ)

#### غيبت

فیبت کرنے والے کی نسبت قرآن کریم میں ہے کہ دہ اپنے مُردہ بھائی کا گوشت کھا تا ہے عورتوں میں یہ بیمادی بہت ہے۔ آدھی دات تک بیمٹی غیبت کرتی میں اور بھرمیح اُٹٹے کروہی کام منٹروع کردیتی ہیں۔ لیکن اس سے بچینا جا ہیئے عورتوں کی خاص سُورت تسرآن تُر اور میں میں میں شرحہ کو اس میں کہنے نہ میں میں اس اس است کے اس میں میں میں اس میں میں میں میں میں میں میں

شرلیت میں ہے۔ معدیث میں آیا ہے کہ آنحضرت صلے اسد علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے بہشت میں دیکھاکہ فقیرزیادہ تقے ادر دونہ میں دیکھا کہ عودتیں بہت تقیں۔

نسرماياكه

عود قول میں بیند عیب بہت سخت میں اور کثرت سے میں۔ ایک شیخی کنا کہ ہم ایسے
اور ایسے ہیں۔ بھریہ کہ قوم پر فخر کرنا کہ فلال تو کمینی ذات کی عودت ہے یا فلال ہم سے
نیجی ذات کی ہے۔ بھریہ کہ اگر کوئی غریب عودت ان میں بمیٹی ہوئی ہے تو اسس سے
نفرت کرتی ہیں اور اس کی طرف اشارہ مشروع کر دیتی ہیں کہ کیسے غلیظ کپڑے بہنے
ہیں۔ زیود اس کے پاس کچہ بھی تہبیں۔

نشرماياكه

عودت پر اپنے خاد ندکی فرانبرداری فرض ہے۔ بنی کریم صلے الد طلیہ وسلم نے فرطاہے کہ اگر وہاں کا خاد کا اسلامیہ وسلم نے فرطاہے کہ اگر وہاں کا خاد ندکھ دے اللہ اللہ علیہ وہ عودات اس بڑے این اللہ دے وہورات کو جا سے این خواں کے انباد کو دو سری جگہ پر دکھ دے تو بھر اس کا خاد نداس کو کہے کہ بھر اس کو اصل جگہ پر دکھ دے تو اس عوددت کو چاہیئے کہ بچول مجان کہ این خوانہ داری کرے۔

نشراياكه

عورتیں یہ نہ سمجیں کہ ان پرکسی قسم کاظلم کیا گیا ہے کیونکہ مرد پر بھی اس کے بہدت سے حقوق دکھے گئے ہیں بلکہ عود قوں کو گویا بالٹل کُرسی پر بھٹا دیا ہے اور مرد کو کہاہے کہ ان کی خبرگیری کر۔اس کا تمام کیٹرا کھانا اور تمام ضروریات مردکے ذمہ ہیں

ت ربایا که

دکیمو کہ موچی ایک بُوتی میں بددیانتی سے کچوکا کچر بھر دیتا ہے صرف اس لئے کراس سے کچے نکی سہے تو بور ذکول کے بہیٹ بالول بسباہی لڑائی میں سسو کٹاتے بیں صرف اس لئے کہ کسی طرح بور ذکول کا گذارہ ہو۔

نسراياكة

بڑے ہیں۔ جہدیدار دھوت کے الزام میں بکٹے ہوئے دیکھے جاتے ہیں۔
وہ کیا ہوتا ہے ، حود توں کے لئے ہوتا ہے۔ عودت کہتی ہے کہ مجد کو ذیور جا ہیئے کیڑا
جا ہیئے ۔ جبورا بیچارے کو کرنا پڑتا ہے۔ لیکن خوا تعالیے نے ایسی طرزوں سے رزق
کمانا منے فرمایا ہے۔

یہانتک عورتوں کے حقق ہیں کرجب مرد کو کہا گیا ہے کہ ان کوطلاق دو ہو ہمرکے علاوہ ان کوطلاق دو ہو ہمرکے علاوہ ان کو کھا ان سے جُدائی لازم میں ان سے جُدائی لازم ہے لیے اس سے جُدائی لازم ہے لیے اس سے جُدائی لازم ہے کہ اُن کے ساتھ نیک سلوک کرو۔

قراًن شريف كے ترجد كى بابت ذكر محا تون مايا :-

دیکیعو تدنی کے مصفے ہمارے مخالف مولوی مرفے کے کرتے ہیں لیکن جب مسیح کے بادسے میں یہ لفظ اُنجا وے تواس کا اُودہی مطلب بٹانے ہیں کہ اُسمان ہے مع جم عمقری کے بڑاہ گیا۔ مصرت یوسف اور اُنحفرت صلے الدعلیہ وسلم کے بادسے یں جب یہ لفظ آجا و سے تب تو وفات کے مصنے دہی موت کئے جاتے ہیں۔ انسوس جا بیٹے تو تقا کہ اگر مصنے بدلنے ہی ہوتے تو انضرت صلے اسرعلیہ وسلم کے لئے بدلے جلتے۔

تترمليانه.

قرآن شرایت قرتانا مین که آسان پرجانا تنهادے گئے نامکن ہے جیساکہ آنمین ت صلے الدعلیہ دسلم کو الد تعالی نے فرایا کہ کہدے کہ میں ایک بشررسول ہوں میں آسان پرکیونکر چھا جاؤں اور میمر قرآن شرایت میں ہے مستقی ومتاع الی حیلت بعرف رایا کہ

منالف مولوی ہمادی مخالفت ہیں معراج کی صدیت پیش کرتے ہیں صالا کر صفرت مائشہ کا خرب مقا کہ ہج کوئی کہتا ہے کہ انخفرت صلا الدهلید دسلم مع جمع مخفری آسا المسلم خوب مقالدهلید دسلم مع جمع مخفری آسا المسلم دو آنخفرت صلا الدهلید دسلم ایک فودا آئمہ اور اصحاب کرائم کا بھی یہی خرب ریا ہے کہ آنخفرت صلا الدعلید دسلم ایک فودا فی جم کے مراقع آسا المسلم کے بھی یہی خرب مقالہ اور پر سکھتے ہیں کہ اس جم کے ساتھ الدی ساتھ الدی ساتھ الدی میں مذہب مقالہ اور شاہ عبد العزید میں المدی ہیں مذہب مقالہ ایک شاہ عبد العزید ہیں یہی کھتے ہیں کہ اس جم کے ساتھ آسمان پر جانا نہیں ہوتا بلکہ ایک اور فودا فی جم ملک ہے جس سے کہ انسان آسمان پر جانا ہیں۔

ایک شخص فے تحرید کیا کہ یہاں اور بہت لوگوں کو البام ہوتا ہے مجد کو فواب تک نہیں آتی۔ آپ دھا کریں کہ مجد کو بھی البام ہوا کریں کیونکہ میری عمر کا ایک بہت براحت اس میں گذراہے۔ اس اللے کوئی الیسی بات بتا ہیں جس سے میری مراد پُوری ہوجادے۔ اس پرج صفرت صاحب فی مجم تحرید کیا ہے وہ اس قابل ہے کہ ناظرین دسالہ بڑا بھی اس سے مطلع کے جا ویں۔ کیونکہ یہ اس امام پری کے الفاظ بین جس کا ایک ایک لفظ بهارسے لئے جوامرات سے بڑھ کر قیمت مکتا ہے (ایڈیٹر تشحید)

مضرت عليالت الم في واب ديا:-

السلام عليكم. المهام خلالتالى كانعل ب- بنده كى المهام مي ففيدت نهيل. بلكه الممال مي ففيدت نهيل. بلكه الممالح مي ففيدلت بوجائد سو الممال صالح مي ففيدلت بوجائد الداس مي كه خدا لتعديد السلام. فيك كامول مي كوشش ميا بيئة تاكه موجب بنجات بور والسلام.

مزاغلام احمد

چونکہ کھے مدت سے تصرت کی طبیعت دن کے دوسے حصد میں اکثر خراب ہو جاتی ہے۔ اس لئے نماز مغرب اور عشاء گھریں باجاعت بڑھ لیتے ہیں۔ باہر تشریف نہیں لاسکتے۔ ایک دن نماز مغرب کے بعد چندعور توں کو مخاطب کو کے فرایا جو شننے کے قابل ہے (ایڈیٹر تشعید)

ف رمایا به

کوئی یہ مذول میں گمان کرلے کہ یہ دوزگر میں جمع کرکے نماذ پڑھا دیتے ہیں اور بہر بہیں جائے۔ یہ بنی کیم صلے اسد علیہ وسلم نے بیشگوئی کی کہ اُنے والا شخص نماذ جمع کیا کرے گا سوچھ جیسے تک تو باہر جمع کروانا رہا ہوں۔ اب میں نے کہا کہ عود توں ہیں بھی اس بیش گوئی کو بُولا کر وینا جا ہیے۔ جو نکہ بغیر ضرود دت کے نماذ جمع کرنا ناجا کڑے اس لئے خدا تعالی نے جھے کو بینار کر دیا اود اس طرح سے نبی کیم صلے الد علیہ دسلم کی بیشگوئی کو بُولا کر دیا۔ ہمرایک مسلمان کا فرمن ہے کہ انحضرت صلے الد علیہ دسلم کے قول کو پورا کیے کو بُولا کر دیا۔ ہمرایک مسلمان کا فرمن ہے کہ انحضرت صلے الد جھوٹے تھ ہرتے ہیں۔ اس کے کو نکہ دو اس کے اخت بیار میں ہو نبی کرم صلے الد علیہ وسلم کے کہنے کے میرایک کو وہ بات ہواس کے اخت بیار میں ہونبی کرم صلے الد علیہ وسلم کے کہنے کے میرایک کو وہ بات ہواس کے اخت بیار میں ہو نبی کرم صلے الدعلیہ وسلم کے کہنے کے کہنے کے

موافق الدى كردينى بهاجيلے اور خدا تعالیٰ خود مجی سامان جهياكر دينا ہے جيساكہ مجد كو بہاركرديا تاكه ٱنخصرت صطالد عليه وسلم كے قول كو إداكر دسے جيساكہ ايك وفعه نبى كريم صطالع عليه ولم نے ايك محابی سے ذراياكہ تيرا اس وقت كيا حال ہو كاجبكہ تيرسے انتذ عيں كسريٰ كے سونے كے كوسے پہنائے جائيں گے۔

شخفرت صلے الدعلیہ وسلم کی وفات کے بعد جب کسریٰ کا ٹلک فتے ہوا۔ قوص ت مُحرِّ اللہ اللہ فتے ہوا۔ قوص ت مُحرِّ اللہ کے اس کو سونے کے کڑے یا کے اس کو سونے کے کڑے یا کوئی اور چیز سونے کی مردول کے لئے اللی ہی حوام ہے جبیبا کہ اور موام چیزیں۔ لیکن بچوکہ نبی کیم صلے الدعلیہ وسلم کے منہ سے یہ بات شکل متی اس لئے پُوری کی گئی۔ اسی طرح ہرایک وو مرے انسان کو بھی انحفزت صلے اسکا اسرطیر وسلم کے قول کو پُورا کرنے کی کوشش کرنی بھا ہیے۔

نشهاياكه

دکیعو میری بیمادی کی نسبت ہی انصرت صیاد دعلیہ دسم نے بیشگوئی کی سخی ہوای طرح و توع میں آئی۔ آپ نے فرایا سخا کہ مسیح آسمان پر سے جب اُ ترے گا قر دو ندوجادیل الل فرین ہوئی ہوئی ہوں گی قراسی طرح مجھ کو دو بیماریاں ہیں ایک اُوپر کے دھڑکی اور ایک نیچے کے دھڑکی اور کیگرت بُول۔ ہمادے مغالف مولوی اس کے معنے ہی کرتے ہیں۔ کہ دو سیج کی ہوگیوں کی طرح دوجا دریں اوڑھے ہوئے آسمان سے نیچے اُ تریں گے۔ لیکن میغلط ہے۔ بچ کہ معبروں نے ہمیشہ ذرو جا در کے معنے بیمادی کے ہی گھے ہیں۔ ہرایک شخص جو زرد جا در ویکھے یا کوئی اور زرد جیز تو اس کے معنے بیمادی کے ہی ہوگ اور مہلک شخص جو ایسا دیکھے آنا اسکتا ہے کہ اس کے معنے بیماری کے ہی ہوگ اور مہلک شخص جو ایسا دیکھے آنا اسکتا ہے کہ اس کے معنے بیماری کے ہی ہوگ اور مہلک شخص جو ایسا دیکھے آنا اسکتا ہے کہ اس کے معنے بیماری ہیں۔

دوحور تول کے عیکڑے یر فرمایا کم

قرائ شرایت میں آیا ہے والصلم خیر اس اے اگر آپس میں کوئی الوائی محبکوا ہو

ہوئے قصلے کولینی چاہیئے کیونکہ اس میں خیرا ور برکت ہے۔ میرا یہ مطلب نہیں کوفیر فراہب

کے میا تھ بھی یہ بات دکھی مبائے بلکہ اُن کے ساتھ سخت فرہبی عداوت دکھنا میا ہیئے۔

بیب تک فرم کی فیرت نہ ہوانسان کا فرمب تھیک نہیں ہوتا۔ اب یہ ہو ہن دوعیا کی

بھرے اُنھنزت صلے احد علیہ وسلم کو گالیاں نکالتے ہیں قو کیا ہم اُن کے ساتھ صلح دکھ سکتے

ہیں بلکہ ان کی صفاول میں جیٹنا اور ان کے ساتھ دوستی کرنا اور ان کے گروں میں بوائ قرمیں ہوں قو لڑا کی جیگڑا کی ڈیادہ تر

مصیبت میں واقل ہے۔ اُن آپس میں جو ایک فرقہ میں ہوں قو لڑا کی جیگڑا کی ڈیادہ تر

ہنسیاد برطنی ہوتی ہے۔

مدیرے پیسہ کددونے یں دو تہائی آدمی برنطنی کی دجہ سے واخل ہوں گے۔
خدا تعالیٰ قرآن شرفیت یں فرانا ہے کہ قیامت کے دن میں لوگوں سے لوجھوں گا کہ اگر
تم ہے پر برختی نہ کرتے تو یہ کیوں ہوتا ، حقیقت میں اگر لوگ خدا تعالیٰ پر برختی نہ کرتے
تواس کے احکام پر کیوں نہ چلتے ۔ انہوں نے خدا تعالیٰ پر برختی کی اور کفرافت بیار کیا۔
اور لیعش قو خدا تعالیٰ کے وجود تک کے منکر ہوگئے۔ تمام نسادوں اور لڑا یُوں کی وجر بہا
برخلتی ہے۔

ذند کی نسبت ہاتوں میں نسرہ یا کہ اس کے خروی گئی ہے کہ مسیح کے وقت ایسے ڈلز کے آئیں شربیت میں زلزلہ آنے کی خروی گئی ہے کہ مسیح کے وقت ایسے ڈلز کے آئیں گئے کہ شدت میں نہایت ہی سخت ہول گئے۔ اب تک ان مولولوں نے بیہ سب باتیں قیامت پر اُسٹی مجبود ٹی تحقیق گر جائی گئے ہے کہ حمل دار عود تول کے حل گر جائی گئے ہو یا ت کے مجبوریال کے نواب صدبی تو ت میں مال نے مجبوریال کے نواب صدبی تول کے فی مولوی نہیں سمجھا کہ قیامت کو عود تول

کے حل کباں ہوں گے ، کئی مسائل ہیں کہ جن کا ظاہر ہونا مسیح کے وقت ہیں بیان کیا اور کیا تقایبانٹک کہ اُنحفرت صفالد علیہ وسلم نے فرایا ہے کہ ایک شخص کھڑا ہوگا اور کہے گئے کہ یہ کون شخص ہے کہ جارے ذریب کے خلات باتیں بناتا ہے ہو آجنگ نہیں شنیں جبے گئے کہ یہ کون شخص ہے کہ جارت نشا فوں ہیں سے ایک ڈلزلہ بھی ہے کہ شلماء اس کو قیامت کے وقت قراد دیتے ہیں۔ اب دیکھو کہ بند دو فو زلز لے ہو آئے ہیں کیا ایسے کہی پہلے بھی دیکھو کہ بند دو فو زلز لے ہو آئے ہیں کیا ایسے کہی پہلے بھی دیکھو کہ بند دو فو زلز اے ہو آئے ہیں کیا ایسے کہی پہلے بھی دیکھ یا شے تھے ، ہو اصل میں قرآن شرایت کی اس بیشگو کی کے مطابق ایسے کہا

(ب د رجلد ۲ نمبر۲۳ مغیر ۲۹ - ۵ مورفر عربول النالم)

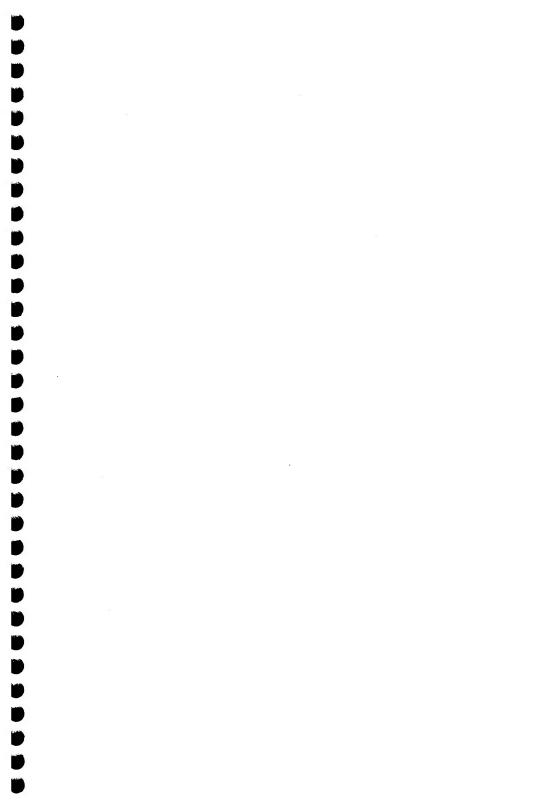

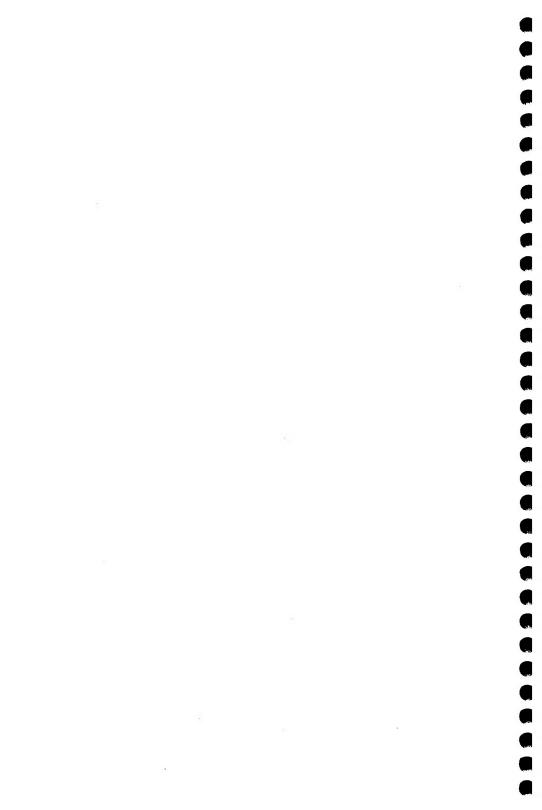

Published by Mubarak A. Saqi, Additional Nazir Isha'at, 16, Gressenhall Road, London SW18 5QL Printed by Unwin Brothers Limited, The Gresham Press, Old Woking, Surrey